

## بسرانتوالخطالحكير

## معزز قارئين توجه فرمانيس!

كتاب وسنت داكم پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





www.KitaboSunnat.com



مُسلمانوں کی مذہبی اُور علمی نارِیخ کا دُورجدید اُنتیویں صَدی کے آفاز سے زمانۂ حب ل تک

شيخ مخداكرام

إ**دارة نقافت لسلام تبد** ٢-كلب روطي ، لا بهور



اس کتاب کی طباعت واشاعت اکادمی ادبیات پاکتان، اسلام آباد، انفاق فاؤنڈیشن، کراچی اورمحکمه اطلاعات و ثقافت، حکومت پنجاب کی مالی معاونت کی بدولت ممکن ہوئی ہے۔ شکریہ!

## درباجه

زینظرکتاب سلسادکوترکی تیسری ادر آخری کوئی سے - اس میں انبیویں مدی کے افاذ سے قیام پاکستان تک کی اہم مذہب فکری اور قومی تحرکیں ادر البنمافک کا دکرہے - سیاسی لحاظ سے ڈیٹر صدوسال (۱۸۰۰ – ۱۹۴۷) کا بیز مانہ محکومیت کا دُور الفا اسے استہائی کی حالت ہر لحاظ سے انتہائی کی تھا یکھنے کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت ہر لحاظ سے انتہائی کی تربی گئی تھی ۔ السّرکا ایک بندہ اُٹھا اور اپنی ہمت محاطفی اور بندادی کی بندہ اُٹھا اور اپنی ہمت محاطفی اور بدادی کی بندہ اُٹھا اور اپنی ہمت محاطفی مادر بدادی کی بالابس سال کی مسلسل جد وجد سے حالات کا نقشہ بدل دیا۔ اب قری تعظیم اور بدادی کی کم از کم ایس حالت ہوئے کی حفاظت ہوسکت اور جب بالا توز سے موسکت کی رائد اس کے رخصت ہوئے کا وفت آیا تو اگر می معلمت ہو گئی رائد اسلامی دیاست قائم ہوگئی ہو دور ماضلی کی اسب سے برطمی اسلامی معلکت ہے ۔ حافر کی سب سے برطمی اسلامی معلکت ہے ۔

یزنتیج خیر کومشنی سیاسیات کم محک و دنه تصیی علی ادبی بمکر مذہبی اور دینی معاملات میں تھی قرم نے نئی سر بلندیاں حاصل کیں۔ اُردوشر کا اصل آغاز اس زمانے میں ہوا اُرد و نشاعری میں ایک حرسکوار صحتمند انقلاب آیا فلسفہ میں ایک ایسا منگر سپیا ہموا اس محک عقرم مقابل جدید دنیا سے اسلام میں نظر نہیں آیا۔ غربی اور دینی امور میں تھی کامیابیا اِس کا طرح روش و درختاں تھیں ۔ مولئا سید احمد رائے برائی کی تحریب جاد اسی زمانے سے مسلل جن کی متنال سندوستان میں اسلامی محکومت کے مسلل جن میں شکل سے ملے گی اور ندو آلعلی آور دارالمصنفین اسی زمانے میں تائم ہوئے۔ توج میں شکل سے ملے گی اور ندو آلعلی آور دارالمصنفین اسی زمانے میں تائم ہوئے۔ تران کریم کی اشاعت اور نعمی مسلسل کوشٹ تیں ہوئی ۔ سیرت یں ایک نیامیا وائم کو اُل کریم کی اشاعت اور نعمی مسلسل کوشٹ تیں ہوئی ۔ سیرت یں ایک نیامیا وائم کو اُل کریم کی اشاعت اور نعمی مسلسل کوشٹ تیں ہوئی ۔ سیرت یں ایک نیامیا اور وال

بر منی برشمی بر مشمی دوش ہوئیں ان کی کرنیں باہر بھی بٹرنی شروع ہوئیں - مخربی زبانوں میں اسلام کی بہترین ترجمانی سے بدامیر علی نے کی - اور بلادِ مؤرب میں ہماداسب سے کامیاب مبلخ خواجہ کمال الدین اسی زمانے میں صروت عمل تھا ۔ برصیح ہے ۔ کہ اس دور میں شاہ ولی انشد کے بائے کاکوئی عالم نظر نہیں آیا ۔ (نے مالات میں اور نئی نسل کے بلیے ان کا معم البدل اقبال نفا) ۔ لیکن عمل دور میں مولینا اسبدا حریث شاہ اسمیل شہد مولینا ابوالکلام آزاد ۔ مولینا اشرف علی تھا فری اور اقبال مرام کار مانہ کیسے کہا جاسکتا ہے ؟

مون گوتر میں ان تحرکوں اور شخصیتوں کا تذکرہ ہے۔ اور مجموعی طور رہیا ہی محکوی اور ناموں کے بیان سے اور ناموں کے بیان سے طبیعت کو فرصت ہوتی ہے۔ یکن جبیبا کہ آیندہ صفحات میں نظر آئے گا۔ یہ دُورایک شدید طبیعت کو فرصت ہوتی ہے۔ لیکن جبیبا کہ آیندہ صفحات میں نظر آئے گا۔ یہ دُورایک شدید بنیادی اور دسیع الاثر کشکش کا دور بھی تھا۔ جب کا اختیام اجمی نظر نہیں آ نا اور جس کے صبح حل بہ قوم کے مشتقبل اور ترقی و ترقر ل کا انحصار ہے۔

بیکشمکش قدیم اور جدید کی شمکش بید اجونفط اسلامی مندوستان اور باکستان کم می گرود نبیس بکرتمام اسلامی ممالک ( اور فی الحقیفت تمام ایشیا اور افریقه ) کے ملیم وقست کاسب سے ایم اور مرکزی مشلوب میسید انفوں نے مختلف طریفوں سے حل کرنے کی کوسشنش کی ہے ۔ مولکنا ابوالکلام آنزاد ترکی کا ذکر کرتے ہوئے اس مسئلے بر کھتے ہیں :۔

" مختصراً اید سمجھیے کہ مخربی تمدن کی اشاعت نے مشرف میں ایک سمخت شمکش بیدا کردی ہے ایک طوت تعدید اصول میں شمکش مالم اسلامی میں مجاری جا احتیاں بیدا ہم گئی ہیں۔ ایک جماعت قدیم مکول کی ہے جو است میں مختی کے ساتھ جمی ہوئی ہے کہی طرح کی لجیک اجتمام تقلیدی رسوم و خیالات میں سختی کے ساتھ جمی ہوئی ہے کہی طرح کی لجیک اور حرکت اسس میں نہیں بائی جاتی ۔ دوسری سماعت نئی نسل کی ہے۔ اس نے معربی تمدن کی آب و بروس بائی جاتی ۔ دوسری سماعت نئی نسل کی ہے۔ اس نے معربی تمدن کی آب و بروس بائی جاتی ہوئی سمعربی تمدن کی آب و بروس بائی ہائی ہے لیکن اسلامی تعلیم اور احتیاب و

ہے۔ دہ متعقب اور جا مرعلما اور عوام الناس کے عقائد در سوم ہی کو اسلام سمجھتی ہے اور انھیں ترتی میں مانع دیجھ کرمتوض اور مضاطب ہوگئی ہے ۔ تیسری جماعت کی قدیم تقلید میں کی ہے ۔ بیران دونوں کماروں کے بلیے وسط ہے ۔ بیرنہ بی جماعت کی قدیم تقلید میں جمی ہوئی ہے ۔ اس کا جمی ہوئی ہے ۔ اس کا مقدید ہے ۔ اس کا اعتقاد بیہ ہے کرمغربی تعام خربیاں حاصل کی جا اسکتی ہیں ' بغیراس کے کراسلام کی حقاد بیہ ہے کرمغربی تعدن کی تعام خربیاں حاصل کی جا اسکتی ہیں ' بغیراس کے کراسلام کی حقاد بیہ ہے کرمغربی تعدن ہیں تعدن ہیں مرت بہی دوجی بی کرفتے ہیں اس مقدن ہیں مرت بہی دوجی بی بیان کہاتی ہیں ۔ تبدیری جماعت تقریباً مفقود ہے ۔

مركب خيال مين ساري وقتين اورمشكلين اسي واقعركا متيم من ا

بھاں تک برصغر پاکستان وہند کا نقلان ہیں رہا۔ اس معالیہ مہدوستان تا کہ سیسے سے سیسے بیسے بیاری کا فقلان ہیں رہا۔ اس معالیہ میں قوم پرسب سے براا میان امام الهند شاہ ولی الند تی کا ہے۔ انھوں نے وقت اور ماحول کا خیال کرکے فارم علما کی شدید نخالفت کے باوجو و کلام مجدد کا رحم کیا۔ ابنی تصانیعت میں عقل اور مصلحت کے تعافر کی شدید نخالفت کے باوجو و کلام مجدد کا رحم کیا۔ ابنی تصانیعت سے پوری طرح وابسنندرہ کو مہلاح کا بورا خیال رکھا۔ اور دکھا دیا کہ اسلام اور مسلمان عماعت سے پوری طرح وابسنندرہ کو مہلاح اور ترقی کاراستہ کیسے طے بوسکتا ہے۔ اس طریق کا کو سمجھنے کے بلیہ شاہ صاحب کی تابی اب میں شاہ صاحب کے بعد بیدا ہوئی اور جدید کی اصل شمکن شاہ صاحب کے بعد بیدا ہوئی اور اس نے بسا اوقات برخی خطرناک میں ویت ابار متنی اور (دوسری برگزیدہ ہے۔ لیکن آج سے چندسال بیکے تک تیسری جباعت "با اثر متنی اور (دوسری برگزیدہ ہے۔ لیکن آج سے چندسال بیکے تک تیسری جباعت "با اثر متنی اور دوسری برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ ) اقبال جس راستے برجیلا' وہ عین شاہ ولی انڈو کے مطابق تھا۔ ہے۔ لیکن آج مطالعہ اور مشاہدے کا نخور مقاب

زمانرایک جات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصتهٔ قدیم و حدید!

سله تبرکانِ اَ زاد (مرتبه مهر) صـ۲۲۲ - ۲۲۵

برصغیرمی معتدل کرونط "کوجراسم بین ماصل رہی ہے اس میں ایک مدتک وی مزاج اوراس سے بھی زیادہ ان مقائی حالات کو دخل ہوگا 'جن کے تابع ایک غیرسلم اکثریت کی موجود گئی ہیں افتراق ونفر تن اورانہ البسندی سے احتراز ضروری تھا کیکن اور ناگرینہ بین سے سوچا جائے تو شاید قدیم اور موجد بیا ہے درمیان اختلات و مخالفت بنیادی اور ناگرینہ بین قرمی ترقی اور بہی خوابی کے ملیع و ونوں کا مناسب یاس ضروری ہے ۔ اگر قدیم کو نظر انداز کرویا جائے تو مامنی کا درمین میں سے قرمی شیرازہ بندھ تاہیے 'گوٹ جائے ۔ شیر قرمیت کی جوابی سے بلہ واقع یہ ہے کہ قدیم کو نظر انداز کرنے سے قری صلاحیتی اور قوم کی حقیقی خوبی اور مسلمتوں کا ندازہ ہی نہیں ہوسکتا ۔

اسی طرح اگر حدید سے بے توجی برتی جائے تو مستقبل کی ترقی اور نشو و نما کا داستہ بند موجائے اور قومی وجو دا بک جامد اور ہے جان صورت اختیاد کرنے ۔

ایک مغربی مبصر نے لکھا ہے کہ صبح اور پا نکار تر فی کے بینے نین چیزوں کی خرورت

\_: <del>\_</del>

۷ - کشاده ذمنی ( معص*م مصمله مصمه معمله ) بین ننځ خی*الات کے خدکرنے کی صلامیت اور دُخ ماکدیم خُد مَاصِفاً 'کے اصول کی بیروی -

4- ذرداری کا حاس ( کاناله Responsibility ) سار در داری کا احاس

برتبداعن بحصد قدر داری کا احساس که اگیا ہے ، متمدی ذخر کی مس ایک بنیادی حیثبت دکھتا ہے ۔ اسلامی اصطلاح میں اسے نقو کے بھی کہر سکتے ہیں بینی قول فول خیال کی احتیاط - کرسی غیر سخس امرکا ارتکاب نم و - خلاکا خوف بھی ہی چیز ہے ۔ بعنی خی اکو ہر احتیام میں جانفر نا ظراود علیم وبصیر تجھے کرا پہنے اعمال واقوال کو درست کوا تاکہ کی کے ساتھ بے انصافی نرم و - اور مکاری ، چالاکی ، در دغ کونی سے ہر میٹوریت میں پرہم ہو۔ دنیوی اصطلاح میں اس احماس ذمرواری کوعدل بھی کہرسکتے ہیں ۔ جس پر بقول دنیوی اصطلاح میں اس احماس ذمرواری کوعدل بھی کہرسکتے ہیں ۔ جس پر بقول

شاه ولی الله متمدن زندگی کا مداسی اورجوا خلاق میں ایک بنیادی حشیت رکھا ہے اس ميرك عضريعي احساس ورزاري تقولط الخوب خدا اورعدل كي الهميت اس ملیے ہے کر اگر میرموجد دم و قرا خلافات مصرصورت اختیاد نہیں کہتے ۔ بیکن اگراس عنصر كانقدان بهوا وراختلافات كے ساتھ (شورى ياغيرشورى) عناد ،غمته ، خودغرضى ، رشک وحد ' جاعن بندی پاسسیاسی صلحوں کی آمیزش ہوجائے نوشہدمی زمر كى تميزش موجاتى سے اورنيك مقاصد اورمنفكوسے بھى خطرناك صورسنا عنيا كريستين ماضی میں ایک وسیرے شمکش کے باوجو و معتدل فکرونظر" کوفروخ رہا ۔ بیکن آ گزسشته پندره سال میں کی کستان میں اس کشمکش نے جوصورت اختیاد کر لی سے اس سے خیال ہو تاہیے کہ بہاں بھی وہ حالات ببیدا ہوسے بن جن کا مولنا ابوالکلام آزاد نے ترکی کے ضمن میں ذکر کیا تھا۔ بینی شدید افراط د تفریط کی صورت پیدا ہوگئی ہے۔ ایک طوت اشتراکی اور نیم اشتراکی یا مغرب زده " نوحوان میں ۔ جن کے نزدیک اسلامی روایات کی کونی میت نهیں۔ دوسری طرف وہ حضرات ہیں جن کامنتہاہے متعصودیا کستال کی ایک اسلامي تبتت بناناب يتيسري جماعت تعني معتدل فكرونظ والصروز بروزر ماده كمزار اور ليے بس پورسے بس ۔

یصورت حالات کیوں اورکس طرح بیدا ہموئی ؟ اس کی تفصیل موجودہ کتاب کے مرضوع سے ، جس میں قبام باکستان تک کے واقعات ہیں ، خارج ہے ۔ لیکن چونکم اس سے بہلے کی ذہنی تاریخ اور شکش برہم نے مفصل بحث کی ہے ۔ اس بلیے موجودہ رجانات اور ان کے بین منظر کو تعجف ہیں اس کتاب سے ضرور مدد سطے گی ۔ کتاب کی موجودہ اشاعت ہیں کئی اضافے ہوئے ہیں یمولوی نصبرالدین دہلوی ۔ کتاب کی موجودہ اشاعت ہیں کئی اضافے ہوئے ہیں یمولوی نصبرالدین دہلوی ۔ مولوی ولائت علی عظیم آبادی ۔ مولوی ولائت علی مقانوی میرسب اندواجات نے ہیں ۔ اور مولئا برائم میں اور مولئا برائم ایک موجود مولئا اختیاب اندواجات نے ہیں ۔ اور مولئا برائم ایک موجود مولئا افرائم میں آباد کی متعلق طویل اضافے ہیں ۔

الرام المراه الكرام الك

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# فهرست صامين

|          | على گڑھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ے<br>کار | ت<br>صفرسیدا حررباوی ادران رفط              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| فعنفيحير |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفحر     |                                             |
| 64       | ا ۔ عام حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ساإ      | ا مولناسبداحمرراے برمایی                    |
| are the  | ۲ - سرستيدا حدغال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.5      | ۲ - صراطِ مستقیم"                           |
| 11       | ۳ - على كره ه كالج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۱       | ٣ - ج -جهاد - شهادت                         |
| 4.       | ۷ - مرستیدکی مخانفست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | by by    | ۴ - مولناستيداحد كامرتبه                    |
| 44       | ٥ - سرستيد كاكرواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P**      | ۵ - نىلغاسىعفام                             |
| 111      | ٢ - مخسن الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2س       | ٧ - مولناعبدالحي                            |
| IPM      | 2 - حاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عم       | ٤ ـ مولنااسمعيل شهييرٌ                      |
| 144      | ٨ - وقارالملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ø.       | ۸ -مولوی نصیرالدین دملوی خ                  |
| ; p=6    | ٩ - عني ره مربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       | ۹ -مولوی ولایت علی عظیم آبادی <sup>رح</sup> |
| 100      | ا - حبامعه ملد به دېلې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الم الم  | ١٠ -مولوى عنايت على غازى عظيم آبادى         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27       | اا - بنگالهیں احیاسے اسلام                  |
|          | CADALAN COMO CACAMO PARCAMO PA | 41       | ۱۴ مسلک فی املهی اوروپا بهیت                |
|          | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       | ۱۳- ابل مديث                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                             |

| اقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جديدعلم الكلام                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ - تمهيد<br>۲ - توحيد<br>۳۰۰ - رسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱- سرستید<br>۲- مولوی بچراغ علی ۱۹۹۹<br>۳- ستیدامیرعلی ۱۹۸                                                     |
| ۲۲۰ قرآن جکیم<br>۲۳۳ متعلیدمِنرب<br>۲۳۸ متاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م مرزاغلام احدادرقادیاتی جماعت ۱۷۹<br>۱۲۹۵ - احمد میر جماعت لامبور ۱۲۹۹<br>۱۸۱۰ - تبلیغ اسلام ۱۸۱۲             |
| موانناعبیداندسندهی دیوبندی استدها موانناعبیداندستده موانناعبیداند سندها موانناعبیداند مواننا | ٤ - ندوة العلماء ١٩٤ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ |
| ۲ - مغربی مادست اورمشرق<br>دوحانیت کا امتزاج<br>ضهمیمسر<br>میردادم تاسرس دندن او داری دو زیر دست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱ - اکبرالدآبادی ۲۱۲<br>۲ - مشبقی ۲۲۱<br>۲ - مولنا ابوالکلام آذآد ۲۲۸                                          |
| مولنا محدر قائمة ، بانئ وارًا تعلوم ولو نبد ١٩٤٤<br>اور<br>مرسّد احمد خالٌ بانئ وارًا تعلُوم عليكر مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۰۸ - دُورِدد عمل کی نصفوصیات ۲۷۸                                                                              |

11

## حضرت سید احمد مربلومی ا اور اُن کے رفقامے کار

ترصوي صدى بجرى مندوستاني مسلمانول كي اليهام مشمكش كي حامل مقى -اُن کے سیاسی تنزل کی کمیل اسی عمدی میں ہولی اسکی اُن کے مذہبی احیا اور معاشرتی ملاح كما عاد كان معى مي عقاء اب مندوستان كا اكثر صقد مسلمانوں كے ما تقد سع مكل ميكا عقا ادربهت سی معاشرتی اور مذم بی خامیال حن پر اسلامی حکومت کے زمانے میں پر دہ برا مرا تفاب تعاب ہوگئی مقیں -اس ر مانے میں جوکم ابس مکھی گئیں ان کیم طالع سے نیال بو ما ہے کہ اگر چر شا : ولی السراور دوسرے بزرگوں کی وسٹ مشوں سے ذی علم طبقے اسلام كمتعلق زياده صحح معلومات حاصل كردس عظ البنعوام كى مرى حالت نهايت مرى بم نى تقى - النفول فى مندومد مب جيدة كراسلام تواختياد كرليا تقار كيل اس سے أن كي رُوحانی حالت میں کوئی اہم تبدیلی نہوئی تھی ۔ اگر سپطے وہ مندروں میں مورتیوں کے سامنے ماتھا میکنے تھے تواب مسلمان بروں اور قبروں کے سامنے سجدے کرتے اور اُن سے مرادیں مانگتے - بچار ایوں اور بریم نول کی جگر مسلمان بیروں نے لیے لی تھی ہن کے نزدیک انسان کی رُوح آنی تربت کے راہے احکام اسلام کی یا بندی اعمال حسنہ اور سُنتِ نبری کی ہردی ضروری ندھی۔ بلکری می مدعام اقبول وظیفوں اور مرشد کی تو تب سے حاصل ہرجا تا تھا۔تعویذوں اور گنڈوں کا بہست زور تھا۔ بیاریاں و ور کرنے یادوسرے مقاصد کے بلیے سب سے زیادہ کوئشش تعریزوں کی تلاش میں کی جاتی - ہند دہوگی اور مسلمان ببریکاغذ می<sup>الش</sup>ی سیدهی لکیرس کھینچ کرخوش اعتقاد وں کو دیتے ادر **یو**ر کے **نیر عمول م**قس**ر**  10

ك صحيح اسلامي طلقول سے بازر كھتے ـ

معاشرتی رسموں کے اعتبار سے می مسلمانوں ادر سندووک میں کوئی بڑافرق نرتھا۔
اسلام کی تعلیم بیتی کی خدا کے بواکسی سے نر ڈرو' لیکن اب بھیوت پریت کے ڈراور دوسرے
ویموں سے زندگی کاسکون تلف ہورہا تھا۔ مہندووک میں نکاح بوگان پاپ بجھا جا تا تھا۔
مسلمانوں میں بھی نکاح تانی بڑا سجھا جانے لگا۔ بیاہ شادی اور تجھیز دیکھیں کے تعلق اسلامی
ایکام نہا بیت سادہ معقول اور دبنی و دُنیاوی بھلائی برمینی بھے ' لیکن متعامی اترات سے
ان کی جگر ایسی خلاف ترویسموں نے لیے لی تھی' جن میں فضول خرجی' تضعیح اوقات اور
دوسری بیسیوں فیاحتیں تغییں۔

یر میچ ہے کہ یہ قباحتیں نئی ندھیں۔ ادر ہم نے رود کو تربی تورک جہانگری اور عہد نشاہجانی کی تواریخ سے جو اقتباسات دیے ہیں ان سے بیاب روشن ہوجاتی ہے کہ اسلامی حکومت کے دوران میں بھی بہت ہی غیراسلامی باتیں رائج تھیں اسکون اب حالات میں فرق آگیا تھا۔ اور مسلمانوں کی اخلاتی وروحانی میں فرق آگیا تھا۔ دئیوی حکومت اورات دارکا معامل عجیب کم دوراوں بہج بہدوہ بہا ہو انتقا وہ اُکھ گیا تھا۔ دئیوی حکومت اورات دارکا معامل عجیب ہے۔ اس سے بہت سے عیب جھیب جانے ہیں اور کئی مرائیاں تو خوبیوں کا رنگ رفتار کرائیاں تو خوبیوں کا رنگ

جان فزاہے بادہ 'جس کے ہاتھ میں جام آگیا سب مکیریں ہاتھ کی گریا رکب جان کمیکی

سکن جب مسلمانوں کا جاہ وجلال بنصت ہونے سکا اور اتھیں ایپنے حالات اور اپٹی تقدیر بزنز فنیدی نکاہ ڈالنے کی ضرورت بیٹری توجو کو ناہیاں بُرانوں کو نظر نہ آتی تھیں' وہ اب آئکھوں میں کھیلنے لگیں۔

اس کے علاوہ امام الهندشاہ ولی الله حکی تعلیمات کا فیعن جاری تھا۔ العنوں فیصلے یا مجدّد مونے کا کوئی بلند بانگ وعوے نزکیا تھا، لیکن تجدید و اصلاح کا بوراسامان مہماکہ دیا تھا۔ قرم کی اخلاقی اور دُوحانی قباحتوں کو اُنھوں نے ابنی تصانیعت میں بھے نقاب

کیا۔ ملک میں قرآن فہمی اور درسس مدیب کے جیشے جاری کردسیے ہمن کی وجہ سے غیراسلامی عناصرسب کی آئیکھوں میں کھٹکنے لگے۔ اس سے بھی بڑھوکر وہ ایک، ایسی صالح جماعت کی مبنیا دول گئے تفتیح اُن کی اصلاحی تجاویز کو پایڈ کمیل تک بہنج اسکتی تقی۔ محضرت امام المهند کے جانشین شاہ حبدانس نے اس کام کوجاری دکھا۔ اِسس تحفرت امام المهند کے جانشین شاہ حبدانس نے اس کام کوجاری دکھا۔ اِسس تحریک کاست موثر ا ظہار مولئا سیدا حدیم بلوی کی زیر قیادت ہوا۔

مل مرح | مولناسيداحد ٩ صفرست ارمعني ١٩ نوم دمه کوراے برملی میں میدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی بردهٔ رازمین ہے اسکن اننامعلوم سے کرابام طغلی می تحصیل علم سے آب کو کھے رحبت نرتقى ا درمحتب ميں تنن جارسال گذار نے کے بعد قرآن مجبد کی جیند مور توں کے سواآپ کو کیچہ یاد نرمُوا۔جب آب بڑے ہوئے توسترہ اٹھارہ سال کی عمریں بجیسات سامحیوں کے ساتھ ملائن روزگار میں مکھنو گئے ۔ وہاں اسبے بینار میبنے ایک امیر کے یاس فیام کیا ۔ اس بعدآب كوخرد بخرد تحصيل علم كاشوق بيدا بكوااورشاه عبدالعزيز تصاحب سے علم دين عاصل کرنے کی خاطرد بلی تشریف سے گئے۔ شاہ صاحب نے آب کو اکبر آبادی مسجد میں ا پینے بھائی شاہ عبدالقادرصاحب کے پاس بھیجا۔ وہاں آب نے ک*ھیے عرص صر*ف ونحر برهمی - قرآن مجد کااُرُ دو ترجم بھی مطالعہ کیا ' لیکن لکھنے رائے صفی میں کونی نمایاں ترقی نہ كى - آب نے بائيں سال كى عمل شاہ عبدالعز بنصاحب سے سلسلة نقشيند سريس بىيىت كى اوراس كے كويوع صدبعد دىلى كى ان مبارك مستيوں سے كو بى جارسال اخذ فين كركه را بير ملى داپس چيك كيئه و دان قريباً دوسال قيام كيا يمنا المرء كونتروع مين آپ نواب امیرخال کے پاس جو بعد میں والی <del>گوناک ہوئے ' سوار بھرتی ہو گئے ۔</del> قریباً " يوسات سال فن سيامگري كي كميل مين بسر كيد اورا چها اثر دسوخ بيد اكيا -

لع ان دفعاً سفرس سيدما حب كي بعانج سيد في ملى عقى جنول ني تخزن احمدى مي سيدما حب كي المدى من المناهات مع كيد .

ملا المراع كروبات وارشاد المسلسلة تروبات المراح كري تشريف لے كلئے اور مهال ماليت وارشاد كاسلسلة تروع كيا۔ المنى د فول مولنا عبد المح في منع وشاه عبدالور نيصاصب كے واداد تھے اور سوت المون المعیل ہوشاه صاحب کے بھیتے اور شاہ ولى اللہ كے بھرتے اور شاہ عبدالعزیز کے فواسے كے بھرتے مواس كے بعد شاہ عبدالعزیز کے فواسے (اور مبانشین) شاہ محراسی ال اور دوس کا برطل نے آب سے بعیت كی ۔ اور مجرتو دُور دُور کر کہ سے اور مبان المعیل مولنا عبدالی سے وگ بیت سے بیت سے بیت میں مولنا عبدالی المون المعیل مولنا عبدالی اور شاہ اسمال مول بیت وگوں میں طلب دشتی کی میں المون المعیل میں طلب دشتی کی میت المون میں علی بیدا ہم گئی ہے۔

اس دوران میں سیدورات ب کووطن سے بلاوسے آنے شروع ہوئے یہ کہ ان کے بھائی اس کے بھائی اس سے بلا و کے سی کہ اس کے بھائی اس سے بیلے وہ میرکھ 'منطفر نگر سہار نبور وغیرہ کے دورے کا انتظام کر بھی بھے ۔ جنا نبو نو میرکھ 'منطفر نگر سہار نبور وغیرہ کے دورے کا انتظام میں مولئا عبدالحی اور شیارہ اسماعیل شہید انتظام اسماعیل شہید انتظام بھی مولئا عبدالحی اور شیاہ اسماعیل شہید انتظام بور النس بریلی ہوتے ہوئے ۱س کے جل معبد بعد وہ دارے بریلی ہوتے ہوئے ۱س کے مولئا بہدا ہوں کے اور کی انتظام کی اور شاہ اسماعیل شہید اور اس کے مولئا بہدا ہوں کا نبود میں جنائے مولئا ہوں کہ الدا باور کا نبود میں جنائے مولئا کہ الدا باور کا نبود میں میں قریباً دو برس قیام کیا ۔ اطراف وجوانب امتلا نبائی الدا باور کا نبود میں میں خریباً دو اور ہوایت برلائے ۔ ابینے وطن میں نکارے بیرگان کی سے بہا ہمثال آپ نے خود قائم کی اور بڑی شکل سے اپنے گو کے لوگوں کو بین ہوں جواس امر سیندن کو مہند وانہ انداز خیال کے مطابق کروہ و مذمرم سیخت تھے ، این بود ہمادج سے شادی کی ۔

دائے بریلی کے اثنا ہے قیام میں (اکتوبراف کیے بیں؟) نصیر آباد کا واقع مین آباد نصیر آباد (جائس) آب کے اجداد کا وطن تھا۔ آپ کی ہلی بیری تھی وہیں کی تختیں اور آ مجے بہت سے افر باویل مقیم تھے۔ شروع میں وہاں کی تمام آبادی سُنی تھی کئین شالج ب اودھ کے زمانے میں ان کے خیالات بدلنے نشروع ہوئے۔ ہندوستان کے بیلے جلیل القدر شید عبد دورے اثرات کا برنتیج بُوا کرنسیراً بادے رہنے والے تھے۔ان کے وعظ ولقین اور دورے اثرات کا برنتیج بُوا کرنسیراً بادکے رہنے والے تھے۔ان کے وعظ ولقین اور دورے اثرات کا برنتیج بُوا کرنسیراً بادکے چاد محلوں میں سے ایک محلوم نتیوں کا دوگیا۔ اس سال وہاں جلوس و تبرا پرنسیع شی اضافہ معیم کر آب سے امداد طلب کی۔آب سے پوری تھے۔انھوں نے رائے بریلی قاصد جمیع کر آب سے امداد طلب کی۔آب سے پوری تیاری کی اور ساتھیوں کے ساتھ نصیراً باد پہنچے۔ آب کی کوشش مصالحت کی تھی الین ناکوار تھا۔وہ نسکایت لے کو کھونو کروانہ ہوئے کو نسیراً بادکور محمد اللہ اللہ مامیر نائب السلطانت اور مولنا سبد دلدار علی نے معاسلے کو برطب سے نہ دیا اور دیرینہ دستور و معمول کے مطابق آئیندہ کا نظام ترتیب دیا گیا۔

نصر آباد کا واقع کیجراس نیے بی ذکر کامستی ہے کہ خالباً اس کی دج سے آب کا آغام ہے سے تعاد ن بھوا وراس نے آب کو کھنٹو آنے کی دعوت دی ۔ جبانچ آب کھنٹو تعیف اسکے سے تعین اخراق نے مسلک وطبائح کی بنا پر آغام ہے ۔ آپ کا وال کی ہفتے قیام رہا۔ البقہ کھنٹو میں آب کو ادشا و وہدائت کے مواقع میں آگئے ۔ آپ کا وہال کی ہفتے قیام رہا۔ مولنا عبدالحی اورشاہ اسماعیل شہیداب آب کے ساتھ ہی رہتے تھے مولنا عبدالحی مواقع میں مزار وں آدی نثر کی ہوتے تھے ۔ سیدصا حب کا موشا و وہدائت کا سلسلہ برا برجادی تھا ۔ جب میں مزار وں آدی نثر کی ہوتے تھے ۔ سیدصا حب کا ادشا دومدائت کا سلسلہ برا برجادی تھا ۔ جب میں مزار وں آدی نثر کی ہوتے تھے ۔ سیدصا حب کا کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس می عظیم آبا وہر پڑے مولنا ولائت علی اور نواکھالی ( بحکالہ ) کے مولنا امام الدین جیسے بزرگوں کے نام آتے ہیں ۔

وعظ دتبینغ میں سیدھا حب کو وہ ملکہ حاصل نہ متھا ' بوشاہ اسمیل شہید کو تھا۔

ایکن بھر بھی ان کی بات میں بڑی تاثیر تھی۔ اُن کی اپنی وضع قطع سیدھی سادھی اور برقول

تکلف وتصنع سے خالی ہو تا تھا ۔ کلام میں سیدھی سادھی مثالیں ہوتی تھیں جغیبی سماین

آسانی سے سمجھ لیتے ۔ طبیعت میں خلوص تھا۔ اثیار اور نغیر خواہی خلق رگ و بے میں ممائی

ہوئی تھی۔ نیچر بیتھا کہ ہولفظ ذبان سے نکلتا سامعین کے دلوں میں تیرکی طرح بویت

ہوجاتا ۔

<sub>ا</sub>بھی دنوں شاہ اسمبیل شہیرا ور مرکنا حیالی نے آپ کے اقرال وارشا وات کو فارسى مير منصبط كياا وركتاب كانام وركوتقيم ركها-اس كتاب سينطا بريوتا ب كراس زملنے میں آپ نے طریقت اور شریعیت کے باہمی تطابق کی کوشش کی ۔ آب جابحا معرفت اللي اورطريق سلوك كونزع اسلوب برزور دسيت عقر يبعيت كاطريغرجى ابيغ بيني ردؤل سيختلف محقاء آب كادستور مفاكه يجطيط ليقرميننتير - قادر بيرنعشندير سهرورد بيمين برادار بلند ببعيت كم كر محرط بقير في مي بهيت ليت عقد اورعوام و علماء آب كے طربق كوطرىقة محدّر ميى كهدكر ديجارتے عقے- آپ سف اپنے طریقہ محکمیر كى تشريخ ائب والى رامبوركے بھالى كسے اس طرح كى كرتصوف كے جارطريقول كا تعلّق رسول كريم سے بطور باطن كے بدے اور طرتير محرّبير كا بطور ظاہر كے - اس كيے ظاہري اعمال طريقة محدّريني تفريعت كےمطابق ہوسف جابمين -م الطِيمُسَتَقَيِّم ابك مقدم اورجار الواب برستمل ہے۔ بهلا اور المعتمم اليحتقاباب مركنا المعيل فيترتبب دما يقاء ييك باب مرافق ولايت اورطرن نبوت كے اختلافات كا ذكرہے - اور چرتھے باب ميں طرن مسلوك فيزيت بعي طريقة محدّمير كابيان ہے - دوسرا ورتبيرا باب مولنا عبدالحي كالكھا بمواجع احد غالبا كماب کااہم ترین جفتہ ہی ہے۔ تیسرا باب تصوّف برہے سب میں ہندوستان کے شہور سلواسے تصروك كماشغال ووظائف كوعام فهمرزبان مي جمع كياهي ادربنا ياسي كرشيتير خادية نقتنبنديه اور دومرس طريغوں كے بزرگ ابہنے مرمدوں كوكس طرح تعليم ديتے تھے اورصفاني قلب اورترقى ورجات سكه بيسا بخيس كون سعمراقبه اورمجا برسكطك

اصلاحی نقط نظرسے ڈورسرا باب کتاب کی جان ہے۔ پہلے تصفیمیں ان بیٹون کا ذکر ہے۔ پختف ذرائع سے مسلمانوں میں داخل ہوگئ تھیں۔ مثلاً وہ بدعتیں جرابہ سبب اختلاط لمحدین ومُشرکین صوفی شعام تشہدیں بصوفیہ کبار "عوام اہل اسلام میں دانگا ہوگئی ۔ ینی د ای شرع کی مخالفت اور کلام لمحدانہ واشغال قبیم شرک آمیز کی اشاعت ١١) خداادرسول كم متعلق كلمات بادبانه كاصدور-

١٣١) مسئلة تقدير مي غير فرورى قيل وقال اور بحبث وجدال الزار

تقدریکامسئلہ صرف مسلمانوں ہی میں ہنیں بلکہ تمام بڑے ندمہوں میں ایک پیجیدہ معاربے براس مسئلہ بروہ ہیں ایک پیجیدہ معاربے در این رسول اکرم نے بن کے تمام ارشادات عین حکمت میں اور مسئلہ برواجب ہے اور ارشاد کیا تھا کہ مسلمانوں برواجب ہے کہ اس مسئلہ بن ایمان اجمالی "کوکانی سمجیں اور اس کی تفویل و تقویم کے اتھا ہمندرمیں نکھ وجائیں۔ چر

## ككس كمشود ونكشا مدبرهكمت اين تحادا

دسول اکرم نے بے ضورت بجنوں کو کمبی بہند نہیں کیا۔ اُن کا فرمان بہت واضح ہے۔ " نفکت و اُن بہت واضح ہے۔ " نفکت و اُن جلت الله دکا نفکتو اُن الله کا نفکتو اُن کے متعلق غور و فکر نہ کر دخد اکی مخلوقات برغور کرو)

۲.

نے بتایا تھا' وہی صحیح الد ماغی اور سلامتی کاراستہ ہے۔

مدکورہ بالاتین بدعتوں کے علاوہ اور بھی کئی برعتیں اور قیج باتیں تھیں برتصتوت کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئیں مثلاً

١١) مُرشِد كَي تعظيم مِن افراط اورمبالغر-

(۲) قبرون برجا كرسجدك زناا ورمُرادي مانكنا -

(۴) اولیاءالله کی نذرونیاز حس می فضول خرجی کا عبب بھی یا ماجا آہے۔

مرسب قباحتیں دور سے باب کے پہلے عصفے میں بیان گئی ہیں۔ دور سے عصفے میں ان بدعتوں کا بیان ہے، مثلاً عزاداری اور میں ان بدعتوں کا بیان ہے، بو اہل مُستنت نے شیعوں سے اخذ کر لی ہیں۔ مثلاً عزاداری اور تعزیہ سازی یاعقیدہ تفقیبل حضرت علی ۔ تیسرے عصفے میں اُن قبیع رسموں کا بیان ہے ، بور عوام کی مخالفت اور طعن وتشین کے ڈرسے مندوستان میں رائج ہوئیں اور جن سے دینی و وُنیاوی دونوں طرح کانقصان ہے۔ مثلاً

۱۱) بیاه شادی اور ختنے کے موقعے پر دُھوم دھام اور نضول فرچی حب سے ہزاروں خاندان تباہ ہو چکے ہیں ۔

(٢) تجميز وتكفين كى سمير -

(۱۷) میالیسویں بررونی کی تقیم -

( م) ممانعتِ نکاح بیوگاں ۔ جس سے نرمرف ان بیچاریوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ مکا نیا دیان: کو کھی کیاں ہو

بلرخرا بی اخلاق کاجھی امکان سیے ۔ صاطرمستقتر میں ہندوستانی سلمانوں کی

صراطر مستقیم میں ہندوسانی مسلمانوں کی مدیمی و معاشر فی خرابیوں کا بالتقویس بیان ہے اور نرصرف مرض کی تشخیص بلکرعلاج بھی سے تجویز کردیا گیا ہے۔ اور جس طرح ایک طبیب کا مل مرض کے مختلف آثار دکھ کر مہر خوابی کے میلئے تنقف نسخے نہیں تجویز کر تا بلکرائیں ایسی دوا جویز کر تا جوالی ایسی کے دیا ہے اس طرح مولنا نے بھی دوم کی خرابیاں کے دیا ہے اس طرح مولنا نے بھی دوم کی خرابیاں جو مختلف قرم وں کی تھیں اور مختلف رستوں سے دائل موئیں کے مسلمانوں نے دسول اکر می کی شدت کو ہاتھ سے موئی محقیقاً اس و جرسے بید ا ہوئیں کرمسلمانوں نے دسول اکر می کی شدت کو ہاتھ سے سچور ویا مقاباس بید قوم کی نجات اسی مین تقی که بروه رسم بوشنت بوگی اور طراق محالیدک خلاف بویا بعد مین جاری بردی برد ترک کی جائے ۔ سیدصاحب کا ارشاد ہے " تامی دسوم بهند وسنده وفادس وروم را کرخلاف جروع بی صلی الله علیہ وسلم باشد یا زیادتی ارطریق صحابہ شو د ترک نابدوا کار دکا بہت برا را ظهار کند"۔

سبدصاصب کی خواہش جہاد فی سبیل النگر شگروع سے متی ۔ ( غالباً امیر خال کے اشکر بین شریک ہونے کے زمانے سے ) ۔ لبکن وقت اور مقام کا تعیق نہیں کیا تھا جب ولائتی افغانوں سے سکھوں کے مظالم کے متعلق سُنا تو ان سے جہاد کرنے کا خیال بیدا ہوا ۔ لبکن جہاد کا کام ایسانہ تھا کہ جوٹ بیض انجام کو بہنچ جاتا۔ اس لیے آب وعظ دہ دہایت میں منا کہ تواج علیا سے متعدد سریت میں ایک شاہ محدود و تناه عبدالور دیمات بنفسہ سکھوں کے مظالم کی دہرے اُن کے خلاف جاد کے تم منا کہ کی دہرے اُن کے خلاف جاد کے تم منا کہ کی دہرے اُن کے خلاف جاد کے تم منا کہ کے دیودہ کو نکلے قو تصرت شاہ عبدالور مزیمات کے لیے دورہ کو نکلے قو تصرت شاہ عبدالور مزیمات کے لیے دورہ کو نکلے قو تصرت شاہ عبدالور مزیمات کے اپنا سیاہ عمام اور سفید قباد سے مبارک سے سیدھا حب کو مہنا کو رضت کیا ۔

مشنول رہے ۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ بہلے فریفیٹہ تج اداکرلیں اور اس کے بعد سکھوں سے
جہاد کریں بینا نیجہ آپ نے اپنے منتخب مرمدوں کواطلاع دی اور مسہولا کی سالا کہا ہوگا
جہاد کریں بینا نیجہ آپ نے اپنے منتخب مرمدوں کواطلاع دی اور مسہولا کی سالا کہا ہوگا ہے جار ہوئے ۔ دائستے ہیں
الرا آباد ' بنادس ' بیٹنہ ' بھاگیبور' اور مونگیریں قیام کہا اور ہزار ہا آدمیوں کو ہوایت کی ۔
آپ کا بیر سفر بلادِ شرقی کی مذہبی تاریخ ہیں بڑی اہمیت دکھتا ہے ۔ اب ان اصلاع
د ماہتا ہوں کوموقع ملا کہ وہ اسلامی ہند وستان کے سب سے اہم منہ خاندان کے آفیاب
د ماہتا ہوں ( شاہ اسلامی ہند وستان کے سب سے اہم منہ خان بیا مرکز تن اسلامی ہوں ۔
سید صاحب کا سفر آسستہ آہستہ ہور ہاتھا۔ اہم منامات بیر وہ طویل قیام کرتے شاہ ہیل
اور مولئا عبد الحق کے وعظ سے ایک عام مذہبی بیدار می پیدا ہم جاتی ہوجاتی ہو لوگ خاص طور ریشا ا
ہوت ' وہ سے بیصاحب کی ہویت کرتے اور خود اصلاح واحیاء کا مرکز بن جاتے سیدھیا۔
ہیں نہین نمید کلکتے میں مقیم دہے اور وہاں ابنا سادا وقت اصلاح خاص میں مرت کیا ۔ آب کے
ایک سوائع نکار مکھتے ہیں :۔

من شہر کلکت میں ہیں۔ کرنے والوں کی بیر کترے تھی کہ ہزاد پانسوا ومیوں کوایک جگہ میں ہم کہے کہ سات اٹھ گیڈیوں کو اس مجمع میں بھیلاکہ ہرا کیک ہمیت کنندہ کوتھ دیتے تھے کہ ایک کنارہ اسبنے ہاتھ میں تھام کر کلمات برجت کو با واز بلند بلقین کرتے تھے اور بیر کمنیفیت و ن بھردہ ہی تھی ۔ آپ کے تشریف لانے سے بہلے ہزاد ہا بنے کاحی حورتیں کمیفیت و ن بھردہ تی تھی ۔ آپ کے تشریف لانے سے بہلے ہزاد ہا بنے کاحی حورتیں مرجود تھے ۔ میراب تو ایک عام بات تھی ۔ اب آپ کی برکت سے دہی کلکت رشک ارم مربود تھے ۔ برگیا ۔ ہرایک بعیت کرنے والے سے نکاح اور ضفتے کا حال پوچھا جا آبا اگر فیرتوں مولوی عبد الی صاحب اور مولوی عبد الی صاحب اور مولوی عبد الی صاحب اور عدون کو اسبالی میں مولوی عبد الی صاحب اور عدون کرنے میں مولوی عبد الی صاحب الیہ مولوی میں اور جمعہ کو طہر سے شام یک و مولو کی ایک میں مولوی کے دونا کر وید وہ ہوگئ

ہرایک بعیت کفندہ کے شراب نوشی سے آئب ہونے پرشراب کی دکانیں بند موگئیں ؟

ابل کلکتر کی اصلاح کے علاوہ اس طویل قیام میں ستیدصاحب کو بریمی موقع ملا۔ کہ بنگا نے کے دوسرے جمعتوں (مثلاً سلمٹ ' جائگام' نواکھالی ) سے آنے والے عقبی تیمندوں سے بعیت کیں اور اپنافیض ان دُورا فی آدہ علاقوں کم بہنچائیں۔

کلکتے سے آب بحری واستے سے جدہ اور کم معظم تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے ایک مفتل تشریف لے نام ادسال کیا ہجر ہیں آپ نے ایک مفتل خط فارسی میں شاہ عبدالعزیز صاحب دہاری کے نام ادسال کیا ہجر ہیں سفر کے مالات کھیے۔ آپ نے کے آل مورسی جج کیا۔ کم مستظم میں کئی مصری اور طبغاری عالم آپ کی بعیت سے مشرف ہوئے اور مولوی عبدالحی صاحب نے مراط مستقیم کا عربی ترجم کہ کہ کے کہتے مصطفے امام مفتی مسلے اور شیخ شمس الدین معری واعظ بیت الحرام کو دیا۔ کیا تیم مشکوا ق سرنی مولئا عبدالحی نے وہم ہاک میں مشکوا ق سرنی کا اور شاہ المحمیل نے جم آلٹ والبالغہ کا درس وینا شروع کر ویا تھا۔

کال المحالی الله کے جیس قامنی محکوب نشوکانی بھی آئے تھے۔ بہنائیدان سےمولنا عبدالمی اور ان کے رفقا میں مورونا منصورالرحمان کی ملاقات کا ذکر طاہب ۔ مکر منظم سے سید صاحب اور ان کے رفقا میں مرین منورہ کئے بہماں ایک مہینا قیام کیا۔ اس دوران میں ایک دا تعربین آیا 'جرب صاحب کے ساتھیوں کے مناطقیوں کے مناطقیوں کے مناطقیوں مولوی عبدالمی تیونوی مراسم کے ردوابطال میں مولوی عبدالمی تیونوی بہت بیز مزاج تھے ۔ دہ بعض مرقع بغیر شرعی مراسم کے ردوابطال میں دراتیزی سے کام بینتے تھے ۔ جھٹ نشکایت ہوئی کہ والی "بیں۔ بینائیجان پر مقدم مراتیزی سے کام بینتے تھے ۔ جھٹ نشکایت ہوئی کہ والی "بیں۔ بینائیجان پر مقدم مولوی عبدالمی نوم اس مورج مولوی عبدالمی رہا ہوگئے ۔ ہرعمی مولنا نے ہی عدالمت سے بات بجیت کی۔ اِس طرح مولوی عبدالمی رہا ہوگئے ۔ پر محموم مولوی عبدالمی رہا ہوگئے ۔ مورین عام میں مورن میں مورن میں اور میں مورن میں ہوم موروں کے ۔ اور قامنی تو کان سے مورین کی سند سے کرم میدوستان آئے "مولنا غلام دسمول ہر اِبک اُذر جگر کھتے ہیں :۔ مدین کی سند سے کرم مولوی عبدالمی مورن کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں

مولوی اسلمی مدراسی اور مولوی رحب علی مقع بست بدصاحب کلکتے میں بحری سندگاا تظام فرارہے مقع ترابک موقع برمولوی عبدالحق اور مولوی رحب علی ومنشی مرزاجان مکھنوی کے درمیان تقلید و عدم تقلید مربح بن ہوئی تھی ۔ سبدصاحب کے دفقا میں سے بحث تر افراد جن میں سے منشی فضل الرحن بردوانی کا نام برتقریج مذکور ہے ۔ مولوی عبدالحق کیے ہمنوا تھے ۔ اس بحث میں مولوی رحب علی کو جو رفیش بیدا ہوئی 'اس نے مدینے ممنورہ بہنج کردعوے کی تسکل افتیار کی ۔

مولوی رجب علی جاہت عقے کرمولوی عبدالحق کی جگرمولنا عبدالحی اور شاہ اسم عیل کو اس تصبیح میں اسے کہا کہ اس تصبیح میں اسے کہا کہ میں تصبیح میں اسے کہا کہ میں حنفی ہوں کی سے کہا کہ میں حنفی ہوں کی سے میں ابواب معاملات میں کئی ایس مثالیں متا ہیں کہ فتو کی امام ابوصنیفہ اور صاحبین نینوں کے خلاف ہے ۔ قاضی مثالیں سن کر حب ہوگیا اور بیقصنید لول ختم ہوگا ہے۔ میں مثالیں سن کر حب ہوگیا اور بیقصنید لول ختم ہوگا ہے۔

اس کے بعد آب جدہ سے جماز میں مبئی ہوتے ہوئے کلکتر پینچے اور وہاں کھر در قیام کرکے دوسال اور دس میسنے کی غیر جامزی کے بعد ۲۹/ ابر بل مام ایم کو وطن تشریف المار ش

سیماد وطن بنج کرآب نے سکھوں کے خلاف جہاد کی تیاری شروع کی اورمولنا المعیاش کی اورمولنا المعیاش کی اورمولنا المعیاش کی اورمولنا المعیاش کی اورمولنا المعیان کی اورمولنا المعیان کی اورمولنا کی معیال میں اس مقصد کے لیے تبلیغ کرنے کو جمجا بحب آب کی سی مطالع سے خلاج رہونا ہے کہ جہاد سے مولنا کا مقصد کہ ملک گری یا کسی دوسری قوم سے بے انصافی نہ تھا بلکہ اس عام مذہبی آزادی کا محمول تھا 'جونم ام منتبی آزادی کا محمول تھا 'جونم ام منتب ملکوں میں ہرایک کو حاصل ہے۔ میں اطلاع نامہ تبقصیل ذیل تھا :۔

" سکھ قوم ہوسے سے المبور اور دوسری مگسوں بیقابض ہے ادر ان کے ظلم کی کو فی مدنہیں رہی ۔ انتخوں نے مزاروں مسلمانوں کو بلاقصور شہد کیا ہے اور براروں کو دلیل کیا ہے مسجدوں میں نماز کے دلیے افال دینے کی اجازت نہیں

ادر ذہبے گاؤگی تعلی ممانعت ہے ۔ جب اُن کا ذکّت آمیز ظلم وستم ناقابل دِداشت جوگیا وصفرت ستیدا حدایّہ والشر بمرو نے خالصاً حفاظت دین کے ملیے کئ مسلمانوں کوکابل اور لپشا در کی طوف لیے جا کرمسلمانوں کوخوا ب غفلت سے کایا اور اُن کو بواًت دلاکر آکادہ حمل کیا۔ المحدوث کر ان کی دعوت پرکئی ہزائر سلمان داہ خلامیں ارشینے کو تیاد مور کھتے ہیں اور سرکود کفاد کے خلاف ۱۲ رد ممبر کرا میں اور کوجاد شروع ہوگا ہے

مولنًا دائے بریل سے 2 اجزری سلاک کا کوسفرجباد کے دید دوانہ ہوئے ۔ اس وقت آب کے ساتھ وار ہوئے ۔ اس وقت آب کے سات ہزار سند وستانی تھے 'جفول نے جماد کرنے اور سلمان پنجاب و سرحد کو فدم ہی آزادی دلانے کے دلیے اپنی جانیں قربان کرنے کا تہ تیر کرلیا تھا۔ آب گوالیار' کو نکس' اجمیر' ماروام' صیدر آبا دسندھ' شکار پور' در آم بولان اور قندھار ہوتے ہوئے کابل بینچے اور وہاں سے براستہ خیر برشپا در میں داخل ہوئے ۔ بھر ہیاں سے فرشہرہ تشریف سے سراستہ خیر برشپا در میں داخل ہوئے ۔ بھر ہیاں سے فرشہرہ تشریف سے گوٹ ہے۔

بنگ شروع کرنے سے بہلے آپ نے دربار لا ہور کو ایک تقریری اعلام نامیسب قاعدہ شریعت بھیجا 'لیکن وربار لا ہور نے اس کا کرئی جواب نہ دیا ۔ بلکہ جرنیل بُرھ سنگھ کوایک بڑا لشکر دے کرمجا ہرین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ سب سے بہلام حرکہ الاردیم سالا کماری کو توشیرہ سے سات ان عظمیل کے فاصلے بریمقام اکور ہ مگوا۔ اس میں مجاہدین کامیاب رہے ورمجھ کو بیچھے ہمٹنا پڑا۔ اِس کے اِجد شبخونِ حضرو کا داقعہ میش آبا۔ جس میں بہت سامالی غیرمت مجاہدین کے باعد آبا۔

ان دونوں معرکوں کے کچھ عوم مربعد اار جوری کی افرا کا اور وساء علاقہ ان دونوں معرکوں کے کچھ عوم مربعد الرجوری کی اور آپ کو باقاعدہ امرا لمومنیں مجنا۔ تاکم

مله ترفیب بهادی میعبارت اُس انگریزی ترجیه کا ترجه سی برود بابیوں کے مقدے بس بین مُوامقا - اصل عبادت بهیں نہیں کی ۔

آب كوانتظام جهاد القسيم عنائم اقامت جمع اور ترويج شرييت كابورا اختياد مواور آب کے نام کاخطسہ بڑھ اجائے۔ مروار بار <u>جھ خان اور بمردار برمجگرخان</u> حاکمان بیشا ورنے بدرہیم خطوط آپ کی امامت کو تعبل کیا اور ان کی درخواست میر آپ نشکر بجابدین اور سرداران سمه كے ساتھ أن كے نشكر كى طرف نوئتر و تشرو تشريف لے مكے اور مقام سيدو يرسكھول کے ساتھ جنگ کی تیاریاں شروع کیں ۔ جس صبح کوجنگ شروع ہونے والی تھی۔ اس سے بہلی شام کواپ کے کھانے میں زم طلادیا گیا جنا نجرحب صبح کوم ولوی محمد اسلیل آپ کی خوابگاہ میں نشریف کے گئے تو آب ہے ہوئٹ ریٹ تھے اور آپ کے مُنہ سے تے جارى عقى اجس سے دہر بتدریج خارج ہور ہاتھا۔آپ نے اس ناذک حالمت بس جي کما كم مجھے ميدان جنگ ميں سے جلو- جنائج بنيد آدميوں كى مددسے آبب سوار موس اور میلان جنگ میں تشریف سے گئے ۔اس وقت حاکمان بنیاور اور سرداران سمر کا نشکرا ہے ساتھ تھا۔ لیکن سکھوں کا نشکر بہت بڑا تھا اور اُن کے پاس سامان حرب بھی کافی تھا۔ مجابدين مبترب متحميات عدادابك منظم فرج كيسامني مركرا أأن كويليمكن نه تقا - اس تُح علاوه يار محدخان نن ابيخ نشكر كه سائقه متروع مي ميں داو فرادا ختيار كي. جنائح ميدان جنگ سكھوں كے احداد اور مجاہدین كالشكر تتر بتر مركيا -

اس زملے میں مجاہدین کی صالت برت تواب ہوگئ تھی۔ مردی کاموسم تھا۔ برفباری ہورہی تھی اور اُن کے باس نررہنے کوم کان تھے نہ اور صف کو کپڑے ۔ اِس بے سروسامانی کے علاوہ فاقد کمشی ایک اور جا ٹکدار مصیدیت تھی۔ مجاہدین کے باس

له بعض مندوستانی اورافغان علمانے مخالفت کی یمب کے بواب میں سیدا حدر بادی نفطط کھموائے۔ شاہ اسلیمیل شہرد سفے منصب امست اسی موقع پر ککھی -

یک دنجیت سنگیری درباری آدیخ عمدة التواریخ میں بیرصراحت مید کر انک بارک دوگوں کے بیان کے مطابق یا دمختر خان کے درباری آدیخیت سنگھر کے مسابقہ دابطۂ انگاد کومپیش نظرر کھنت ہوئے مید منا کر دربر دیا ۔ کوربر دیا ۔

ان معائب کے باوجودسکھوں اور اُن کے افغان سانتیوں سے جاد جاری وا ۔ اور جونکم مجاہدین جان قوار کر لوٹے ہے ہے اُس سے اُن کامیا بی ہوتی۔ بالخدی ان فوجی دستوں کو جو کر کر لوٹے ہے ہے اُس سے اُن کی میں اگر کامیا بی ہوتی۔ بالخدی ان فوجی دستوں کو جو مولوی محراسلمیل کے زیر قیاد سنگھ کوسفر مقرر کیا اور بیام مسلم کی مقرط داجار نجیت سنگھ کوسفر مقرر کیا اور بیام مسلم دریا ہے اور وہ دائیں طوت کا ملک جو ستیوصاحب کے قبضے میں ہے اُن کے قبضے میں رہے اور وہ وائیں طوت کا ملک جو ستیوصاحب کے قبضے میں ہے اُن کے قبضے میں مصاحب مقرور وہ وائیں طوت کا ملک جو ستیوصاحب کے قبضے میں اور کہا کہ صاحب نے مولوی خیرالدین فئیرکو کی اور حاجی بہاور خال کے باعظ جمیعا ۔ وہ سب سے صاحب نے مولوی خیرالدین فئیرکو کی اور حاجی بہاور خال کے باعث جمیعا ۔ وہ سب سے مولوی خیرالدین فئیرکو کی اور مولوی کی اور کہا کہ میں وقت ایک شخص بطور پسفر خیرالی مولیا یا اور کہا کہ موجی وقت میرا و رہا میں وقت ایک شخص بطور پسفر خیرالی جو بادی وہ سے دریا

حفرت مولنا سبدا حدربولوی ) کی طوف سے میرے پاس آیا اور کہتا تھا کہ اگر داجار نجبیت کھ خلیفہ صاحب کی موفت ما گذاری ملک اوسف زن کی لیا کریں توسر کا برخالصہ مکلیف فوج کشی اور زیرباری سے رہائی کیائے۔ اور اس ملک کے آدمی تاراجی اور آتش زن سے مخلصی بائیں۔ سور بات مجھ کو بہت پسند آئی۔

تبزل ونٹوراکی جال بھری گھری ھی۔ اس کی کوسٹنٹ بیھی کرسانب ہمی موائے
اور لاھی بھی نہ ٹوٹے ' بینی سیدصا سب رنجبت سنگھ کی مخالفت کرنے کے بجاسے اس کا
خواج وصول کرنے کا کھٹن کام ابنے ماعق میں لے لیں ۔ لیکن مجاہد بن گھر مار اور بوی بچرب
کو چھوٹ کر سوس ملک گیری کے سلیے نہ آئے سے ۔ مولوی خیرالدین ھا حب نے صاات
کہر دیا ۔ " یہ بات بالکل در وغ ہے خلیفہ صاحب کواطاعت کفار اور ان کومالیہ دینے
سے کہاکام " اس کے بعد ونٹور لے "رم ارسال ہوایا و تجا ٹھٹ " نئر دع کرنے کو کہا۔ مگر ہولوی
صاحب خالص مجاہد ہے ' انھوں نے جزل ونٹور اکو تریش ساجواب دیا اور پر سفارت
سنگھ کے باس مجاہد کے بجائے ونٹوراسے ملاقات کرنے والیس آگئی۔

جب در بارلا ہور مولنا کو ابنا متحت عامل بنا نے میں کا میاب نہ ہوا تواس نے دو سرے فرنق کے ساخ ساز باز شروع کی سید و کے موکے میں سروار یا رمح مرفال عالم بین اور سید صاحب کے ساخ مقا۔ اب را جار نجیت سنگھ نے جو اس دوران میں نود لینا ور آیا تھا۔ بار محرکے سا تھ تعلقات بحال کرئیدے ۔ خواج کا وعدہ ہے کر اُسے بھر مالم بینیا ور مقرکی ا در اس کے لولے کو بطور سر غمال لا ہو ۔ لے گیا۔ اس کے بجار دوار بار محرک ان موران کی مخالفت میں جزل و نٹورا ، را جائیر سنگھ اور بدھ سنگھ سے مجالدین بینی سینی منظ اور افغان مسلمان جھیں سکھوں سے نجات دلانے کے سیدے مجالدین سازے ہند دستان سے رکھے کر آئے تھے ، را جار نجیب سنگھ کی حکمت عملی سے مجالدین کے رہے در بار لا ہور کے سے مجالدین کے رہے۔ در بار لا ہور کے سے مجالدین کے رہے۔ در بار لا ہور کے سے مجالدین کے رہے۔ میں مورک کے سیار کے بعد حزل و نٹورا اور در بار لا ہور کے سے مجالدین کے رہے۔ میں مورک کے سینے کو میں میں کے بعد حزل و نٹورا اور در بار لا ہور کے سے مجالدین

سك سوا نح احمدي صفحه ١١٩

ددس افروعالدہ ہوگئے ادرستدصاحب کامقابلرنجیت سنگھ کے افغان موہداروں سے شروع ہوا موہداروں سے شروع ہوا موہداروں سے شروع ہوا ہوں میں سیدصاحب کامیاب رہے۔ ایک مورکے میں سردارسلطان محکم خان نے شکست کھانے کے بعد اپنے وکیل ادباب فیصل المترخال کی معرفت سبید صاحب سے معانی مانگی۔ سیدصاحب نے افعالی مانگی۔ سیدصاحب نے درائی معرفت سید کے قرانین رائی کے دعدے پر بیٹاور کا علاقہ اُسے کجن دیا۔

پشادر نظام ایم کے اخری ن فتی ہوا اور شرع کے مطابق مقدمات فیصل کرنے کے بیا موق مقدم موری کے اخری سام کے بیا موری سید مقدم کی صاحب عظیم آبادی بشاور شہر کے قامنی مقدم ہوئے انحوں وغیرو کی دکانیں بند ہوگئیں۔ شراب کی بھٹیاں اور شراب فردش ناپید ہوگئے۔ افیون وغیرو کی دکانیں بند ہوگئیں۔ شراب کی بھٹیاں اور شراب فردش ناپید ہوگئے۔ کسبیاں اور فاحشہ عور تیں جواس شہر میں ہزاد ہا تھیں ایسنا بین ایسنا کے مول میں تھی پر کئیں یا شہر کھوٹر کر فراد ہوگئیں۔ اس کے علاوہ سیدھا حیب نے برونجات بیس کئیں یا شہر کھوٹر کر فراد ہوگئیں۔ اس کے علاوہ سیدھا حیب نے برونجات بیس کے معاشری امام کوٹر کر فراد ہوگئی کی سیاس کے موام کا میان کی ہے۔ اس علاقے میں ایک تیج دیم یعتی کر معاشری اصلاح کے بیاج جوابی احجام جاری کیے۔ اس علاقے میں ایک تیج دیم یعتی کر فرگ اپنی دو کہاں کہ تو دیم یعتی کر اوقات منگنی کی بعد اپنی اوقات منگنی کے بعد اپنی اوقات منگنی کے بعد اپنی والدین کے گھول میں معرفری کوٹر فردش سے طرح کی خرابیاں بیدا ہورہی تھیں 'اس سیدستی صاحب نے اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف اس کام والدین کے گھول میں بیدا ہورہی تھیں 'اس سیدستی صاحب نے اس کے خلاف اس کام میں بھی کی ہورہی تھیں 'اس سیدستی صاحب نے اس کے خلاف اس کام اس کے خلاف اس کام میں کیکھ ۔ میں ایک بھی ہورہی تھیں 'اس سیدستی صاحب نے اس کے خلاف اس کام میں کیکھ ۔ میں ایک بھی ہورہی تھیں 'اس سیدستی صاحب نے اس کے خلاف اس کام کی کیں ہورہی تھیں 'اس سیدستی صاحب نے اس کے خلاف اس کام کیا ہورہی تھیں 'اس سیدستی صاحب نے اس کے خلاف اس کام کیا ہورہی تھیں 'اس سیدستی صاحب نے اس کے خلاف اس کام کی کیں ہورہی تھیں 'اس سیدستی صاحب نے اس کے خلاف اس کے خلاف اس کی کھی ہورہی تھیں 'اس کے خلاف اس کے خلاف اس کی کھی ہورہی تھیں 'اس کی کھی کے دورہی کی کھیں 'اس کی خلاف اس کی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کے دورہی کی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کھی کی کھی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کھی کی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کھی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کھی کے دورہی کی کھی کی کھی کے دورہی کی کھی کے دورہی کی کھی کے دورہی کی کھی ک

بشاور کی فتح اورسلطان محکرخان کا عهد اطاحت تخریب جهاد کی ماریخ کا سب سے دوشن باب سے دسکن افسوس کر مرکامیا بی مبلد ہی سخت رنجد و ناکا می کا بدین خیمہ آبت ہمرئی ۔ اور مرمون بشاور ما تقریسے کیا بلکہ گر دونواح کے علاقے میں جوقاضی ادر صیلدار ۳.

مقرر ہوئے تھے انفس خود افغان مسلمانوں کے باہمقوں حام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اس ا فسوسناک انقلابِ احوال کاتجزیه کرنا اور اس کے اسباب ولواعث ڈیفوٹنا آريخ نكاد كاتلخ فرض ہے كبر آج بركام كسى قدر آسان موكياہے۔ ابھى كك اس سلنے كے متعلق فقط سيد معاصب كے عقيد تمندوں كے ببامات ملتے تھے۔ اجن كي زجمالي عدر حاضر من مولنا جرنے بڑے جوش وجذبے سے کی ہے ) سکن اب افغان نقط انظر کا تقورًا بهت اظهار بھی سامنے آگیا ہے متعلقہ تحریروں کود کھینے سے خیال ہو تاہے کرمبادی اختلافات اقتصادی اورسیاسی تقصه افغانوں نے سیدصاحب کاساتھ اس رہیے دیا تھا کروہ انھیں سکھوں اور ان کی وصولیوں سے نجات دلائیں گئے ۔ اب سبيصاحب فياينانظام جارى كيا حبسس اسى طرح كى وصوليا ن تقي - نرياده وافنح اختلاف مس نے علاقے کے عدما کو مجاہدین کے خلاف صف آراک سنجر کامشلہ غفا - اس كيمتحلق <del>خان الرنجش خان ريسفى</del> للمينة بن يُحشّر ببيدعلما كوملا كرما مها - اسى مر ان کی زندگی کا دار و ملارتھا ہے اعت مجاہدیں نے اسے امام یا امیر کائی ظاہر کرتے ہوئے خود وصول كرنا نشروع كيا علمانے اوّل مخالفت كى - بعد ميں طاقت سے دب كريم نوام وكئے نتیم کرداوں میں کد ورتیں بڑھنے لئیں اور اندر سی اندر محالفت کی آگ سلگتی رہی " اس کے علاوہ اس مس کرنی شرکہ نہیں کرست مصاحب کے بعض ساتھیوں کا روبهمدروى اورمعامافهمى كانتفا ملكه وه حلدي فانحانه تسنددير أترات مثلاً خان المخش ئى سىدھىا حب كے مغرركر دوايك قاضى كى نبت كھھے من الك موقع برجب . مذکورہ جماعت ( محاہدین ) کے ایک قائد قامنی *سیدم گرج*ہاں کے اس ارشاد پر کر جو امِل رسوم خدا ورسول کے حکم کے خلاف باب داد اک ربیت بر چلتے ہیں۔ وہ عملا کافر مِي كسى في كهدويا كرمنية المصلى من بن رسوم كوكافر نهين كماكيا - تواس كاجواب كونون

ئد تباریس علاتوں می عفر بائل نمیں لیاجا آن تھا مثلاً الم اسوات نے شاہ المحیل شہیدسے صاف کردیا جا کرآپ نے ہم برعشر اندگردیا تواس مک کر تھوٹر کرکسی دومری مرزعین میں عطیے مائیں گئے۔

سے دیا گیا ۔ اور قائد موصوف نے اس وقت نک محرص کونہ جھوڑا 'جب تک اُس نے دوبارہ کلم نہ بیٹھ وڑا 'جب تک اُس نے دوبارہ کلم نہ بیٹھ دیا ۔ یا بالفاظ وامنح تراسے دوبارہ مسلمان بنایا گیا ۔ " ان قاضیوں سے تعالی کوگ عام طور بر فالاں محقے اور بیٹ کائٹیں سید صاحب کک بھی بنچی تھیں ۔ مثلاً جب وہ ڈاکئی گئے توخود مولوی خیرالدین شیر کوئی نے ای سے کہا۔ "مجھے جس کہتی میں اُرسے کا اتفاق مُوا ' وہاں کے لوگوں کو قاضیوں کا شکوہ گزار بایا ۔ وہ بعض اوقات معمولی خطاق ای برزیادہ جومان ہے لیتے ہیں ہے۔

ستیدها حب ایندن آن کی به اعتدالیدن کودر داریان سنی جائیس (مثلاً انفون فی اور جائیس (مثلاً انفون فی اور جائیس (مثلاً انفون فی اور جائیس کرمولوی خیرالدین قامی القضاة بننے پراً ماده به جوجائیس اعشر کا بھی شاید کوئی مولی کوشش کی کرمولوی خیرالدین قامی القضاة بننے پراً ماده به جوجائیس اعشر کا بھی شاید کوئی مولی کو جوز میں عور نز تقییں ، دہ مجا بدین کے نزدیک کفر تقییں ۔ "حالات کود کچھ کردہ میں فیصل کرسکے کرمرقرج رسومات خلاف مشروع کردیا اور قرب اور اس وجرسے بہلے ان کی طرح بریک جنبی لب احکام خداوندی کونا فذکر ناجا ہا۔ اور اس کا مطلق خیال نرکیا کردہ قوم قرب آقل کی قوم نریقی "

شاید صلین کی علمالان کوستنیس مجی اس قدر که لک آبات نرمونی - اگر مرواران بیشاور کی مسلسل اور مرکارانه مخالفت منفیانه قرتول کو مکی انرکسی - ان کا ستید صاحب سے معامرہ ایک فریب تھا - جب انھیں بیشاور واپس فل گیاتی سلطان مگر خان نے اپنے بھائی کار محرمان کا انتقام لیسنے کے دیبے سازشوں کے جال بھیا نے شروع مکی حال نے ان محرمان کا انتقام لیسنے کے دیبے سازشوں کے جال بھیا نے شروع ملی مائی علما ابنا محشر کھونے بر بہلے ہی ناخوش منے اور شاید بعن مخلص قدیم الحیال ہستیوں کو بھی ستیوں کو بھی محلکے تھے۔ ہستیوں کو بھی ساتھ بور کے طور طریقے ' بلکہ عقائد کھی کھیلئے تھے۔ ان تھی مراد اور علما کا مجامدین کے خلاف ایک متحدہ کو اور اور علما کا مجامدین کے خلاف ایک متحدہ کا وقائم ہوگیا۔ جامدین کے خلاص ایک متحدہ کا در ان مول پر برب سے کے خادج از اسلام اور واجب انقتل ہونے کے فتوے دیے گئے - ان فتوں پر برب سے

ستبرصاحب براس حاد نے کا جوائز ہوا ہوگا وہ ظاہرہ ان کی کوششیں جن سے در اور خرا کی تو ہیں اور حزل برحد سنگھری فرجیں ناکام نرکسکیں درباد لاہور کی فرجیں سے سلمانوں ہی کے باعقوں خاک بین لگئیں ۔ بنانجرا خوں نے اس علاقے سے ہجرت کرکے عرب کوجائے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو اپنے گھرجانے کی جائت دے دی میکن اکٹر بجاہدیں نے آپ کو جھوڑ ناقبول نرکیا ۔ آپ جندمز لیس جل کرطک کا فان میں برتھام راج دواری تھے سے کے راج اشیر سنگھرکا اشکراس طوف آیا اور اس کی ملافت میں برتھام راج دواری تھے سے کے راج اس کی ملادیا ہی سے حکور ہوگئے۔ آپ انسکر میں سیدصاحب کا نشکر اُن کے کے بیے رواز حبیب انسکواں نے آپ کی ملادیا ہی سے حکور ہوگئے۔ آپ سی ساتھی کی فقداری اور نمی جوائی کے باعث چاروں طوف سے محکور ہوگیا۔ کسی ساتھی کی فقداری اور نمیک حوامی کے باعث چاروں طوف بیار ہوں برجھاگئی۔ اُس کی فوج چاروں طوف بہار ہوں برجھاگئی۔ مجاہدیں بہج میں محکور سے اوران کے بیے بہار می پرجور جائی اور میں مجاہدیں کوشکست فاش ہمرئی ۔ مولوی آسمیل شہید کو مولوں تروی الدین اور حالت میں مجاہدیں کوشکست فاش ہمرئی ۔ مولوی آسمیل شہید کو مولوں تو برالدین اور ا

ارباب بہرام خال سب اس مورکے میں شہید موئے ۔ سیدها حب کے بعض معقدین ہو انھیں مہدئ موعود سمجھنے تھے ' برخیال کرتے رہے کہ سیدها حب غائب ہو گئے ہیں ۔ مکن زیادہ صبح روایت ہی ہے کہ وہ اس جنگ میں ۲۸ ذیقعد سلامی لمرہ میں شہید موسی سامی ا کو بالاکو مص میں شہید موئے ۔

كُلاَ تَقْوُلُو لِيَ نَيْقَتُلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ الْمُواتُ الْمَارَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مول السير المحركا مرسير الموكن استداحة كي على فابيت كاندازه كرنا آمان نبي المولن السيد المدين المولن المان نبي المولن المستقم كربواكوني تصنيف ال سيد منسوب

نهیں ہوئی اور حراطِ مستقیم ہی موانا عبدالی اور موانا اسمبیل شہید نے مرّب کی تھی ۔

زیادہ سے زیادہ یہ ہماجا سکتا ہے کہ اس کے مقیا میں مولنا کے بتائے ہوئے تھے ۔ اگر یہ دعوے تم متر مرکتب سے دعوے تم مترصحے ہے توبیہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر جہمولینا کو علیم مرّوجہ کی مشہور کرتب سے غیر محمولی واقفیت نرحقی، لیکن ان میں تمام منسبی مسائل کو جھنے کی صلاحیت بہت تھی اور اکثر امور میں ان کی دارے عقل میح، قرمی صلاحت اور شعائر اسلامی سے قرب تر ہوتی اور اکثر امور میں ان کی دارے عقل میح موجوزی کو مرسے معالمات کی اور اکثر امور میں ان کی دارے تھے ۔ شاہ ولی انٹر صنے بھی طریقہ اختیار کیا تھا۔

مرحت سمجھنے کی بجائے موادی کیا اور غالباً انھی کے دیراز تعقوت کو مرسے سے ایک برعت سمجھنے کی بجائے میں طریقہ اختیار کیا تھا۔

مرحت سمجھنے کی بجائے مولنا نے بھی طریقہ محد کر تعقوت میں اگر جہنقائص بیدا ہوگئے ہیں برعت سمجھنے کی بحائے ہیں اور مرتبہ تھا ولی انٹر اور شاہ عبدالد ترزیہ محصے تھے کر تعقوت میں اگر جہنقائص بیدا ہوگئے ہیں اور مرتبہ تھتون کی محض باتیں عقل اور مذہب کی گروسے قابل اعتراض ہیں، لکن بہت میں اور مرتبہ تھتون کی محض باتیں عقل اور مذہب کی گروسے قابل اعتراض ہیں، لکن بہت میں اور مرتبہ تھتون کی محض باتیں عقل اور مذہب کی گروسے قابل اعتراض ہیں، لکن بہت میں اور مرتبہ تھتون کی محض باتیں عقل اور مذہب کی گروسے قابل اعتراض ہیں، لکن بہت میں اور مرتبہ تھتون کی محض باتیں عقل اور مذہب ہے۔

باعظمت اور البدابيم ستيول كوتصوف سي مي ابني ذم في شمكن كاعلاج ملاسه ارر

ایک نیک دونش میراورخدارسیده مرشد کے باعد میں تصوّف افراد کی اِصلاح باطن ہی کانہیں بلک خواص کی نظم کا فرائع بھی ہوسکتا ہے مولنا سیدا سحد نے ہی کیا طریق بخریس

تفتوت برنتر ليبت كي ذقتيت نمايال ردى اور مجيت كالسلسله جارى ر كد كے نه صرف ابينے مُرىدَ دِن كَى اصلاَّحِ دَىنى و دُنيا وى كاانتظام كيا بلكرايك اليى حجاعت بھي قائم كردى جران كى بعيت سے جهاد ايسااسم اور انيار طلب فرعن اداكر في كوتيار بوكئ -ڈاکٹٹائی ٹس نے ہندوسانی مسلمانوں کے متعلق حوکماب تھی ہے ' اس میں مولیناسید احمد ربلوی اور ترسید احمد خان کوایک دوسرے کی صند قرار دیاہیے عقیقت يب كرسر مدر الناك بم خيال اورأن كه نهايت عقيدت مند مراول مي سع عقد -اِس كا تبوت أن معامين سے لِ سكتا ہے جوائھوں نے <del>ڈاکٹر ہنٹر</del> کی کتاب کے خلاف اور وہا ی عقامکہ کے حق مس <u>تکھے تنف</u>ے۔اس کے علادہ سرستبد نے اپنی کتاب ا تا<del>ر الصنادی</del> میں مولنا سيداحدر مليى مولنا المعيل ننهيد ادرشاه عبدالعزيز كمتعلق بعمدع قيدت كا اظہار کیا ہے ۔ اِن بزرگوں کے حالات زندگی بڑی فیمبل اور بڑے ادب واحرام سے سکھے ہیں۔ اور اُن کے مخالفوں رہنحتی سے کنتہ چینی کی ہے۔ رمرستید اور مولنا سیدا حرار ایک كے ذاتی تعلقات كا توكوني مراغ نهيں ملتا الكين آنارالصناديدسے معلوم مواسے كرسيد مولنانشہ ایج کے معدرمامے کے وعظمیں شرکیب ہواکرتے تقے اورمولنا کی تعلیمات سے خاص طور ہمتا تر ہیئے تنے ۔مولنا حا آبی *مرسید*کی انبدائی زندگی کا فکر *کرستے ہوئے لکھتے* 

> "مولنًا المليل شهيد كنه أن كرخيالات كى أفر زياده اصلاح كى اور المغير كسى قدر تقليد كى بذرشول سے آزاد كيا "

یرصیحے ہے کہ بعد میں مرت بر کے خیالات میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں 'لین اللے بادی درسرت بیرکے دل میں ان بزرگوں کی جوعقیدت بھی وہ برقرار دہی -

حضرت سیدا صدر بلوی شاہ عبدالرجمیز کے خلیفے تقے اور اُن کے قابل تربی فین مولوی عبدالحی اور شاہ المعیل شہید الر تربیب شاہ صاحب کے داما داور بھیتیجے تقے۔ ان سب کی تربیب میں شاہ عبدالعزیز کو دخل تقا اور ان کی اصلاحی تحرکیب کو شاہ صاحب بلکہ تمام خانوا دو ولی اللہی کی اعانت حاصل تھی۔ صفرت بربلوی اور شاہ اسم عبل کے طرفدار

مسلسل اس امرکی کوسشش کرتے مقعے کہ خاص دعام بر دامنے کر دیں کرجن طریقوں کی وہ

تمقين كررسيمين وه شاه ولى التداورشاه عبدالعر من يك طريق عقد اور في الواقع اصلاح ودعوت کے حس ورخت کی آبیاری تعذیت بر باوی اوران کے دکھاسے کا دینے کی اس کا يج حفرت امام الهند نشاه ولى التركيف بويا تقارشاه المعيل شهيد فرمايا كرت عف كميرااس ئے زیادہ کوئی کمال نہیں کرمیں ا بینے داوا کی بات سمجھ کراسے آبینے موقعہ رپیٹھادیتا ہوں۔ جب جهاد كى تخوك شردع مولى توشاه عبد العزين وفات باي كه سخة اليكن ان مح جانشين شاه محدًا سخل صاحب اورشاه عبدالعز مزيك ووسر مع خلفاء اس تحركي كي يُشتت وبناه متحقادر مجاهدين كى برطرح مدوكردسے تحقے راس زمانے ميں بيشا ور تومجاهدين كامحاذِ حباك تقااور وملى ان كاصدر مقام ( BASE ) جمال سے أدمى اور رسد وغير كريك روبير ببييرجا تائقا كام كريف والورمين خضرت شاه ولى التركي فاندان كفين مافة ببيش پینی مقے اور خاص و عام اس حقیقت سے واقت مقے کر سارا کام ایک نظام کے ماتحت مور البعد عص میں مرابب کو دہ فرض تفریض کیا گیا ہے بھی کی بجا آوری کی دہ زياده صلاحيت ركحتاجي ليكن سارا نور دخهوران دومقدس مبنيول كاسب بجردماي آرام فرا ہیں۔ آج برحقیقت کسی قدر فراموش ہور ہی سے اور معف ظاہر ہن پر خیال کرینے تكحملي كرحفرت برملوى اورشاه اسمعيل كامرتبه شاه عبدالعزيز ملكه شايدامام الهنافياه ولاته سعيمي زياده سبع - يرخيال اس قدر غلط مي كرجو لوگ اس دمانے كى يودى الريخ سے واقف میں ان کے ملیے اس کی تردید غیر دری ہے البکن جو لوگ دا تعات سے اوری طرح باخرنهیں انفیں اس وضوع بیرولنا مودودی کا تبصرہ بڑھنا جا ہیے:۔ مرشاه ما حب (شاه ولى الشرصاحب) كى دفات بر بورى نصف عمدى بحى نارٌوى تتى كېمندوستان ميں ايك تحريك المحركي موني ، جي كانصىب العين وسي تقا جوشاه صاحب نگاموں کے مامنے دوش کرکے دکھ تھنے <u>بھتے</u> ۔ سیدصا سیار **ل**ے کا

كيخطوط اور ملفوظات ادرشاه شهيدكي منصب امامت عبقات تقومت الايان

اوردوسرى قرين دى ميھىيە - دونوں مجدوسى شاە صاحب كى دبان بوسى نظر آست كى

شاہ صاحب نے حملاً جو کھی کیا وہ بہ تھا کہ حدیث اور قرآن کی تعلیم اورائی تخصیت کی تافیر سے میں افران کے لوگوں کی ایک کمیز تعداد بدا کردی اور مجران کے بعدان کے چاروں صاحب اور ان اور میں ایک کمیز اور است خور ان کے کو بہت زیادہ ویسے کے جاروں سے خور ما شاہ عبدالور زیما حب نے اس طلق کو بہت زیادہ ویسے کے خوالات نعوذ دیکے ہوئے تقے بین کے میں بھیل گئے جن کے اندر شاہ صاحب کے خوالات نعوذ دیکے ہوئے تقے بین کے دماغوں میں اسلام کی صحیح تصور کے آتر بھی اور اپنے علم دفعنل اور اپنی عمدہ سرت کی وجہسے عام لوگوں میں شاہ صاحب اور اُن کے حلقہ کا اُز قائم ہونے کا ذرایع بین گئے تھے ۔ اِس چیز نے اس تحریک کے دیائے گویا زمین تیاد کر دی جو با لا تو شاہ صاحب ہی کے حلقہ سے بلکہ یوں کیے کہ ان کے گوسے اُسٹی والی تقی ۔ سے میں اور شاہ صاحب شہید دونوں کر دونا ومنا آبک سے میں اور اس وجو دِم تو کہ کو میں سنتی بالذات می دونوں کر دونا ومنا بلک اور شاہ صاحب شہید دونوں کر دونا ومنا بلک اس میں میں ایک میں سنتی بالذات می دونوں کر دونا ومنا بلک میں میں الدات می دونوں کی تجدید کا تم سمجھتا بلک شاہ ولی الشرصاحب کی تجدید کا تم سمجھتا ہوں ہو

مراه المرتفاع المراه به المراه المرا

(۱) مولوی عبدالحی صاحب داما دشاه عبدالعزیز صاحب ۲۱) مولوی مخداتمین شید (۳) مولوی عبدالنی براورخور دشاه عبدالعزیز (م) مولوی مخدعلی صاحب رام بوری (۵) موادی دلایت علی صاحب عظیم آبادی (۲) مفتی المی خبش صاحب مترجم تنزی مولنا رُدم (۵) مولوی عبدالترصاصب غرنوی خبعول نے امرت سراور بنجاب کے دوسرے حوق میں ارتفاد و مراب کا کام کیا اور جن کے بعد اُن کے خاندان نے اس کام کوجادی رکھا (۸) شاہ فور مخترصا حب جھنجھانوی جن کے مربد رہ نے دائن کے خاندان نے اس کام کوجادی رکھا (۸) شاہ فور مخترصا حب جھنجھانوی جن کے مربد رہ نے داور خلیفہ خاص مولوی رشیدا حدصا حب اُنگوی اور مولوی مختر قاسم صاحب نانو توی بائی مرسہ دیوبند کے اُستاد حاجی امداد اللہ صدی حق میں احد اور دسید اور دسیدی صدی کے صاحب بھو بالی نے اسلامی مسائل برسوسے زیادہ کتا ہی کھیس اور اندیویں صدی کے اخریس علی میں اشاعت کی بڑی اشاعت کی (۱۰) مولوی کرامت علی جزبوری جفوں نے اخریس علی مرانجام دیا۔ اخریس علی اسلامی خدمات کا ہم کرین میں انساعت کا ہم کرین کے دیوبی اسلامی خدمات کا ہم کرین کے میں انساعت کا ہم کرین کے دیوبی کو محتول کی اسلامی خدمات کا ہم کرین دوسونی ورق می کو میں اسلامی خدمات کا ہم کرین کے ۔

مولیا عرب الرور اسب سوانخ نگار منفق ہیں کہ ستیصاحب کے مربد دن میں طبندترین مولیا عرب کے مربد دن میں طبندترین مولی عرب الحق اور مولوی عجد الحق اور مولوی عجد الحق اور مولوی عجد الحق اور مولوی عجد الحق اور مولوی عبد الحق اور مولوی عبد الحق اور مولوی عبد الحق اور مولوی محمد المولای مولوی مو

برئی خرمیاں جع تقیں ۔ آپ برٹرے ہمادراور زیرک جرنیل ستضاور مرحد کے جن محرکوں کی
کمان آپ کے باعقر بین بھی ۔ وہ اکتر کامیاب رہے۔ اس کے علادہ آپ زبر دست مقرر
ادر بااثر وا عضافت ۔ آب جا دمیں شرکی ہونے سے پہلے جا مع مسجد دہلی کی سرخ صوب پر ہر جمہ کہ کو وعظ کیا کہ تے سے ۔ آپ کے وعظ وارشا دفے سلمانوں کی مذم ہی اور ذم نی زندگی
میں جوانقلاب بریدا کر دیا 'اس کے تعلق مولنا الوالکلام آزآد کا بیان بر مصف کے قابل ہے۔
فرماتے میں :۔

شاه صاحب (شاه ولی الشصاحب، في مراج وقت كے عدم تحل واستعداد مسعداد مسعد مسعد مسعداد مس

ىەرمزىكىتە ادا مىكىم كەخلوتبال مىرسىجۇ كېشادندودرفردىبىند

دعوت واصلاح امت کے جو بھید بڑائی دہی کے کھنڈروں اور کو طرکے جول میں دفن کر دیے بھے اب اس مطان وقت وسکندراِعظم کی بدولت ہجال اور کے بازار دں اورجام مسجد کی مطرحیوں براُن کا ہنگامہ ڈیکیا اور ہندوستان کے کناروں سے بھی گزر کرہنیں معلوم کہاں کہاں تک بچرہے اورافسانے جہاں گئے ہن باتوں کے کسنے کی بڑوں بڑوں کو بندی کھروں کے اندر بھی باب نہ تھی۔ وہ اب

سربإزار كهی جارسی تقیس م

سامین بلامخانس بریمی مولنا می آنمیل کے وعطاکا بوار مرقاعی اس کا اندازه معاصرانه تحرید و منظم اسلیم برسکتا ہے اوران کی علمی قابلیت ، عقل سلیم برسکتا ہے اوران کی علمی قابلیت ، عقل سلیم برسکتا ہے اوران کی علمی قابلیت ، عقل سلیم برسکتا ہے اوران کی انہم آراد میں اور اس کی انہم آراد و دابان کا انہم آرین کتاب نقویت الایمان ہے ابوا عفوں نے اُردو دابان میں اس وقت مجمی جب اس زبان کو ابھی گھٹنوں جلنانه آتا تھا ہے رہ ہوتی ہے کہ اس نمال سے اردونتر میں گئتی کی کتا ہیں تھیں ایک صاحب کمال نے اس میں کیا خوالات کو کہتی تو بی سے اداکیا ہے مولئا انتہا کہ جادی میں دیا ہے اوراس کی مدوسے اپنے خیالات کو کہتی تو بی سے اداکیا ہے مولئا انتہا کہ کہتی تو بی سے اداکیا ہے مولئا انتہا کہ کہتی تو بی سے اداکیا ہے مولئا انتہا کہ ا

کاادادہ کلم توحید کا الله الله کھے دو تجزومیں۔ خُداکو خداجا نااور سول کے دو تو دو تجزومیں۔ خداکو اس کی تخریح کی کہ '' ایمان کے دو تجزومیں۔ خُداکو خداجا نااور سول کو دستوں کی کہ '' ایمان کے دو تجزومیں۔ خُداکو خداجا نااور دستوں کو دستوں کہ تھا ہے خداکو خداجا نااور دو مری کو آنباج سند سکتے ہیں اور اس کے خلاف کو مبعت ' جنانچہ آپ نے اپنی کتاب کے دو باب تھرائے۔ بہلا بیان تو توحیدا ور نٹرک کے متعلق اور دو مرا بیعت این کتاب نے خلاف اور دو مرا بیعت کو منافر سے جھی کے خلاف اقداد فلاسے جھی کے خلاف اقداد فلاسے بھی کری ایم ہے۔ اس کا طرز تے مرا ایسیا با اثر اور گرز ور سے کر بقول صاحب سے المصنفین جلم جو تا ہے کہ ایسی توحید کے تعلق جو کہ کا نہا ہے گئے نہ در بیان اور جو بش اصلاح کا نہا ہے جو باب میں توحید کے متعلق جو کچھ کھھا دہ آپ کے نہ در بیان اور جو بش اصلاح کا نہا ہے تا مور نہ بی نہ ور بیان اور جو بش اصلاح کا نہا ہے تا مور نہ ہے۔ آپ فوا تے ہیں:۔

م مُننا چاہیے کہ اکثر لوگ بروں اور سبنے ہوں کو اور امام میں کو اور شہید وں کو اور لہوں
کو مشکل کے دقت بچارتے ہیں۔ اُں سے مُرادیں انگتے ہیں اور ان کی منتیں مانتے
ہیں اور حاجت برآئی کے رہے ان کی نفر و فیاز کرتے ہیں اور بلا کے سلنے کے بلیے
اپنے ببیٹی کو ان کی طون نسبت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبدالنبی رکھیا
سے ۔ کوئی علی بخت کوئی حسین بھری کوئی برخی کوئی موارخی کوئی سالار مخت کوئی علام میں الدین اور ان کے جینے کے بلیے کوئی کسی کے نام کی چوٹی مولی سے کوئی کسی کے نام کی برحی بہنا تاہے ۔ کوئی کسی کے نام کی برحی بہنا تاہے ۔ کوئی کسی کے نام کے برحی بہنا تاہے ۔ کوئی کسی کے نام کے برائی ڈوا آتا ہے ۔ کوئی کسی کے نام کے برائی ڈوا آتا ہے ۔ کوئی کسی کے نام کے جائور ذبح کرتا ہے ۔ کوئی کسی کے نام کی برخی بہنا تاہے ۔ کوئی کسی کے نام کے باقوں میں کسی کے نام کی برخی کے جائے گئیوں سے کوئی اپنی باقوں میں کسی کے نام کے تھوٹے کے مسلمان انبیا داور اولیا دست اماموں سے اور بیسے میں مودہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان انبیا داور اولیا دست اماموں سے اور شہیں وار برخوں سے کرئر تے ہیں اور دعوی مسلمان النبیا بردور کے بی اور دعوی مسلمان النبیا بردور کی ایک سے کرئی دیں ہے دور سے بی بردور سے اور برخوں سے کرئر دتے ہیں اور دعوی مسلمان النبیا بردور کے برائے ہیں ۔ شبحان الند ایر میں الدر برخوں الند ایر میں ہیں اور دعوی مسلمان النبیا ہوں کرئے دیں ہور دعوی مسلمان النبیا ہور ہور کی ایک سیمان النہ برائی دیں ہور کی الیک کرئی ہور کی الیک کرئی ہور کی ایک کرئی ہور سے اور کرسے اور کرنسے میں النہ ایر میں ہوری گا اسکر کرئے کہا ہور کرنسے میں الدر والے کوئی کرئی ہور کی کرئی ہور کی کرئی ہور کی کرئی ہور کی کرئی ہور کرئی ہور

تقویت الایمان کی تصنیف اور صراط منتقیم کی رسیب کے علاوہ آپ نے کئی اور كتاب كهيس مثلًا يك دورى تصراب في مسلم امتناع نظرخاتم النبيين برمولوى نِفْلُ حَتْ خِرْآبادی کے جواب میں کی دِن میں مکھا-رسالراصول فقر مِ<mark>مْصب الممت عِبْعات</mark> ابضاح التى الصريح لاحكام المتيت والضريح متننوي سلك فور اورتنوم العينين في أتبات رفع البدين -

مولوي تصيرلدين فوي

ا بالاكوط مين مرمون ستيصاحب بلكران كي كام بانراورمعروت رفقاف بهام شهادت نوش كيا-وفات منك لمرا ميدان جنگ سے بدلوگ سی طرح بي نكلي ان مي

سے بعضوں نے مزروسنان کی راہ لی گنتی کے چندافراداس علاقے میں رہ گئے۔ اُن مين سي منتبخ و في محرّ بهلتي بعضين اس منقر جهاعت كالمينتخب كياكيا اورمولوي العلاين منگلوری مجفوں نے مجاہدین کی عملی قیادت کی قابل ذکر میں - ایفرن نے بعض مقامی خواتين اوربيرون كے ساتفول كرسكھوں كے خالات تفوز ابهت جماد كالرسلسلم بھى شروع كيا البين السيس حيندال كاميابي نه بروني بلكرمجامدين مقامي محكر مول مي مُرى طرح بینس کئے مولوی تصیرالدین منگلوری نے ایک مقامی رئیس (فحفال بنجادی) سے رازان کے دوران میں (مسائل کے قریب )شہادت پائی اور شیخ ول محکر اس سے بیلے (۲۳۱ مرور میں کا ۱۸۳۷ میں )سندھ پنج چکے تقے مرور بردمی سید مجاردین

رہ کئے جھوں نے ستبدصاحب کے قدیمی اور خلص رفیق کارسید اکبر نتا ہ کے پاس ستفانرمين بناه ليمقى -

اس وقت تحریک جهاد دم تورُّر سی تقی الیکن حس ( و ل اللهی ) خاندان نے سید مس کی زندگی میں اس تحرک کی کُپنت پناہی کی تھی ان کے نمایندے زندہ سلامت عقے۔ اب انفول نے ایک اور وسیع کوسٹن کی ٹینیاور کھی۔ نشاہ عبدالعزمزیکے جائشین ان کے نواسے شاہ محد اسلی محق اورجهادے احیاکے سیے دہلی میں ایک اہم اجماع کے بعد تحركب جهاد كى قيادت كے اليے جريزرگ منتخب مواف وہ شاہ استی كے دا اد عقے-

مولوي سيدنصيرالدين دېلوي -

موالمناغلام كسول فترم مجابدين مرحدكي كمزورحالت اورعام مسلمانول كحيوش جهادی افسردگی کا ذکرکرے مصنع میں: "كلنزاستيد صاحب کی تحريب جاد سے کارفراؤں كو ضرورت محسوس مونی که دوباره ایک برطی جماعت نیار کرکے آزاد علاقے میں بھیج دی جائے جس سے ستید صاحب کے نفر دِع سکتے ہوئے کام میں جون وخرون کی نمی رُو ج بیا ہوجائے ، مولوی ستینصیرالدین دملوی سبیدناصرالدین تضانیسری کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی والدہ شاه رفیع الدین مُحدّث دہلوی کی مبلی اُور شاہ و لی اللّٰہ کی بوتی تقیس ۔ نتھیال کی وجیسے ان کی تربیت دملی میں ہوئی یکمبل علوم کے سلیے تُورب کا سفر کیا اور اس سِلسلے میں ا بك زمانه كلكت مي كزارا - بجير د ملى دائيس آگئے اور نشاہ محدّ اسحٰ كى خدمت ميں رسنے لگے یصل ۱۸۲۸ مرحضن می تذکرہ نگار تکھتے ہیں کہ شاہ صاحب دعظ فرواتے تھے۔ اور مدرسے کے دروازے براولوی صاحب جہادکے سے زرِاعانت فرام مرتے تھے۔ واقعه بالاكوسك كع بعد حب جماد كانظام دريم مواتو دم كى المرآبادى مسجد مي بهال التوادم الدين الكي بهال شاه ولى الله عبد القادر محدّث ادر شاه مي الدين الكي بعد وكي درس دیتے رہے اور جہاں مجھے کر خود سید صاحب نے تنظیم جہاد کا کار دبار شروع کیا تھا۔ اور جہاد کا ایک طرح سے صدر ( 6.4.0) تھا۔ وہاں اسس حادثه رعور ہوتا تھا اور آیندہ کے لیے لاگھ عمل مرتب ہوتا۔ اس غور وخوص بیس مولوی نصیرالدین بین بیش مقع - بهان جوتجومین سوحی گین ان میں ایک برهی کر ستدصاحب ك زمان ميں بناور كى بارك دى مرداروں سے شمكن كى وجرسے کاروبارِجهادکونقصان بہنجا۔اس کے بعد سکھوں نے بیٹنا وریر قبصنہ کرلیا۔ اب ان سردارون كانجعاني دوست محيرهان والى كابل سكهون اورا تكريزون سير برير يكاد تفار اس سے صلیفان تعلقات بیدا کرنے چا بھی ۔ جنانچ مولوی سیدنصی الدین نے اکرآبادی مسحدين مبط كرابين رفيفول سيمشوره كيا اور دوست محمر خال كي يأس سفارت بهيعف كافيصله كباءاس كي لليه انتظامات محمّل بروكة وومعتمد سفير بعي في لي

47

كف الكن اكب حادثه كي وحبرسي يرتجويز تكميل كونرميني -

مولوی صاحب کی خوامِن منی که آغاز جهاد سے بہدنهام ملک کا دورہ کین کئی اس کے بیے براوقت درکارتھا اور آغاز جهاد میں تاخیرکا اندلیشرتھا۔ تاہم آب نے فونک اجمیر میرعظ امروم، رام بیرادرا طران دبی میں دعوت و بلخی غرض سے دورے کیے۔ اورجهاد کے انتظامات کو بایئے تکمیل مک بہنچایا۔ ذاتی دوروں کے علاوہ اعلام ناموں اور مکانیب کی مدد سے ایپ کام میں مدد کیں جاہی ۔ اعلام ناموں کے مخاطب تو اور مکانیب کی مدد سے ایپ کام میں مدد کیں جاہی ۔ اعلام ناموں کے مخاطب تو تمام مسلمان عقط کی کو میں خطوبی آب نے ابین خاص مخاطب کی فرست دی میں مرکز شرب بجابدین کے ضعات سادا۔ میں ایک بیا ہے جسے مولنا غلام رسول جر این کاب سر جی نام میں۔ زیادہ تو دارہ میں کوئی کو شندی کی کو شندی کی مولنا میں میں اور کی تعدد برزگ ہیں۔ اس فرست میں کوئی ایک سوجی نام ہیں۔ زیادہ تو دارہ کہ آب کی گرفت میں جوئی اور کوئی میں میں اور کھی متعدد برزگ ہیں۔ اس فرست میں حیدرآباد دکن شاہ اسٹی مرفر رست میں کوئی اس کے جاس اعلام نامر کیا تو اس خوں نے اپنے دومحمد و نقال حکم کے ایس اعلام نامر کیا تو اس خوں نے اپنے دومحمد و نقال حکم دیا کہ بیاں میں جارہ ایک رہا ہیں اور تعین وال کریں۔

انتظام كرديا " نقدر دىيىرىمى دىا اورمتعد دمجام يى جى نُونك سے نركي مرئے ۔ لونك سے الجمیر جودھ اور اجہاں آب کے کی ساتھی آب کو پچھوڑ گئے ) جاسلمیر کوٹ کھٹارو، خِرلورِ موتف مِوست مِهِ قافلهُ مُرمِرول كم مركز بركوث (بسرح كُوره ) بهنجا بهان سابق سجادہ نشین اور مُرتحریک کے بالی بیر<u>صبخت اللہ شاہ اق</u>ل کے سیدصا مسے محلمانہ تعلّقات عقر - وه وفات پا جِک عقر ادران کے حالشین بر<mark>علی گوم شا</mark> و عقر - سکن جب عجامدین بیر کوف پہنچے قربتا حیلا کر برصاحب کچھ کی طرف دورے رگئے ہوئے ہی ۔ بجرخیراً کی کم وہ سورت اور احمراً بادگی طرف جیکے کئے ۔ عالباً مولوی صاحب کی ان سے المنقات نه موسك ميكن مولوي صاحب مستنده كومركز جهاد بنا ما جاست عقر وال كاخيال مقاکرہیاں انغیر مخلصانر مدوسے گی اور کم از کم مہندوستان کے قل فلے بہاں واحست و آدام سے پہنچ سکتے تھے ۔ پہانچاصول نے سندھ کے فلقب مقامت کے دورے تروع عكية أكر بالتر ملقول كوتوكي سے والست كرمكيں -جن مرم آور دو صاب سے انفوں نے ملاقات کی ان میں حبدر آباد کے میرصاحبان الرکے مخدوم صاحب مٹاری کے ساور سال اور کھڑو کا میں میں میں اور فوشہو کے سجاد و نشینوں کے نام تقيمي فير لورك وزير سردار فتع محد خال اخارى اور وزير قلات مخار الدوام مرم محرس سے بھی امیدافزاخط وکرابت ہمنی سب نے مدردی کا اظہاد کیا ۔ بعضوں نے تحفة تحالفت اور مبر في علي مي عليه لكن تحركب جهادك ربية جس قسم كى مرفرو ثرا نداهانت كى خرورت موتى ب اسكاانتفام نرموسكا -

الآخر معاطلات بربیدی طرح غود کرکے مونوی صاحب نے مزاد بر آکے علاقے کو جہاد کا محافظ و اور دیا ۔ بربیدی طرح غود کرکے مونوی صاحب نے کر خود کر محافظ و اور دیا ۔ بربیدی طرح فریرہ فازی خان کے جنوبی سے پڑشتی ہے اور دریا ہے اور دریا ہے محافظ میں محافظ کی مخربی جانبی تعمید از جہال بالائی سندھ کی ہمروں کا منع کد و براج تعمید کردوان کا گورز داوان کے محافظ کی اس محافظ کی محافظ کی محافظ کی محافظ کی محافظ کا کورز داوان ساون ای اس محافظ کی محافظ کا محافظ کی محافظ کا کورز داوان محافظ کی محافظ کے ساتھ مل کرم محافظ کے معالم دل کے نمالات کئی محرکوں میں حصر ایا نوم کور کوری میں حصر ایا نوم کوری میں حصر ایک کا معافل کی مع

44

تصبر روجهان يرمين قدى كى اوز ظعر كامحاصره كرايا يشروع مي مجابدين كوخاص كامياني مولى -لكن سكة قلدوار في من كوث ورده قارى حال وغيروك فلودارون سدمدومنكالى - اور بسے بڑی دشواری میں من کرایک مزاری سردار سوسکھوں کے ساتھ مقا اس کے به كاف سے بهت سے مزاری روجهان سے مل دیے اور مولوی صاحب كو محاصرے سے دست بروار مونا بڑا۔اس کے بعد بھی ان کی سرگرمیاں جاری رہی - ایک محرکم روسجان سے والمیں برکن کے مغام رموا عص میں مطن کوٹ کا قلعہ دارکرم سنگھہ ادر اس کے نوساعقی مادے گئے ۔ ۲۵ دیم پڑے کہ اعفول نے سکھوں کے خلاف شنون كے دليسة أدى بيسيم كين بيكومششيں بار أورند توئى - دايوان ساون لل في مزارى مراون سے مجمونا کرلیا - ان کے علاقے کا انتظام ان کے پاس رہنے دیا - مزار بوں کے سابق عقوق تسیم کو لیے اور انتھوں نے بیمنغور کرلیا کراپنے آپ کو سکھوں کی رعایا سمجھیں -روجهان سعدالسي كي بعدمجامدين جندروركشمورمي مم مهرب - بجرد بال سے نقل مکان کرتے ہوئے مروم مقیم ہوگئے ۔ بوشکار برسے ایک مزل ہے الیکن اب اس علاقے میں ان کی کوسٹ شول کا سرمبر ہونا شکل تھا ۔ جنانچرا تھوں فے اجتیان كى طوت بحريت كى اور كھير عرصه ستى اور الائى، زوب اوركو شرك كوستانى علاقول بين مقيم رب - اجانک واقعات ایسے آگئے کم مولوی صاحب کوامر دوست محکر خال دائی کابل كے منتعلق اپنی درمینہ تحویز برعمل كامو قع متبر آیا - اس زمانے میں انگریزوں سیحھول اور سابق حکران کابل شاو شجاع کے درمیان معاہدہ موالجس کے مطابق بیطے یا ماکرسط دوفرلیقوں کی مددسے شاہ شجاع کو دوبارہ تخت کابل رہٹھایا جائے۔ اس مرحلے پر مولوى صاحب فيفعيدك كرسكهول اورا كريزول تحفظاف امردوست محتفال كا ساتھ دیاجائے ۔اس کیسلے میں مجاہدین نے چوںرگر می دکھائی اس کی تفاصیل محفوظ نہیں۔ نرسی برکها مباسکتا ہے کہ انھوں نے کہاں کہاں لڑائی میں چھتر لیا۔ انگریز ، وُرْخین کے بیا اُت سے اتنا پتا جاتیا ہے کرمراوی صاحب اوران کے رفقاغزنی میں بڑی جانفشانی سے ارمے لبكن امه دوست مخدخان كاايك عزيز انكريز ول سيعل كيا اوراس نے قلعهُ عزني كي تمام

تفاصیل انفیں بتا دیں۔ ان ملوات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انفوں نے قلیے کا در از ا مرنگ بھیاکر اُڑا دیا اور کمیار گی قلیے ہیں داخل ہوگئے۔ اس موقع پرمولوی صاحب کے گئی ساتھی سرنگ اُڑنے سے شہید ہوئے اور مہتول نے قلیے کے اندر دست بدست لڑائی میں شہادت یا بی ۔ (۲۱ ہولائی وسائدہ)

مولی صاحب کی جاد کی دوسری کوسٹش بھی بار آور نہ ہوئی کمین وہ اور ان کے بعد بخد میں مار آور نہ ہوئی کمین وہ اور ان کے بعد بخد میں مار تھی کسی طرح محشر دارغ نی سے بچ نکلے ۔ بالآخر طری مسینتی بہنچ گئے اور وہاں کے مجاہدین سنے انھیں اپنا امیر منتخب کیا، لیکن اب ان کا آخری وقت آب بنجا تھا ۔ انگلے سال انھول سنے بھام ستھا نہ وفات یا لی کے سیس وفن ہوئے، لیکن قرم الله کی طغیانی دریاسے سندھ میں بھرگئی ۔

سے (پیدرہ سیائیسائی جا دی سیس ماہی دیکھے سے بجد) حادثون وی اس سے بی افراد کے ساتھ مراس سے جا کی۔ اب مک تحریب جماد کا صدر مقام دہل تھا اور اس کی باگ ڈور اکبر آبادی مسجد میں ان بزرگوں کے باتھ میں تھی جن کا شاہ دلی اللی خاندان کی باگ در البر تھا ، البکن جب اس خاندان کا کوئی قابل ذکر فرد برصغیر باک و مندمیں نہ رہا تو تحریب جماد کی ذمروادی دوس سے کندھوں برمنتقل ہوگئی۔ بیسادت عظیم آباد ربین کے صادق بور خاندان کی قیمت میں تھی تھی سجس نے بڑی استفامت سے ربینی کے صادق بور خاندان کی قیمت میں تھی تا ہیں۔ نہ سے استفامت سے

اور عدیم النظیر قربانیاں دسے کراس فرض کو نباہا۔ مولوی نصیرالدین کی سندھ اور انعانستان میں جماد کی دونوں کوسٹ شیں ناکام ہوئیں' سیکن انعول نے جس بجائے برکام نٹردع کیا اوراس کی نظیم کے بیے جس طرح کوسٹ شیں کیں' ان سے اس تحوکیہ میں ایک نئی جان بیدا ہوگئی۔ بقول مولنا ہر " نواب وزیرالدولہ بائل بجا فرائے ہیں کوستیرصا صب کی شہادت کے بعد علی خلی خلاکا مرائت خربیت کے احیا اور جاد کا کاروبار بائل بے آب د آب ہور ط مقا سخدا کی رحمت سے مولوی سردنصبرالدین کی بدولت اس کاروبار میں بے اندازہ رونق اور جلا پداموگئی م

تبدما مب نے واقعہ بالاکوٹ سے بیلے اپنے بعض مخلصین کو ملک کے مختلف حقول میں داعی بناکر بھیجاتھا مولوی محکر علی دام وردی (پیلے حیدراً باد ادر تھیر مراس سے گئے اجاں اخسی بری کامیالی ہوئی الکی سیدصاحب کی تحریب جہاد کو سب سے بڑی مدومٹینہ کے دو آہمت بھائیوں مولوی والٹت علی اورمولوی شائٹ علی عظیم اکدی سے ملی محمیں انھوں نے الترتبب حدر آباد دکن اور سکال می بھیا تھا۔ ، موادی دلائت علی اور و علی می بیدا بروئے - مکھنوئی زیرتعلیم تھے - حب سیدصاحب و ہاں تشریف لائے ، بہلی صحبت میں ہی دل دے بیٹھے۔ تعلیم بھیور ار فرشد کے سساتھ را مے مرمی چلے گئے ۔ ایک متول نما ندان سے عقد دان کے نا نا ایک زمانے میں بہار کے ناظم رہے تھے ) لیکن بیت کے بعد نہایت سادگی اور محنت کشی کی زندگی احتیار کے۔ ان طمے اٹرسے ان کے والد مجالی (مولوی عناشت علی ) اور خاندان کے دومرے افرادسیدصاصب کے صلقہ عقیدت میں داخل ہوئے۔ سرحدیر جہاد کے رہے گئے۔ كرك تيصاحب في المفيل حيدر آباد دكن بهيج ديا - جهال الخيس ابتدايس نمايال کامیانی ہوئی کم و بین جارسال مک میرخدمت انجام دیتے رہے ۔اس اُنامیں بالاکوٹ كاوانع مين آيا ورمولناك والدكاعمى انتقال موكياتو آب عظيم آبادتت بيف اح كم اوروال ارشاد وملاشت كاكام شردع كيا اوسبلاد شرقي مين سيدصاحب كي تحركيك كومنظم كيا - بجر آب ج محے لیے گئے۔ اسلامی ممالک کی سیر کی اور اپنی تعلیم کی کمیل کی۔ والی عالم قامنی شوکانی سے مدمیث کی سندلی موادی محد سیفرتھانیسری مصنف مخزن اسحدی کے بیان كعمطال اس مفرس آب ك" جندمال "كُررَك والمرال - والبي بركلك كرات سے استعمال مودی عناشت علی کوجر بنگال میں بہلسلہ ادشاد دردارت مقیم عقے اساتھ ي رعظيم آباد ميني يحبي ومدبدر رصد سعمابدين اورسي صامن شاه وال كاغان س

کیک کی درخواست آئی - آب نے مولوی عنائت علی معاصب کو اجینے صاحبراوے اور دگیر رفقا کے ساتھ سرحد رہیجیا - (جولائی سلاملی ایمنی ایمنی ایمنی ایمنی اب کیے - تین سال بعد آب خود علاقر مجاہدین ہیں بہنچ گئے - (4 اکتورلامی کیا ور انگریز افراور فرجیں کلاب کھ سلھول کی بہل جنگ کے بعد صوبے کی ٹی تنظیم ہوئی تھی اور انگریز افراور فرجیں کلاب کھ کے ساتھ تھے - ان کے مقابلے میں مجاہدین لیے اس تھے مولوی عنائت علی نے آب کی ساتھ تھے - ان کے مقابلے میں مجاہدین لیے اندر ورزہ ورآ ورآ ور ہوئی ہیں ان کی ساتھ تھے - ان کے مقابلے میں مجاہدین کو انگریزی سے جوعلاقے عامل کیجے تھے بچس برمی مجاہدین کو ناکاحی ہوئی اور کئی سال کی فرنت سے جوعلاقے عامل کیجے تھے بچس بینی میں مجاہدین کو ناکاحی ہوئی اور کا گریزی سے باہموں کی حواست میں عظیم آباد ہوئی اور مولوی و لائیت علی صاحب نے بڑی ہے گئے اور مولوی و لائیت علی صاحب نے بڑی ہے گئے اور مولوی و لائیت علی صاحب نے بڑی ہے توالدی میں یہ دن گرارے - مجالوں کی مدت ختم ہونے و آبادی میں یہ دن گرارے - مجالوں کی مدت ختم ہونے و آبادی میں یہ دن گرارے - مجالوں کی مدت ختم ہونے و آبادی میں ان مجالوں کو کوئی ہوئی ان قدم نرا تھایا تھاکہ ھونوں خود کی کوئی نے ایک ان مربر عارض ہونے نات انتقال کیا -

( وفات مهماء) بهی انهیں صافعان تھا۔ مولوی دلائت علی دفات کے ارتوں میں محکر ود ہوگئی۔ بذشمی سے بعد مجاہدین مرحد کی قیادت مولوی ولائت علی کے وارتوں میں محکر ود ہوگئی۔ بذشمی سے انخری عمر میں دونوں بھائیوں میں سخت اختلافات بیدا ہوگئے تھے۔ ( اختلاب طبائی اور بالا خرمولوی عنائت علی ابینے ساتھیوں کو لے کر بیاسی کے اختلافات کی بنابر ) اور بالا خرمولوی عنائت علی کے فرزند ارجم ندمولنا عبداللہ ، بیٹ بیعائی میں مولوی ولائت علی کے فرزند ارجم ندمولنا عبداللہ ، بیٹ بیعائی میں مال تک مجاہدین مرحد کے امیر دسے 'اورجن کی شادی الدرالمنتور ( تذکرہ مسادقہ ) کے مستقن مولنا عبدالرسم کی ہمنے و محترم سے ہوئی میں ان کا بھی اجتماع کی امادت کے زمانے

میں وہ سرحدسے بیٹیزوالیں چلے گئے۔ تقے -ان خاندانی استلافات کا خاندانی تذکرہ فکاری برکھواٹر بیٹی اب اور بعض کتا ابوں مثلاً تذکرہ صادقہ اور سوائح احمری میں مولوی غائت کلی حیثیت با مکل صنمی دکھائی کریے بیٹے ۔ مولوی صاحب کے حالات صبح طور بر جمع نہیں ہوئے انکی جرکچو بلا آپ کا مرتبہ بیٹے ۔ مولوی صاحب کے حالات میں خور کاموں میں آپ کا مرتبہ بیٹے ہوائی سے کسی طرح کم نہ تھا ۔ دبنی مجتب اور استقامت میں تو دولوں بلند مرتبہ بھائی ابنی نظیر آپ تھے ۔ ذاتی ایٹار اور ترک بمول میں شاید براے بھائی کا مرتبہ بلند مختا ۔ لیکن مولوی عنا شت علی سے اللہ تعالیٰ نے دوکام ایسے الیے کہ ان کی مروت علی اسے اور ان کے حالات میں مزید تفتیش و ملائش کی مروت محموں ہوتی ہے ۔

ان کا بہلاا درنشا بدسب سے اہم کام بنگال میں تبلیخ اور بنگالی مسلمانوں کی تنظیم تقلہ جس میں ان کی عمرکر کا کا کیک جصتہ صرنت بگوا - انھیں سیدصاصب نے خود بنگال کے لیے منتخب کیا تھا ۔ مولئنا حسروقائع کی شہادت کی بنا پر مکھتے ہیں کہ" سیدصاصب نے

مولوى صاحب ممدُّوح كوطاكر فرمايا: -

آپ کوواسطے ترغیب جمادے بنگال بھیجنے ہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ ماضر ہوں مگر دل چاہتا ہے کہ یماں کا بھی کوئی واقعہ دکھ دلیتا۔ آپ نے فرطایا کہ وہاں آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کا بہت کام نطکے گا۔ اور آپ کا وہاں رہنا واسطے کوسٹش کا برغدا کے گویا ہماسے ساتھ یماں رہنا ہے۔

ستدصاصب نے اپناعمامہ اور گراعنائت کیا اور ان کے رفیقوں میں سعے پھے آدمی ہمراہ کردیے ؟

افسوس کربنگال ہیں مولای معادب نے ہوکام کیا' اس کی تعامیل تاریخی ترتیب سے
نہیں ہیں۔ بالجملم مولنا مہر کھتے ہیں: "مشرقی بنگال میں آن ہودینی دوح نظرائی ہے' دہ
مولوی صاحب ہی کی سرگرم کوسٹسٹوں کا نیچرہ ہے۔ "تذکرہ معادقہ میں جس کے مطابق آپ کو
بنگال میں واقع یا لاکوٹ کے بعد بڑے بھائے ان نظال میں واقع یا الاکوٹ کے بعد برائے کہائے ہوائے کا گھوں خلقت کو تعرف بھارت کا گرویدہ کردیا۔ جناب کے مسترشدین
لاکھوں خلقت کو تعرف کسے نگال کرشم ہوائت کا گرویدہ کردیا۔ جناب کے مسترشدین
اور ان کی اولا د آج تک خطر بنگال میں جمدی کے نقب سے ممتاز ہیں۔"اس کے بعد آپ
مرحد بر بغرض جہاد بھے گئے۔ جب دہاں سے واپس ہونا بڑا تو آپ نے بھے مرکال کا گڑ
کیا اور د و تبین سال اسی محنت اور مستعدی سے تبلینی کام میں شغول ہو گئے۔ آپ نے
اپنام کرد ضلع جسور کام وضع حاکم بور قرار دیا تھا۔ زیادہ نرقر سے اصلاع میں دور سے بہ
دیت میں جب سفرکی صور توں سے خستہ ہوجائے تو دوایک اہ کے دلیے حاکم بور لوٹ

<sup>[</sup> بقیرف ذیط صفیم ۴] وافظ عبدالمجدیدند اجمالی طود پر بیان کیا تھا ۔ ان تخوروں کے متفرق اجزا مولٹا ہر کے مرزیما جدین اسمدن مرزیما جدید است

سله مونوی عنارت علی کاهل داری عمل مرکزی بنگال تقار مشرقی بنگال میں زیادہ کام مونوی کرامت اللہ بونویری مونی فور محمد جاڑگا کی میرونتا اہم الدین نے کیا۔

آتے۔آپ کا عاص طریق کار سے تھا کہ آب جس مقام بر پہنچتے 'اگر دہاں مسجد منہ ہوتی قرمجد تعمیر کردیتے تعمیر کردیتے تعمیر کردیتے تعمیر کردیتے تعمیر کردیتے ہے۔ ایک موزوں شخص کو امام مقرر کردیتے ہے۔ ایک موزوں شخص کو امام مقرر کردیتے ہے۔ جبگروں کا بیرام مقط نمار بھوانے کے جبگروں کا فیصلہ بھی وہی کرتا اور لوگوں کی عام احملاح عال کا انتظام کرتا ۔

بنگال کی بلین کوششوں (اورجاد) میں آب کے انداک کابی عالم مقا کربب آب کی بہلی بیری شادی کے تقور اعرصہ بعد وفات بائی تو بقول تذکرہ مادقہ جو کو اکثر آب کی بہلی بیری شادی کے تقور اعرصہ بعد وفات بائی تو توبر انکاح ندکر کے ۔اس کے بعد مولنا دلائت علی نے شاہ محد صین صاحب کی بیرہ صاجزادی سے آب کارشتہ تجویز کیا۔ لیکن آب این تبلینی مصرونیتوں کی وجرسے شادی کے دلیے عظیم آباد نہ جا سے مولنا ولائت علی نے وکالتا آیے عقد ثانی برصوایا اور المدیث مرکو حاکم اور بھیج دیا۔

آب کی کوششوں کا دُوم امرکز کار زارِجها دی اور بہاں ایک زمانے میں موالے فعنل سے آب کودہ کامیابیا نصیب ہوئیں کہ آب کے بعد کلاب سنگھ کو کئیں اور بالائی ہزادہ داجستہ ہوئی۔ بہکھوں سے آئریز دں کی بہل دھ ان کے بعد کلاب سنگھ کو کئیں اور بالائی ہزادہ کا علاقہ لل گیا، کی ہزارے میں اس کی حکومت مستی منعقی۔ ہزارہ اور کا غال کے غیر تمند مسلمانوں نے سوچا کہ آزادی حاصل کرنے کا یہ ایجھا موقع ہے بہنا نجہ انحوں نے ابنی کوسٹ شیں منز دع کیں اور ساتھ ہی عظیم آباد میں مولنا ولائت علی سے مدوکی ورخواست کی افد اس مقصد کے رہیے جہاد بن سرحد کی تحقیم آباد بہنچے یہ مولنا ولائت علی نے مولنا عنائت علی مورج گڑھی بھی عظیم آباد بہنچے یہ مولنا ولائت علی نے مولنا عنائت علی مورج گڑھی اس بہنچام ملاقو دہ "دو مہزار عبا ہدین ساتھ نے کوعظیم آباد بہنچے " میکن بر نظراحتیا و اس بھی ساتھ میں اور میں بات دیا گیا اور عظیم علی ہو سرحد بہر جانے کی اس مولنا عنائت علی سرحد بر بہنچ تو مجا ہدین کی خامی تعداد و ہاں بہنچ کی تھی۔ جنانچے دولنا علی میں مولنا عنائت علی سرحد بر بہنچ تو مجا ہدین کی خامی تعداد و ہاں بہنچ کی تھی۔ جنانچے دولنا عبائے مولنا عنائت علی سرحد بر بہنچ تو مجا ہدین کی خامی تعداد و ہاں بہنچ کی تھی۔ جنانچے دولنا عنی مقداد و ہاں بہنچ کی تھی۔ جنانچے دولنا عنائت علی سرحد بر بہنچ تو مجا ہدین کی خامی تعداد و ہاں بہنچ کی تھی۔ جنانچے دولنا علی مقداد و ہاں بہنچ کی تھی۔ جنانچے دولنا عنائت علی سرحد بر بہنچ تو مجا ہدین کی خامی کوشششیں شروع کیں۔ ہزارہ و کر تی تی مقامی حرشیت لیہ خدول کی تعرب سینے میں کوشششیں شروع کیں۔ ہزارہ و کر تی تیں۔

بیان کے مطابق ہندوستانی عبامین سے علان کرتے ہوئے کہ خلیفہ سیدا ہے شہیدہ ہیں ہوئے کہ خلیفہ سیدا ہے شہیدہ ہیں ہوئے بکر کہ ہوت ہوئے کے داخوں نے شکیاری بہر کھنڈ کوھی جبیب بشرخان اوراً کرورے قلوں برجملارکے (سکھ) محافظ دستوں کوموت کے بہر کھنڈ کوھی جبیب بشرخان اوراً کرورے قلوں برجملارکے (سکھ) محافظ دستوں کوموت کے مقامت امار دیا ہے اس سلسلے میں مولانا عنا بُرت کا کوجہ خاص کا میابی حاصل ہو کی 'وہ میر تھی کہ متعافی معاونین کی مدوست احفول نے دیمبر میں جالا کوسط برقیعنہ کرلیا ۔ اب انھیں بافاعد امریکی کہ مسلم کہ یا کیا یسید ضامن شاہ کا غانی نے ہوگائی تھے کوسکھوں سے آزاد کولئے کے لیے بیش بیش بیش سے 'ان کی اطاعت تبول کی اور اور گرو کے علاقے کوسکھوں سے آزاد کولئے کے لیے فربر دوست کوسٹ شیں متروع کیں گڑھی عبریب لڈیفان فرم سالٹ لے دوست کوسٹ شیں متروع کی اور اور کھوٹ کے معاون میں متروع کی اور میں مقام ہو گئے تاہد کہ اور کو میں مقدم جمانے کی کوسٹ ش کی کہا ہوں کہ اور کو میں قدم جمانے کی کوسٹ ش کی کہا سکھول نے اس کا میں مولئا عنا اُت کی دوستو میں قدم جمانے کی کوسٹ ش کی کہا کہ مسلم ملاحق میں مولئا عنا اُت علی خوا ہدیں جاتے کی کوسٹ ش کی کہا ہو میں قدم جمانے دوم کو دکا بہا سالہ جاری کیا ۔
میں ایک و بین خطر برقیع نہ جمانیا ۔ اس تمام علاقے میں مولئا عنا اُت علی نے اسلائی عزد کی کوئٹ قائم کی اور شرعی احتراب و می ورک کو کہا ہے۔ اس تمام علاقے میں مولئا عنا اُت علی نے اسلائی عزد کی کوئٹ قائم کی اور شرعی احتراب و میں ورک کیا ۔

الكورس من بنج گئے - ۱۱ كريك مولنا ولائت على علاق عادين من بنج گئے - ۱۱ كريك كورن الك الكور الك الكورن الك الكور كومولنا عنائت على في امارت جها دان كے حوالے كى - لكن اب اگريزى افرادر فوج اسس علاقے من بہنچ گئے تھے مجفول نے مجاہدين كوشكست دى - ادر مولنا ولائت على اور مولنا عنائت على كوفرى برسے ميں عظيم آباد جا ايرا - يهال بينجة بى مولنا عنائت على بجر بنكال چلے گئے - اور وہال دو تين سال مصرون كار رہے ۔

اس کے بعد بھر دونوں بھائیوں نے سرحدکا کرخ کیا اور افروری اے کہ علی سے استقانی بینے ' جہاں ۵ نوم بڑھ کے اور کے دمانے میں سے استقانی کیا ۔ ان کے دمانے میں جہاد کی کوششیں جاری دہمی ' لیکن نمون انگریزوں کی فرجی قرت بہت بہتر اور کمنظم مقی بلکہ ان کی حکمت عملی نے کئی مقامی معاونین کومجا بدین سے عللی دو کرلیا۔ اب مولنا عناشت علی کوکا میابی حاصل نہوں کا بلکہ ان کے آخری آئی میں کھیف اور مراشیانی میں عناشت علی کوکا میابی حاصل نہوں کی بلکہ ان کے آخری آئی مردی تھیف اور مراشیانی میں

گزدے بر ه بند ہوگئی۔ انگریزوں نے مجاہدین کی سخت ناکربندی کردی ہوں اور کشی اور ہندہ سے فاقد کشی اس میں ہوگئی۔ انگریزوں نے مجاہدین کی سخت ناکربندی کردی ہوں سے فاقد کشی کی فورت بہنچی ۔ مولوی ها حب نے اپنے سائھیوں کو منتشر کردیا ۔ اگراب بھی آب اپنے متئی انگریزوں کے حوالے کر دیتے تو یقینی تھا کروہ آپ کو حفاظت سے عظیم آباد بہنچا ہیے نئیں انگریزوں کے حوالے کر دیتے تو یقینی تھا کروہ آپ کو حفاظت سے عظیم آباد بہنچا ہیے نئین اس بات کا توضیال ہی نہ آسکتا تھا۔ اپنے اہل وعیال اور چار قریبی رفعا کے ساتھ آپ نے قصا وقدر کی سختیاں سہنا قبول کیا ۔ تذکر و صاوقہ میں انتقال ہوئے وار میں حفوظ نہیں ۔ ورمرے افراد بھار بچر گئے ۔ اس علاست میں انتقال ہُوا۔ مسیح تاریخ و نات بھی محفوظ نہیں ۔ مولئا قبر کا خوا بھی المورک کی مولئا قبر کا خوا بالمورک کے ایک دور وزوید انتقال کیا ۔

واپس کرکے اس کے بدلے میں تبول سے لیا 'جس سے کم از کم اس علاقے کوڈوگرہ گردی سے نجات ملی ۔ اس کے علاوہ مولنا نے مرکزی مِنگال میں برسوں جو کام کمیا ' اس سے مزحرف ان اصلاع میں اسلام کوئٹی نِعْنگ کِی جکم مرحد کی تحریک ہجماد کا ایک ایسے علاقے سے رشتہ

ای اسلام بی اسلام وی رسول جد مرطدی حربیب بهاده ایک ایسے علا ہے ہے۔ استوار بُوا' بہاں کے سرفرونٹوں نے برسول اس تحربیک کو زندہ رکھا۔

مولناعبار عنظر من المريزون في مولناعبائت على كريزون في مولناعبار عن المريزون في مولناعبار عن المريزون في مولناعبار من المريز و المريز المريز

سرسٹرنی کاٹن کی زیر قیادت بائخ ہزار فرج کا ایک شکراس مقصد کے ملیے تیار ہڑوا کہ مجاہدین کے تام مرکزوں کو تاب ہڑوا کہ مجاہدین کے تام کی ایک شکراں مقصد کے ملیے تیار ہڑوا کہ مجاہدین کے تمام مرکزوں کو تباہ کردیا جائے ۔ بہنا نجر الفوں نے اپریل مشکراء کے آخری ہفتے میں تنج آب اور منگل تھانہ کو تباہ و برباد کیا ۔ مہمئی کو بیر فرج سھانہ کی طرف بڑھی '

جهاں کے ساوات نے شروع سے مجاہدین کاساتھ دیا تھا۔ انگریزی فوج کی آمدسے بیلے ساوات بال بچیں اور تعبن مجاہدین کے ساتھ ملکآ جیلے گئے۔ بوشہادت کے متوالے باتی رہ گئے تھے ' انفوں نے انگریزوں اوران کے اتمان زن ساتھیوں کا مقابلہ کیا اور شہادت یا نی ۔ انگریزوں نے ستھا تہ کو بُری طرح تباہ کیا۔ قریبی نگا کو گاؤں مسمار کرڈالا۔ باتھیوں سے مجاہدین کا قلعة ترشوایا۔ سایہ وار درختوں کو بھی کاٹ ڈالاگیا۔

ستھانہ کی بربادی کے بعد بنگ امبیلہ (سترسائی ایک مجاہدین کا مرکز ملکا
را - اس دوران میں جاہدین کی تیادت مولانا ولائت علی کے بڑے صاحبزادے مولانا عبداللہ
کے اعتمیں چلگئ ، جرابنی دفات ( ۲۹ فربرسائی کی بک چالیس سال کے قریب
امیرالجاہدین دستے - ان کا عمد امادت بقول مولانا جر مجاہدین کی مرگز شت کا سبسے
ریادہ شاندار باب ہے میں عمداری کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اس جنگ کے
بعض سباہی اور ان کے را تنا ( مشلاً بها درشاہ کا بچیا بھائی شہزادہ فیروزشاہ) آزاد ملاقے
میں مجاہدین سے باطے - سادات سے ان تو ہمیشہ ان کے ساتھ دے - جنگ اسبدک
وقت اخیں اخوند موات کی معی قیمتی مدد حاصل متی - اکثر بڑی رائی فرجیں مجاہدین اور
جری قبائی سنگ جمع ہوجا تا ۔ جنا نجر انگریز وں کو مشدد دمرتم بر بڑی بڑی فرجیں مجاہدین اور
قبائل کے خلاف بھی بڑی اور کئی ایم لڑا ئیاں دقوع بذیر ہوئی - ان میں سے بعف
روائیوں میں مجاہدین کی جیٹیت ضمنی تھی اور قبائل کو انگریزوں کے خلاف جماد کے لیے
روائیوں میں مجاہدین کی جیٹیت ضمنی تھی اور قبائل کو انگریزوں کے خلاف جماد کے لیے
رام اگروں میں مجاہدین کی جیٹیت ضمنی تھی اور قبائل کو انگریزوں کے خلاف جماد کے لیے
رام اگروں میں مجاہدین کی جیٹیت ضمنی تھی اور قبائل کو انگریزوں کے خلاف جماد کے لیے
رام اگروں میں مجاہدین کی حیثیت ضمنی تھی اور قبائل کو انگریزوں کے خلاف جماد کے لیے
رام اگروں میں مجاہدین کی حیثیت ضمنی تھی اور قبائل کو انگریزوں کے خلاف جماد کے لیے
رام اگروں میں مجاہدین کی حیثیت ضمنی تھی اور قبائل کو انگریزوں کے خلاف جماد کے لیے
رام تا کو ان کی ایک متا می ملاؤں کا تھا۔

ہم کھ چکے ہیں کہ مولنانصیرالدین دملوی کی دفات ادر شاہ محکد اسمی دہلوی کی جرت مکم کے ساتھ جاد کا ایک دورختم ہوگیا۔ دوسرے دور کی تشکری قیادت مولنا عناشت علی مولنا دلاشت علی مولنا عبداللہ عظیم آبادی کے ماتھ میں رہی ۔ اس تخریک کا صدر مقام دہلی خر تھا 'عظیم آباد تھا۔ جہاں سے عجا ہدین اور ترسیل زر کا انتظام ہوتا تھا۔ حجا ہدین کا ایک محقول حقیم اور زرا مدادی کی متعدد بھجو دلی حقیق بنگال سے آئی تھیں ' کسکین یہ سلسلہ سارے ملک میں تھیلا ہوا تھا اور سرحگہ سے حماس 'مندین مسلم انوں سے تھیں مدد ۲ - اباره کا مقدمه سازش سنشاء مراج علی کام قدمه سازش سنشاء سار داج علی کام قدمه سازش سنشاء

۵ ـ ببنه کا دوسرامقدمه سازش المحکمه

انبادی مقدم میں جن گیارہ ملز موں کو عمقید کالا پانی کی مزادی گئ ان میں سے تین قابل ذکر ہیں۔ مولنا یحلے علی جر ترسیل فرراور فراہی مجام مین کے اصل متم سے۔ دوکی اہمیت ادبی اور علی ہے۔ ان میں سے تھا نیسر کے مولنا محدوث برکالا باتی اس محصنت ہیں۔ تاریخ عجیب (معروث برکالا باتی ) اس میں اپنی مرکز شت کھی ہے۔ اور سوانی عجیب میں مولنا سستیدا حمد مرملوی اور ان کے میں اپنی مرکز شت کھی ہے۔ اور سوانی عجیب میں مولنا سستیدا حمد مرملوی اور ان کے المار خلا اسے میں مولنا سے دیا ہے ہیں۔ بار خلا اس کی مولنا عبداد کی میں دوات باتی کے تعلیم کی مولنا عبداد کی میں مولنا عبداد کی میں مولنا عبداد کی میں دوات باتی کے تعلیم کی دوات مولنا عبداد کی میں مولنا مول

کار دبار جہاد میں جن کالیف کا سامنا ہونا تھا' اس کا کچھ اندازہ مولنا عنائت بی کے حالات سے ہوسکتا ہے ۔ منفد مات سازش کے سزایا فتوں پر گرزی اس کا بیان مولنا حجر نضانید می اور مولنا عبدالرحم عظیم آبادی کی تصانیف میں دکھینا جا ہیں ۔ معادق پور کا وسیح محلہ ، جس بیاس خاندان کے عالیتان مکانات صے مصمار کر کے دبار کر دیا گیا یونکہ بیٹنہ کے لوگ اس خاندان کی ضبط شدہ جا مُلا وخرید نے برآمادہ شقعے ۔ فیصلہ مجوا کر منہ مصر مرکانوں کا احاطر بیٹیز میر سیائی کو دے دیاجائے ماکہ اس خاندان کا نشان بی نہیں ہے اس فیصلہ بیاس طرح علی مہاکم کانوں اور باغوں کے علاوہ خاندانی قبرسان کو جی کھود ڈالاگیا اور میں فیصلہ بیاس طرح علی مہاکم کانوں اور باغوں کے علاوہ خاندانی قبرسان کو جی کھود ڈالاگیا اور

اس وسیع *مرزمین پر*بازارا در مونسیلی نی عمارت تعمیر مونی مولنا احمالتند کے صاحبزا <u>در ح</u>کمی<sup>ع</sup> با جمید شاعرهى عقر أمخول فياس الميكابيان ايك متنوى مي كياسيد

كنمالحال مخقر مرقرم ما براسع بال آن خلوم بول شب عبدراسح ديذ همه دا از مرکال بدر کردند نقد دحنن ممهامات دضياع عنبطره باراج مملة الزمناع اتترفيل وكاو واسترواس باغ إومنانل دكيسب أن بناط سام ومحكم كه برگنتی بوُ دعد مشش كم اندرآن خانه طالبان دینجرم م دوروشب شتغل به دیم میرایم جلمه دیوار و مقعنه فرخانه و در سسبل رن کرده منه دم کیبر

مالكون كوحكم تحاكرمكان سے ايك سوني ئرسے جائيں سە

مبرما بوداً ہ مجرمے سخت مبردن سوزنے زحملہ زخت

ظالموں نے اس مُنْتعمّان بربریت کے سیے عین عمد کا دن ٹتخنب کیا ۔ (۱۸۷۵ء) سے

ماييرعيث سانه ماتم شكه

عيدٍ ما غرّه محرّم مُثُد

ا نهدام م کانات کی اطلاع حبب مولِنا تُحديث علي کو اند مان ميں مبنحي تو اس وقا کے بیلے نے اپنی اہلیہ (مولنا ابوالکلام کے استادیتمس العلماخان بها در محد کوسف ریخر آ كى والده محترمه كوامك برا الطبيف اور مُحتبت بحرا "تسلى كاخط لكها - ماحسل مهما :-

" التُدَّتِعا لِلْ كابهت شكركر وكرتم البيه امتحان كے لائن تحصّرے"!

بالآخ حكوست فيضاندان صادقبور أبكه عام مسلمانول كي طرث ايك نياطر عمال ختيار

کرنے کی ضرورت محسوس کی ی<sup>راع ش</sup>اع میں ڈاکٹر سرولیم منظرنے مستنا میں مس دسه الله على الم سيم الك معركة الأراكياب لكهي حص من تفصيل سي بناياكم

مسلمانان ہند کوحکومت سے کتنی نشدید عہا تُرزشکایات ہیں۔ اور حکومت کے خلاف

ان کے غم وغصتہ کی کیا حالت ہے 'جس سے تحریک جہاد کی پروریش ہوتی ہے چمکومستے

اشايد مبندووُل كى برهى بون سياسى مركزميول كى وجرسے )اس مسئلے برنئے برے سے خورکر نا شروع كيا ۔ صادقبول كا نام و معمائب كے برق المال الله و معمائب كے باوجود برقرار رہا ۔ حكومت نے خاندان كے بر رباً ورده علما كى قدر دائى شوع كى ۔ ان ميں سے كى ايک كو يك بعد و گيت شمس العلما كا خطاب طلا ۔ انفول نے بحی خاندان كى مرائع الله على ايک كو يك بعد و گيت شمس العلما كا خطاب طلا ۔ انفول نے بحی خاندان كى مولى كي موسى المحمال برائے ہے الله كى موسى ميں ترميم و توسيق مشروع كى ۔ مولئا ولائت كا عظيم آبادى كے مماح برائے الله كا موسى كا بھلاسلم إلى سكول موسى كي موسى كا بھلاسلم إلى سكول موسى كي موسى كا بھلاسلم الى سكول الله كي موسى المحمال كا باللہ بھران الله بھران كر الله بھران الله بھر

مولوی نعمت السّد کے طرق کارسے جو اختلافات ببدا ہوئے 'ان کی وجہ سے جمر کمند میں مجاہدین کا ایک اور مرکز قائم ہوًا اسم کی اہمبیت اسمست سے بڑھ گئی۔

اس کے مہتم مولوی نفل اللی وزیراً بادی تھے۔انھوں نے بھی جہاد کشمیریں حصر لیا بلکہ جهادِ تشمير كے نام سے ايك كتاب مجى كھى - ان كى دفات القالىء ميں ہوئى -مکیل بیاد کے رہیے ہم واقعات کی تعییل زمانہ حال مک سے آئے ہیں اسکین ظاہر ہے کر اُنٹری ایام میں تحرکی جہاد کی دہ صورت ندر می تھی جو اسے سید صاحب یا مولوی نعبیرالدین دہلوی کے زمانے یں حاصل تھی۔ انگریزی حکومت کے استحکام کے بعد بیصورت قائم رہ ہی نرسکتی تھی۔مولناعبداللہ کے زمانہ آمارے میں جرکارام موٹے ، ان می همی متعانمی نبیجان حربیت بیسند و اس کی مرفروشیوں کو زیادہ دخل تھا۔ بعد میں جالات زیادہ بیجیدیہ ہو گئے بلکر میم کمیمی توخیال آ باہے کہ عض سربر آور دہ مجاہدین (مثلاً مولنا تحاییرُ ' جن كے مولنا متر معصد مداح بي اور حبضي امير عبيب الترخال باره بزار روب سالانه تنظیبی انزاجات کے میے دیا کرتے تھے) دوسری قرتوں کا الم کارتونہیں بن گئے تھے۔ امیر خمت انتد کے زمانے میں اسمست کے بوحیٹم دیرحالات مولنا محم علی قصوری نے مکھے ہں' ان کو بڑھے کر طبعیت کو ڈکھ موتاہے الین حبب ابک تحریک کا اُورا فرور بُکل جائے تواس طرح کی خامیوں اور خرابیوں کا بیدا ہوجا ما قدرتی امرہے۔ مولنا غلام رسول بترنے مولنات بیاحد بہ بلوگ اور ان کے رفقائے کار کے کارنامے بڑے ذو ق وشوق اورقابل رشک محنت سے تین صخیم حلدوں میں مزنب بہے ہم، مبکن ال کی توجہ زیادہ ترتح کیب جماد بررہی ہے۔ ہمارے خیال میں ستدصاحب اور ان کے جانشینوں کاسب سے اہم اورنٹیج خیز کام مبھال میں احباے اسلام اور <u>اس دس</u>یع مملکت کاجونیر کے اصل اسلامی مرکزوں سے دوبارہ رشتہ جرڑ نا تخفا۔ ہم نے رود کوٹر میں ان اسباب ( آمرورفت کی شد مدمشکلات 'مهند و زمیندار دن کے انر' ، جینتنیر کی وسیع وشیوترک كى كامياني اورنيخ مندوان بنكالى ادب كے آغاز ) سے بحث كى سے يجن كى و حبست یہ علاقہ نثمالی مبند وسٹان کے اسلامی مرکزوں۔سے الگ بھلگ ہوگیا اورمسلمانوں بر ہند دانرا ٹرات غالب آنے ٹروع ہوئے -

أبيسوس صدى ميں اسلامى برگال كى رُوحانى على د گى كا خاتم مُوا اور مِنوا ناارت كاجادُ ولواً -اس كاليك سبب كلكته كالكرزي والالحكومت اورشمالى مندوسنان كى سمندری بندرگاہ برجانا تقا الیکن اصل وج نی اسلامی تحرکیس تقین بن میں سب سے بارآور كوسششين ستيد صاحب كم محتقدين كي تقيير - ان مي سي بهل افرائعني اتحرك خانع متعامى نوعيت كم يمتى - اس كاآغاز ماجي تزييست انتدينے كيا ـ وه مشرقی پاکستان <u>کے ضلع فرمدیور</u>مں پیدا ہوئے۔ابتدا کی تعلیم کے بعد (س<del>اٹ کمائر کے قریب</del>) کم معظمہ بيك كن اوركونى بيس سال كوبعدوالي آفيدان كوتيام حجازك دوران يس وہا بی ایک زمانے میں حرمین برِ قالبض ہو گئے اور حاجی صماحب کو تحد کی اس اِ صلاحی تحريب سے باخبر موسف كامو تع ملا - وابسى بي آب فيدديني اصلاح اور ارمشاد ومراث کا برطرہ انٹھایا ۔ ہندوا نردسموں کی مخالفت کی ۔ <del>فرانعن</del> کی اوانگی اورگناہوں س<del>سے توبہ</del> پر زور دیا۔ جس کی <del>دیج</del>ان کی تحریک ک<del>وفرائفتی ت</del>حریک ( اور ان کے بیردوُں کو تو ابر بھی ) كتے ہيں ۔ آپ كے بعد آپ كے صاحبزاد سے حاج محر محسن (عرف دو د صوميال) نے ترکی کوز مادومنظم کیا۔ وہ مواشاع میں بیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مبدح کو كئة اوروالدكي وفات كي بعدان كيرجانستين موئة مشرقى بنكال كليختلف سطق بنائے وان میں ابینے خلفا نامزد کیے اور مبندو زمیندار جومشرکا نٹسکیس مسلمان مزادعوں سے دصول کرتے تھے ( مثلاً دُرگاً لوجا کے موقع ہیر ) ان کے خلاف مسلمانوں کومنظم کیا ۔ ہندوزمنداروں نے بھی ن کیے خلات حجوبے ستجے مقدمات واٹر کھیے اور آہل کئی وفعہ جبل جانا بڑا۔ ان کی وفات سند کمی میں ہوئی ۔ حاجی محکومی کی مساعی سے تحریک کا دائرہ وسیع ہوگیا، کمین ان کے زانے میں کئی الجھنیں بھی برطریں اور فرائقنی جماعت سے عام مسلمانوں کے اختلافات بڑھ كُتُهُ - زياده اختلات جمعه اورغبيرين كي نمازوں كے متعلق بھا۔ فرائعني كتے تھے كهند دستان دارالحرب بوكياسي اس تلييهان نانج عدجا تزنهيس - عام سلمان جمعه اورعیدن کی نمازس بڑھتے تھے ۔اس اختلاف نے بسااوقات ہنگاموں

در فسادات کی صورت اختیار کرلی فرانگنیوں نے عام مسجدوں کو بھیوڈ کر ا بینے مستحد مراحظتے ہوئے۔ مستحد مراحظتے ہوئے۔

فرائقنی تخرکی نے فرید بور اوٹھاکہ اربیال کی مذہبی زندگی میں ایک نی رکت پیداکردی میکن اس تخریک کاایک خاص مقامی دنگ بختا - اس نقص کی آلانی سیر صاحب کی تحریک نے کی اور صرف جبند اضلاع کو نہیں ملکہ تمام اسلامی بٹگال کو متاثر کیا۔ بنگا کے کی طوف سیدصاحب کی خاص گرانتفات بھی ۔ان کے ایک مریز صلع فواکھالی کے مولوی امام الدین تحقے۔وہ شاہ عبدالعزرُیْسکے شاگرد تھے۔ تیام اکھنٹو کے دوران میں سیدصاحب سے مبعیت کی اور مجیر واقعہ بالا کوٹ تک مُرشِد کی خدم سے میں حاخررہے ۔ستیدصاحب کے بنگالے سے نعلقات سلما ملومیں زیادہ استوار ہو گئے۔ جب وہ تین چار <del>جینے کلکتے</del> میں مقیم رہے اور مشرقی منگال کے متعد واہل در دمسلمان ان سے آگر ملے - اکفوں نے اپنی مذہبی اورمعا شرتی زبوں جا لی بیان کہ کے سیدھ آب مصدد مزارت کی کروہ اس علاقے میں تشریب لیے جامیں سکین انھوں نے سماب دیا کو سے ملک بہت دمیع ہے۔ اگریس دوبرس ہمادار مناہوتا توہم تمعادے ملک کادورہ كرق - اب جماز كھلنے كا زمان قريب آيا - اب زياده مقمزانهيں موسكتا "يكن آپ نے ابینے دوننتخسب نکالی خلفا 'مولوی امام الدین اورصونی نورجھڑکے دیتے بیکام نگایا کہ دوٹگالی مسلمانوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں ۔

جے کے بجدس تیرمه اولی جمادم مشنول رہے۔ اس دوران میں بھی بنگال کی وان کی توجر رہی اوران میں بھی بنگال کی وان کی توجر رہی اوران میں بھی بنگال کی واندرار جماد سے بنگال کی طرف رواند کیا ۔ جبانچہ امفوں نے کئی مسال نہایت محنت اور جانفشائی سے ارشاد و ہوائت اور تنظیم مساجد کا سلسلہ جاری رکھا ۔ مولوی عنائت علی کا دائرہ عمل مرکزی مبنگال سے احتمال کے اصلاع (مالدہ والی شاہی محسور و غیرہ ) مقصے ۔ مشرقی نبگال میں

له ميرت سيداحدشهيد (ابوالحن على) مر٣٩٣

سستیرصاحب کے جن مرمدوں نے موکے کاکام کیا۔ وہ فواکھا کی کے مولوی امام الدین اور چیا گانگ کے مولوی امام الدین اور چیا گانگ کے موفی فور فحک کے قیام کا کانگ کے مولوں کے مرمد مورث میں شرکے ہوئے۔ بھروائیں اکر چیا گانگ کی میں ان کے مرمد مورث میں مشخول ہوئے ۔ میں ارتفاد و ہوائت میں مشخول ہوئے میں میں دفات پائی ۔ مزاد مبارک نظام پُور منطع جیا گانگ میں ہے۔

سبرصا حب کے ایک اور قابل ذکر مرید مولوی کامت علی جنروری عقے ۔ وہ سنثله میں بیدا ہوئے استدصاحب کے شمالی ہندوستان کے دورسے میں ان کے مرمد بهوئ اور مبنگا لے بیں اصلاح وہوائٹ کے کیسے منتخب ہوئے رہیانچرانھوں نے جالیس بچاس سال اس کام میں صرف میکیے اور ابنی محنت محسن انتظام اور قابلیت کی وجہ سے اس علاقے کی حالت بدل دی۔ وہ تحریب جماد سے علی ورسے بلر بورس انحفول منع مهند دستان كودارالحرب سمجهنه كيرخلاف فتوسيط ديا ينمس كي حكومت بطانه کے د فادار طبقے نے بڑی ا شاعت کی - اس دحہ سے سیدصاحب کے تعف جرشید قدر دان ( مثلاً مولنًا مستودعا لم ن*دو*ی ) ان *برِطرح طرح سے تعریف کستے ہی* کیل جمان کک بنگا نے میں مھوس تعمیری کام کا تعلق ہے وہ کسی سے بیچھے بنیں رہے ۔ عام ارشاد و ہداشت اور مٰدیمی اورمُحامَثٰریّ اصلاح کے علاوہ انھوں نے فرانفنی فرقے كى شدّت سے مخالفت كى - وه كھتے تنفے كرنماند جمعه اور عبدين كوكسى طرح تهيں جمورٌ ناجا ہیے۔ دارالحرب میں توان کی اور زیاد ہ صرورت مہوتی ہے۔ (ر داربزعت) دیخوں نے دسانوں' مناخوں اورفتووں سے اس فرقے کی مخالفت کی اور اس کے انركوكم كيا - وه صاحب تصنيف بهي تحقے اور ان كى كتابوں ميں سے رسائل كامتيہ مآه نجانت وغيره ايك زمانے مين مشهور ومتداول تفيں -آب كي وفات مشرقي پاكستان میں ۳۰ مئی سلک دو کو ہوئی - مزار دنگیور کی مختصر لیکن نوش تعریجا مع مسجد میں ہے ۔ حاجی شریعت الله ا حاجی محرا محسن مولوی کرامت علی جنوری محولوی عنائت على عظيم آبادي مولوي امام الدين محوفي نور محدّ بيانكامي كے علاوہ اور متعدر

اہل ہمت وں گے جفوں نے اس احیائی اور اصلاحی تحریک میں ہمتہ لیا اور بنگال انقشہ بدل دیا۔ ڈھا کہ کے ڈاکٹروائز بنگائی مسلمانوں کے متعلق اپنی انگریزی کماب میں مصحیہ یہ اس معدی کا احیاے اسلام جدید مند دستان کی ناد بخ کے سب سے اہم واقعات میں سے ہے ۔ چند غیر حروف انسانوں نے جو بہج بوبا وہ ایک تناور درخت ہوگیا اور اس قت سادے مشرقی بنگال میر جھایا مہواہے "۔

اس تو کیسنے نہ صرف ہندوانہ دسوم کا خاتم کرکے مقامی مسلمانوں کو ایک نیا وقار اورع تنفس عطاکیا بلکه ان کے گہرے کروحانی تعلقات شمالی مندیے مسلمانوں سے استوار کیے اور برصغیر کے تمام مسلمانوں میں ایک روحانی ہم آ ہنگی بیدا کی ۔ نیتجہ یہ مگوا کہ جب ستید صاحب کے جائش بنوں نے سرحد برجماد جاری دکھا تو مسلمانان شکالہ اس میں مین بیش بیش نیش نیش نیش نیش نیش نیش کے سامنے دکھا گیا تو مزاد میل کے کہ سامنے دکھا گیا تو مزاد میل کے کبارے دبنگال اور نیجاب کے مسلمان کی ہے صاحب میں کھر مے حقے ۔

ا در اقام احدابی منبل میں سے کسی ایک کے بیرو اور آن کے طے کر دہ مسائل فقدیں سے کسی ایک کے مقد ہیں اور فقی اماموں کے بجا ہے احادیث کی بیروی کرتے ہیں۔ اس مشلے برشاہ اسمعیل شہید نے سفرج کے بعد ایسے آمریکی کوغیر مقلد طاہر کیا۔ مولوی عبد الحی آن سے متفق نہ تھے اور مستید صاحب کے عفالڈ کے متعلق اختیا و ایسے ہیں جہاد کے دولان ہیں جب نخالفین عالم سلمانوں کو متبد صاحب کے عقالد کے متعلق اختیا میں جہاد کے دولان ہیں جب نخالفین عالم سلمانوں کو متبد صاحب نے بھی اور شاہ اسمیل معاصب نے بھی قالمیت مسائل کی تشریح کے بیرے افغان علماء کو گل یا اور شاہ اسمیل معاصب نے بھی والم سے مسلم "میں مقالد" کی حایت کی ۔ اُس و فت شاہ صاحب نے بھی والم سے مسلم شہیں ۔ ہیں اس وقت ترک تقلید کا جہوں نے فوایل کریے وقت ترک تقلید کا مہیں ۔ ہیں اس وقت کفار سے جہاد کر ناہے ۔ تقلید کا جھی اختیا کی استحب سے سمائل اس متحب ہے سمائل می بنا ایک فروعی اختلاب شنت یا مستحب ہے سمائل اس متحب ہے سمائل می بنا ایک فروعی اختلاب شنت یا مستحب ہے سمائل اس می بیارہ فرم میں ہے فرت ہوجا ہے گا ۔

مولناستیداحدرائے بریاری کی وفات کے بعد میسئلداور بھی بچیدہ ہوگیا اور جونکہ ریسوال ابھی کے حل نہیں موا اوس برمز میرتبعرو مزور کے ۔

مسئلاً عدم وجب تقلید شخصی کی نسبت ہم سے شاہ ولی الدو کے خیالات اپنی دور ی کتاب رود کور میں نقل کر بھے ہیں۔ شاہ صاحب قطعی طور برا یک جہد کو بہری در بری کتاب رود کور میں نقل کر بھے ہیں۔ شاہ صاحب میں سے جب کسی کا قول کسی معاطبے بیس مناسب میں کہ دور میں کہ دور میں معاطبے بیس مناسب میں کہ اگر کسی امام مذہب کے بیس مناسب کو جبولات کوئی اور صبح حدیث اسے بطے تو وہ حدیث کی بیروی کریے اور اقوالِ انگر میں مناسب کو جبولادے - نظری طور برقوشاہ صاحب بقبناً منور عقد " محقے الی اسلام مناسب کو جبولادے - نظری طور برقوشاہ صاحب بقبناً منور عقد " محقے الی سی اسلام کی جبی کوئی شاہ دے ہیں کر جب علی اتوں میں آج الی حدیث اصاحب بھیناً ان کا عمل نہ تھا۔ آب معلی اسلام معان الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں اللہ میں الله می

وكلما ب الجراس زمانيك" عامل بالحديث عالم تضر.

حضرت والمروبي تشريف لائ - جامع مسجدين ايك نماد جرى من با وار المين كردالى- دېلى مير بېلاماد شرىقا عوام بردارشت زكر بىلے . جب آپ كو كھيريا و فرطیا - اس سے فائدہ منہوگا تھارے شریس موسب سے بڑا عالم ہو۔اس سے دریافت کرد۔ لوگ آپ کو حفرت جمہ الندشاہ ولی الله کی مدمت میں ہے كَتْ - در بافت مشارم آب ف فرايا كر حديث سے تر بآواز آمين كه نا اُبت بے نجع *یرٹن کریجیٹ گی*ا -اب مرہ مولنامخر فاتر دائر اور مفرت شاہ صاحب بسورت قران السعدي بالى تق مشاه محد فافر في عمل كيا:

اکسی کی کی ہے۔"

فراياً "أَرْكُلُ كُلِيمِوْا وْ آيْ آبِ كُر كِيدِ بِمِالِيّا "

واتعرميه بح كرشاه صاحب سمجقة عقر كرنهايت بزوى باتول مين جهال فقي اثمر كى تائىد مى جيدابك (اكرونستاً تقورى) احاديث سماتى بي جهور قت س اخلاف كرفيس كولى مصلحت نهيس اور باوجود كينظرى طوريه وه ابل حديث ك تم خيال تق - تن جيو في مجيو في اقل (مثلاً نماز مين لا تقول كوزير بأف يا الليفان باند صف أين أبستها بالجر كصف برآج ابل حديث وإبى صفيول سے جگريت بي ان من ووصفى المذمبب عقد - شاه صاحب في اسين احمول كوفيوم الحرمن من منسبل سے بیان کیاہے۔ فراتے ہیں:۔(رحم،)

ميرے دل مي بات دالى كئ كرخواتعا لے كويمنغورت كرتمعادے دريع امت مروم كي شراد كوج وكس-المداتهام ييم دري بي كركس اس قبل كے معداق نربن جاد كر مديق أس وقت نك صديق بنيں بوسل عبب مك كماس كوبز ارصدي زندي ندكميل يس تصيل جاسي كمايي قرم كي فردعات ىمى مخالغى*ت نەكر*و ـ

معضرت المم الهندك بعدشاه عبدالعزيزف أن كاطريق كارجاري ركهاكين

شاه المبعیل شهیداس سے ایک قدم اکے بڑھے اور جیسا کہ ہم بتا بیکے ہیں۔ اکفوں نے بیجار میں مثلہ عدم وجوب تقلید کی بڑے دور سے حمایت کی الکی جا جا کہ شاہتوں کے باوجو دومسلک ولی اللی کا جواختلاف نجدی طریقے سے ہے۔ دہ انھوں نے ترک نرکیا۔ شاہ دلی افتہ نے بیعیناً وہا ہوں کے ذکری امام شیخ ابن تمینی کئی کہا ہیں بڑھی تھیں اور نشاہ صاحب نے کٹرت سے ان کے خیالات المباد بعن حکم تو ان کے الفاظ کو ابنی تعمایت میں افذکیا الیکن انھوں نے جو دینی اور فکری نظام مرتب کیا تھا ، وہ ابنی تعمایت اور جا ان کے مطابق اور کئی باتوں میں شیخ ابن تیمیت اور مشخص وریات اور دیجا بات کے مطابق اور کئی باتوں میں شیخ ابن تیمیت اور سے مقدمت النہ ودکے بھی بالتھ ربح منکر میں الیکن جھرت المام لہذ مستحدت الوجود کے بھی بالتھ ربح منکر میں الیکن جھرت المام لہذ میں وحدت الوجود کے بعض وحدت الوجود کے بین اور اصلاح باطن کے موفیانہ طریقوں کو برخی میں اور اسلاح باطن کے موفیانہ طریقوں کو برخی میں افران کے دینی نظام میں تھ توف اور اصلاح باطن کے موفیانہ طریقوں کو برخی میں نظام میں تھ توف اور اصلاح باطن کے موفیانہ طریقوں کو برخی میں نظام میں تھ توف اور اصلاح باطن کے موفیانہ طریقوں کو برخی میں نظام میں تھ توف اور اصلاح باطن کے موفیانہ طریقوں کو برخی میں نظام میں تھ توف اور اصلاح باطن کے موفیانہ طریقوں کو برخی میں نظام میں تھ توف اور اصلاح باطن کے موفیانہ طریقوں کو برخی میں نظام میں تھ توف اور اصلاح باطن کے موفیانہ طریقوں کو برخی میں نظام میں تھ توفیانہ طریقوں کو برخی میں نظام میں تھ توفیانہ طریقوں کو برخی میں نظام میں تھ توفیانہ طریقوں کو برخی بالقری کو بالوں کے موفیانہ طریقوں کو بالوں کے موفیانہ طریقوں کو بالوں کے باوجود کی توفیانہ طریقوں کو بالوں کے باوجود کی توفیانہ طریقوں کو بالوں کے باوجود کی توفیانہ طریقوں کے باوجود کی کئی ہے باوجود کی کئی ہے ۔

شاہ اسمعیل شہیدنے تنویرالعبنین فی البات دفع الیدین کے نام سے دفع الیان کی تائیم میں ایک دسالہ مکھاتھا اور شاید وہ اس برعامل بھی تھے ایکن شاہ ولی الشرکے ایک اور بہتے شاہ مخصوص الشدین شاہ رفع الدین کی نسبت کما بول میں تعریح ہے کہ وہ آئین بالجر اور دفع الیدین برعمل کرتے تھے ۔ سرستیڈ اُن کے شاکر دھتھ اور وہ بھی آخر تک ان شنتوں برعامل دہے ۔

امل مربیت اختیار مولناسبدا حدر بلوی اور شاه اسم میل شهیدی و فات کے بعد سر امل مربیت نمایاں ہوگیا مولنا کے کئی معتقدوں کو نجدی در کمنی و امنیات ہوئی اور اعفوں نے ان کا اتباع اختیاد کرلیا اور غیر مختلات یا اہل حدیث یا و باتی مشہور ہوئے دلین مدیس و دو بند کے بانیوں نے جن کا سلسلہ فیص می کولنا سیدا حد مربولی و اور شاہ المعلن شبگر میں کہ بنجیا تھا ۔ مسلک و کی اللہی کی بروی کی اور ابنے آب کو مغیوں سے علی و مرکبا ۔

علما ہے دیوبند کے حالات ہم آیندہ باب میں درج کریں گے ۔ بیال اُن برگوگا مقصور ہے جو اہل صدیق کے میں گئی نیک اُنیاد ہوئی میں متنقی اور برہر گار صفرات اور کمی علما ہے منتج شال سے ۔ مولنا والایت علی صاد تی کور بولی عظیم آبادی کا ہم ذکر کر سے ہیں۔ ان کی اور اُن کے جانشینوں کی کو مشہد بالم ما اور میں استحار اُنیاد میں جہا و باللہ ان کے کیے وقت مولیا ۔ ہوئی آزادی کے بعد (علما ہے دو بند کے ما تھ ساتھ میں جہا و باللہ ان کے کیے وقت مولیا ۔ ہوئی آباد میں امتیاز حاصل کیا ۔ اقل موریث کی اشاعت میں جس کے دیے کی مدرسے قائم ہوئے اور فضلا ہے صدیت کے درس کا انتظام ہوا۔ دوکرے عیسائیوں اور شنیوں کی مخالفت میں ہیں کے لیے صدیا میں اور شنیوں کی مخالفت میں ہیں کے لیے صدیا کتابی اور درسالے تصدیف کی کئی ہے گئے ۔ سیبنکولوں جگہ مناظر سے کیا ہے ۔ تیر ہے کتابی اور بوعت کی مخالفت میں ۔

نواب صدیق حسن: ۔ انمیویں صدی کے نصعبِ آخر میں جن علما سے اہلِ حدیث نے نام ہایا ان میں نواب ستیدصدیق حسن تنوجی تم تعبو بالی اور سید ندیر حسین محدث فاص طور پر ذکر کے تاب من - نواب مدایق حن قنوج کے ایک معزز خاندان کے حثم وجراع تقع - ان کے خاندان کی بندنشیتین شامان اود مد کے زمانے میں شیعہ سرگئی تقییں الیکن ان کے والدستید اولا دحس فنوحي فيصشاه عبدالعز مزياورشاه عبدالقادر مصدمذمب ابل ستنت اختيار كميا اور اینانهاندانی منصب ترک کردیا - ( مآتر صدیقی یحصتراق لی صری ۵ ) بالآخر<del>سیداولادس</del> مولنا ستیاحد ربای کے مربداورخلیفہ ہوئے ۔ نواب صدیق حسن خاں م اراکتور میں استان کے م کو پیدا ہوئے۔کٹی ممتاز بزرگوں (مثلاً مفتی صدرالدین آزردہ دہاری )سے صول ِ قبلیم کے علاوہ آب نے فاضی شوکانی کے ابک شاگر دشیخ عبدالحق محدّیث بنارسی سے مدیث كااجازه ليائفا - ان بربر معرت اورغرب كے زمانے گزرے عقے - بھراكب وقت ايسا آیا کہ نواب شاہجماں بیٹم والی تعبوبال نے آپ سے نکاح کیا (منے کماہ ) اور آپ کوٹٹر کیب امِوسِلطنت بنا با نواب والاجاه امبرالملك كاخطاب اورمعتمدالمهام كاعهده عطامً ملا-بكم يردى مين تقيل اس كيدا مورسلطنت بالى مد تك آب ك المق مي تقالكن مه اسال کی نوابی کے بعد حالات نے بھر بلٹا کھایا اور همشاء میں بعض سیاسی انتظامی ا در شخصی شکایات کی بنایر احن مین ترغیب جهاد" اور مُدیب و بابیت کی ترغیب " شامل عقے) آب کے خطابات واختیارات سلب کریلے گئے اور مرور بار مرحمُ شامالُیا امورِدياست ميں آپ كودخل دينے كى ممانعت كردى كئى بلكہ آتھ ميينے ك آپ كو رئىيىة عالىرى دُورتيام كرنايرًا - اس كے بعد آپ يا في سال اُفرنده رہے اور اخردم مک علی تصانیف می مشغول رہے ۔ وفات ۲ر فردی دی کے مرائ ۔ نواب صاحب جاه وتروت کے زمانے میں مجی علی مشاغل سے غافل نتوسے مقے۔ انھوں نے سلف کی ناباب اور گراں بھاکتا ہیں ، ہزاروں کے خرج سے مصر بیرویت اور مهندوستان کے مطابع میں جھیوائیں اور طلب محض پرقدروالوں کی ندر کر دیں - یا مندوستان اور اسلامی ممالک کے کتب خانوں میں بھیج دیں ۔اس کے طلو

انخوں نے فارسی اور عربی میں سینکولوں کتابیں خود اکھیں 'جن میں سے بعض اب بھی پڑھی جاتی ہیں -

نواب صديق حس سكے حالات ان كے فرنبر ادح بندصنى الدو لر سمام الملك نواب محدٌ على حسن خال سابن ناظم ندوة العلماني مَآثِرَ صديقي كمه نام سعيجا رجاديس میں ترسیب دیے ہیں۔ بالک مغیدا در ولچسپ مالیف ہے، نیکن اس سے موضوع کا ی ادانهیں ہوتا۔ ایک نواس میں صاحب تذکرہ کے علمی کاموں کا جائزہ لیضاور ان كى تصانيف پرتبصر وكرنے كى كوئى كومشش نبيس كى كى دورسے محتاط و مينعدار فرندسن " ا تقناً مصال ومآل اوزاكت وقت كے لحاظ سے سراب واقع كم تعميل من وعن بيان كرديبًا مناسب ومغيد" منيسمجها - نواب صديق حن كي نندگي ايك بوقلمول اور وندره وتوانا بهتى كى واردات حيات بقى -اگراس كا تفصيلى اوربرد قت بنظر مطالعہ ہو تو نوصرف ان کی دنیوی زندگی کاڈراما پوری طرح نظر کے سامنے آسے بلکہ ریاستی بالیشکس کی شمکش محکام انگریزی کے اختیارات اور ان کا استعمال اورست بر محدر اس تشمكش كا اندازه بهو بحل سے حتاس مسلمان اس نمانے میں دوجار عقے۔ ماترصدیقی میں ضمیریکے طور برنواب صاحب کی مستقل کابوں کی جوفرمست دی گئے ہے'اس میں دوسو ماتعبال کابوں کے فام آتے ہیں۔ ہم نے ال بیب سے نسبی مذکرہ و آميخ كى تمابوں كود كيما جه - مثلاً الخاف النبلا جس ميں علما مكا تذكرہ ميم اور شعرا ك تذكرك يعنى تذكره مسمع الحبن الذكره مسبح كلنن اورنكارمستان عن . ( أخرى دوكمابي آب کے دوبیٹل کے نام سے شائع ہوئی ہیں ۔ لیکن مکڑ صدیقی کے بیان کے مطابق وہ آپ کی ابنی آلیفات ہیں ) کار اکد کتابیں ہیں۔شعراکے نذکر دں کو زیادہ سے زیادہ جامع بناف كى كوشش كى كمى بهد اليكن التضفوا كے نام آتے ہيں كرج صند انتخاب

شاید نواب صدیق من کی کتابوں کی نسبت یہ کہنا صبح ہے کہ ان کا توزیادہ اسے عمق کم - نمین انتخاف النبلامیں انتخاف انتخاف النبلامیں انتخاف النتخاف النبلامیں انتخاف انتخاف

يا مُرسى تح كول كے متعلق اپنے ما ترات بيان كيے بيں۔ وہ بڑے ولحيب بيں -بندوستاني مصلحين اورسنيخ محلابن عبدالوباب كيقس اختلاف كالهم ذكر كميط ہیں' اس کے متعلق نواب صدیق حن کے خیالات بڑی دلجبی سے بڑھ**ے جائیں** گئے ۔ <u> شیخ</u> کی نسبت وه کهتے ہیں کہ ابخوں نے ابناطریقیہ علام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرو علامه ابن القيم كه اصولول كي مطابق مرتب كي " أيكن يجز كمه ان اصولول كيمتعلق صح اطلاع نهیمی الس بلید بعض معاملات میں غلطی کی -آگے جب کر مکھتے ہیں :-« وجمع ازابل علم كراطلاع كامل برحال اوندامنشته اند- يا داشته اند' امّا كُرْفاً رِتَّع مَتب وننسيات بوده اند - كغيروتعنليل اوسع كنند- بدول برإن از حدمیف وقرآن \_\_\_ وم موحد دانتهست اتباع اومیکنند- و انگروهِ ادمیدانند حال آنکه دعوت اواز سرزمین مین و یجاز برون ندرفته - واصعیت ارعلی عهد ازعهد اوتااي دم سلسلة تتمذ بإارا ديت خود باوے ورست نرساختر و زرج طابع واخذا زنقسانين اوبرداخته ونرتعا نيعب اودري مك شهرت ورواجعداده بس معهذا بمنتبعان ابس ملك ومومدان اين اقليم الراتباع ادتمرون وبرعمارُ اودانستن ومرقري طلقيه اوپذاشتن ستم برجان انعيات كرون وخون متق و حواب *د*ختق امست *"* 

کستے ہیں یائ مسلم اللہ میں جب انبائہ کامشہور مقدیر شروع بگوا ہیں میں علما سے صادق بور دیٹینہ ) و دکیرا عیان وانعمار اللہ حدیث گرفتار ہوئے تو اس کی بدیلے میں موانا بھی آگئے اور قریماً ایک سال تک راولبنڈی جی میں قید رہے ۔ اس کے بعد ایک زمانہ ابسا آیا 'جب گرزمند کی کو آب کے علم وفضل کا اسماس بگوا اور اسلام میں آپ کو دستمس العلما" کا خطاب ملا الکین آب اس برکوئی نیز نہرتے ۔ آب کہا کہتے تھے کہ میں اس سے خوش ہوں کہ لوگ مجھے میاں صاحب یا نذر کہتے ہیں ۔ اس سے میری درولیشا نہ طرز میں فرق مہیں آ آ۔

مولناندرسین و با بی علماکے مرآج عقد ان کے زمانے میں مند وستا بی ابل مدیث پر نجدی و با بی علماکے مرآج عقد سکن مولنا فی تشریب کر الله میں الرات فالب آرہے عقد سکن مولنا فی تشریب الرات کی باتد ایس میں وہ میں مسلک و لی اللهی پر عالی رہے ۔ بینا نجر ایک دفعہ قامنی بشیرالدین تنوی سے شیخ ابن عربی کی ضنیات پران کامباحثہ مُوا اوردوہ فیت متواز گفتگو ماری دہی ایک آب فی سے شیخ اکر کا احترام باتھ سے مذدیا ۔

اس زملف کاتیسراقابل ذکر دالی ایک ایسانشخص تھا بصیعین اہل مدیث تباید مسلمان بھی ترجیس الین تاریخی واقعات کومنے نہیں کیا جاسکتا ہم سرسید کے کاریک مسلمان بھی ترجیس الین کریں گئے سکن والی اسلوب کارکی نسبت ان کالیک طویل اظہار شاید بہال نقل کرنا بچانم ہو ، جس میں انھوں نے مولئا مذیر حسین کی نسبت جبی انگر رہے گیا ہے ۔ مرسید مصل کا بھی خطامیں ایمنی وفات ایک دلیسب واقعہ درج کیا ہے ۔ مرسید مصل کا بھی خطامیں ایمنی وفات سے تین سال بہلے کھے تیں :۔

سیں فوا بیل کی تیں جسیں قراردی ہیں - ایک و الی - دورے و الی کی ا تیسرے و ابی کر طا اور نیم بوقعا - میں اپنے تی تی تیری تیم میں قرار دیا ہوں اور بی حق می می میں جرمیرے فزدیک ہو - فدق برابر در بغ منیں کرتا ...... بناب مولوی سید تذریحییں صاحب د طوی کوئیں نے ہی نیم چڑھا و الی بنایا ہے۔ وہ نماذ میں دفع بدی منیں کرتے ستے - محراس کوئنت بدی جا انتے ستے میں نے

عوض کیاکہ نمایت افسوس ہے کوجس بات کو آپ نیک جانتے ہیں کوگوں کے خیال سے اس کو منیں کہتے ۔ جناب ممدوح میرے یاس تشریف لائے محقے۔ بعب يدُّنتُنُومونُ 'ميں نے سُنا کرميرے پاس سے اُکھ کروہ جامع مبجد ميں عصر کی نماز بڑھنے گئے اور اُس دقت سے رفع مدین کرنے ملکے۔ گوان پرلوگوں نے بهت حمل ملي - مركمة الى بميشه كمة الى بع يد

برملوی بارنی :- رئرستید نے جس اصول کی طرف اشارہ کیاہے اس کی نظری محت میں کلام نہیں' لیکن اہل خدمیث لیے" فروعات" میں قوم کی دیرمینہ روایات کاجس طرح احترام مني كميا اور اس معاطي مي قوم كرسب سي برك عالم امام الهندشاه ولى الله كے طربق كاركوترك كرديا ہے اس سے دوقابل ذكر نتیجے نظلے ہیں ، بودونوں كيدورم کی صند میں اور دونوں میں سے ایک بھی ایسا نئیں ' جھے دیا بی آبل الراسے لیپند کرتے ہوں۔ بہلانیتجراصلاحی تحرکیب کے خالات زبردست رقب عمل ادر بربلوی بار تی کا آغازہے ۔ منوبجات متحدہ کی حب سبتی ( راہے بریلی ) میں مولنا سید احمد برمایوی ، بردة عدم سے ظهور میں آئے تھے 'اس کی ایک ہم نام نسبی بانس بریلی میں المالید یں ایک الم پید اہوئے ، مولوی احمدرصابان نام - اعفوں نے کوئی بچاس کے قریب کتابیں مختلف نزاعی اور علمی مباحث پر تکھیں اور نہایت شدّت سے قدیم حنفی طربيقوں كى حمايت كى - وہ تمام رسوم فاتحہ خوانی جہلم ، رسى 'كيارهويں ، عومس ، تصوّر ينيخ قيام ميلاد استمداد ازال الشرا مثلاً يالنيخ عيدالقا ورجيلاني شيرًالله ا در گیار صویں کی نیاز وغیرہ کے قائل ہیں۔ ان کے اختلاف مرف وہا ہیں سے نہیں ملكه وه ديومبنديون كوغير قلداً ور و إلى تصفه بي \_ بعض بريلوي توشاه اسمعيل شهيد جسی سنتیوں کو بھی کا فرکھنے یا کم از کم ان کی تعمانیف اور ان کے ارشادات پر سخت اعتراصات الداخهار نفرت كرفيمي مامل نهيس كرت \_ امل القرآنَ :- ابل الحديث جماعت كي جوس وخروش كادومرا نيتح ليقرا بالقرآن

كا آغاز ہے - اہل صدیث اینے آب كوغیر ملکہ کہتے ہیں - اس كا پرمطلب نہیں كم وہ

مری امور میں آزاد خیال اور عقل ورائے کے بابد ہیں۔ وہ نقبی ائم مشلاً امام او منیق کی تقلید سے آزاد ہیں۔ اسکن جونکہ وہ حادیث کی شدست سے پروی کرتے ہیں اور نعبی احادیث السی ہیں ، جن سے طرفی کارمتعین کرنے ہیں الجھنیں بیدا ہوئی ہیں۔ اس سے کئی باقوں میں وہ عام مقلد بن سے بھی زیادہ با بند نظر آتے ہیں۔ نیتجہ برہے کہ کئی طعب توں کو 'بوزیادہ آزاد خیال تھیں' نقط فقہا کی نقلید سے آزادی کانی نر معلیم ہوئی اور انھوں نے مخلف اسباب کی بنا پر احادیث سے بھی آزادی مال کرنی نہم ہوئی اور انھوں نے مخلف اسباب کی بنا پر احادیث سے بھی آزادی مال کرنے ہیں۔ ہوئی اور مال مولوی عبد انٹر مکہلاتی جاہی۔ اس گروہ کا ایک مرکز نیجا ب میں ہے 'بھاں لوگ انھیں جیکڑالوی کے ہیں۔ اور میدا ہوئی مولوی عبد انٹر مکہلاتی اور میاب کو ایک انھیں دور می بیا ان انھی ان سے نبال انھی ان مولوی عبد انٹر مکہلاتی ہیں اور اب بہت سے لوگ جو فرقر 'ال انھی آن سے نعلی تنہیں دکھتے کہد ہے ہیں کہ ہمیں دور مری چیزوں کو چھوڈ کر' زیادہ سے زیادہ توج قران مجد بیر مرف کرنی جا ہیں۔ بھی اور اصافے کے ملا ہے ۔ علامہ اقبال نے بھی اسی مذہب کی جمہیں ہو میں وفر خران کی اور اصافے کے ملا ہے ۔ علامہ اقبال نے بھی اسی مذہب کی ترجمانی کی ہے ہے۔

واعظِور ستان زن افعاز بند ان خطیب و دلمی گفتار او باضعیف و تا و دمسل کار او از تلاوت بر توحق دارد کتاب تراز و کلمے کرمے خواہی بہاب

جسطریقے سے اہل مدین ایک اہل فران کی مزل کے قریب بہنج جانا ہے' اس کا اخرازہ مشہور عالم اور مصنف مولنا محر اسلم ہے داجوری کے واقع سے ہوسکتا ہے ۔ ان کے والم مولنا اسلامت اللہ جوراجوری سید نذریسین محدت کے متاکر داور ابنے علاقے کے سب سے بااثر اہل حدیث عالم اور واعظ تھے۔
کے شاگر داور ابنے علاقے کے سب سے بااثر اہل حدیث عالم اور واعظ تھے۔
ایک نمائے میں انھیں نواب صدبی حس نے بھو بال ہلا ابا اور رفتہ رفتہ وہ ریاست کے تمام مدادس کے اف بھو گئے ۔ جن دنوں مولنا مشبل نمائی برحنفیت زوروں سے غالب تھی اور کہاکرتے منے کرایک مسلمان عیسائی ہوجائے تو ہوجائے ' لیکن غالب تھی اور کہاکرتے منے کرایک مسلمان عیسائی ہوجائے تو ہوجائے ' لیکن

غیر مقار کیسے ہوسکہ ہے۔ اس وقت مولنا سلامت اللہ بھراج پوری سے ان کی اس مشکے بر بختیں ہواکر تی تھیں۔ مولنا محد اسلم بھی اواکل عمر سے سلسلم اللہ عدمیت میں منسلک تھے انکی اس آب ہوتیں ہوتا ہے۔ فرط تے ہیں: ۔
اب آب کے جونے الات بھی ان کا اخلاقہ آب کی ایک تحربی سے ہوتا ہے۔ فرط تے ہیں: ۔
" قرآن ہدائت کے بیے کانی ہے اور حدیثیں دیں شیں ہیں بلکہ تاریخ دین ہیں ہی المواد دی ہوتا ہے ہیں المواد دی ہوتا ہوں کے دوئر میں بھی داخل ہیں ۔ کمونکر میں اسواد دیس مالی اللہ علی واد دی ہم اللہ میں اور دی ہم تا ہوں۔ بخلاف اللہ قرائن کے اجمام مواد کے قائل ہیں یہ موجود میں مواد ہم میں مواد ہم میں مواد دی ہم میں مواد ہم مواد ہم میں مواد ہم مواد ہم میں مواد ہم مواد ہم میں مواد ہم میں مواد ہم میں مواد ہم میں مواد ہم میں مواد ہم مواد ہم مواد ہم مواد ہم مواد ہم مواد ہم میں مواد ہم مواد

ياكستان مي اس نقطة نظر كے رہيئے مُرزَرتجان جناب غلام احدر پر در برريطلوع اسلام ہي فرقهٔ اہل حدیث کی خدوات :۔ اہلِ حدیث کی مرکزی جماعت اہلِ حدیث کانفونس الرّر" عقی اور اس کے سرگرم کادکن مولوی ابوالوفاء شناء امتدام تسری تنصر بیخفوں نے آربرسماج اور قاديا نى جماعت كے ساتھ مباحثوں ميں بڑا جعتر ليا۔ اہلِ َ **مد**ميث تقليد فقها كے قائل نہيں' ليكن احاديث كيم طالعيس وه لعن دفعه قريت تنقيد كو يورى طرح عمل مين نهيس المست ادرضعیف اور وضوع احادیث کے رقد کرنے میں عمی بڑا آٹال کرتے ہیں۔اس کے علاوہ قرآن اوراحادیث کی ترجمانی میں وہ لفظی معانی براتنا زور دیتے ہیں کہ اُن کے معانی مجھی كبى عجرا ورقرآن كے دوسرے برسى العاظ ہے ووجا بڑتے ہى - ووتعرف كويجى برعت سمجعته بس اوراس كى مخالعت كرته بي ليكن برم يح بي كراسلامى دوايات كوبرقرار كھے دوسرے مداہمب کا مقابلہ کرنے اور روِ ٹرک دہوعت میں برجاعت سب سے آگے ہے جا مسلمانوً كوفضول رسمول سے بجانے 'بیاہ شادی سفتنے اور تجمیز و مکفین کی فضول ترحیق سے روکنے اور بریریتی وقرریتی کے نقائص دور کرنے میں بھی اس جماعت نے برط ا کام کیا ہے اوراگز میراؤگ جُرزوی اختلافات اور فروعی باتوں پر اپنا زور صرف کرنے كے بجامے اپنے آب كوئبنيادى اصلا موں اور رسوم واخلاق كى درستى كے عليے وقف كردين اورمتمولى باتوں بركفركے فتوسے جارى نركر دباكريں تو اتھيں اپنے كام ميں > برسى كاميايي عصل بوادر قوى زندگى مين ان كامرتبركسين زياده بلندم وجائے

ا مولنا محراسم كاب انتقال موكيا ب-



عام حالات المبى تك جن مالات كاذكركياگيائي ده بيشر اس زمان على ما مالات كاذكركياگيائي من مان على على مالات كان على ما بلانشبراُن كے اقتدار كى بنياديں كھوكھلى برحكى تخصيں 'ليكن ابھى نگ بينگ ازادى كے مِنكام كى سى كونى مهلك ضرب نراكى متى اور اگرجروه كمز درا ورسته حال برك ك عقے ' میکن ہے جان نریقے۔ اب ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ' جھیں زیادہ ماہیں کئ اور تكلیف وه حالات سے سابقہ ریڑا ۔ اسی نمانے میں اسلامی حکومت کا براغ کل مُوا اورمسلمانوں کا تنزل بومِراكله وميں شروع مُواعقا سكھ ايوميں انتها كو پہنچ گیا <u>بلاسی</u> کی رطابی سی عصی اور کار مقتی اور اگری اس کے بع<del>د میر حب مر</del> بنگال کاصوب دار مقر دیگوا، نىڭن دەمردە بدىست زندە" نىفا مىج حكمران كىمبىنى بهادر" بى ئىقى يىغاب مى<sup>99 ئا</sup>ء میں شاه زمان والی کابل رنجبیت سنگه کو اینا میوبیدار مفرر کرگیا تھا لیکن وہ خود مخیار برگیا۔ مها ملا على اس منع الميان فتح كميا يهما<del>ن نواب مُظفرِ خال</del> بهما درى سعة مقابله كرزا بُو اكام ایا۔اس سے انگے مال کشمیر مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور پنجیت سنگھ نے آہمتہ آبهسته پیشاور میراقندار برطها نا شروع کیا <u>- سنده سسی کارمی</u> ادر <u>او دمه</u> سایش کار میں كمبنى في ملحق كريليد-اس كے بعد بھي أكرمسلمانوں كاكوني كسياسي اقترار باقى مقا تواسے بنگ آزادی کے سنگامے نے مٹاریا۔

بعب ادری سے بعاضے سے معاوی -اس سیاسی انقلاب کے علاوہ جو انحطاط مسلمانوں کی انتصادی اور ترکر نی نرکی میں رونما ہُوا 'وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا ۔ اس کی ضیح اور مفقل تصویر واکوم ولیم ہنر سی سے بین کتاب" اور اندین مسلمان " (ہمارے ہندوستانی مسلمان) میں کھینے ہے ۔ سے اپنی کتاب" اور اندین مسلمانز" (ہمارے ہندوستانی مسلمان) میں کھینے ہے ۔

اور چونکه سرستید احد مفال کی کوسششوں کا قیح اندازه اس وقت تک منیں ہوسکتا، جب مکسکمانوں کی جنگ ازادی کے بعد کی حالت محلوم نم ہو۔ اس بیے ہم اس كتاب سي كمى قدرطويل اقتباسات وس كراس زماني كے حالات واضح كرتے بس ـ یر کتاب ڈاکٹر ہنٹر نے لارڈ میو کے ایما پراے کی میں مکھی تھی ۔ اس اِ آنے میں سرحد ريشورش حارى نغى اورم ندوسنان سيحقى مبحض سلمان روبيه اورا دمي مرحد مير بهيجة نقيه - لار دُميونے حبفين مسلمالوں كي تعليم سے خاص دلجيني تقي يرمعلوم زماجا إ کرمسلمان حکومت سے کیوں برول ہی اور ان کی سکین کے رکیے کیا کھو کیا جاسکتا ہے۔ اس مٹلے کی تومنع کے لیے ڈاکٹر سرولیم منٹرنے بیرکتاب کھی۔کماب کے پوتھے باب میں انھوں نےمسلمانوں کی اقتصادی حالت اور اُن کی مشکلات بربحث کی سبے - اس میں وہ کیھتے ہیں کرمسلمانوں کوحکومت سے بہست سی شکایات ہیں۔ ایک شكايت بېرىپ كە حكومت يف ال كے بيے تمام اجم عهدوں كا دروازہ بندكر ويلية دورمرے ایک ایساط یقه رتعلیم جاری کیا ہے جس میں ان کی قوم کے بلیے کوئی انتخاا نہیں تبیسرے قاصیوں کی موقو فی نے ہزاروں خاندانوں کو جو فقرادر اسلامی علم کے پاسبان عقے۔ بیکار اور ممتاج کر دیاہے۔ جرمتی شکایت یہ ہے کر اُن کے اوقاتٰ کی آمدنی ' جماُن کی تعلیم ریزرج ہونی جاہیے تقی علط مصرفوں ریزرج ہورہی ہے۔ والكرم شرف ان شكايات يه بالتفصيل مجت كى بيد اورمسلمانوں كى حالت ذار كا نقشر کھینیجا ہے۔ بالنحصوص مشرقی سنگال کے خاندانی مسلمانوں کی کیتی ادر افلاس كم متعلن و اكثر مِنظر لكھتے ہيں: " أَكُر كوئى سياست وان دارالعوام ميں سنني بيدا كونا جاہے تواس کے لیے کانی ہے کہ وہ بنگال کے مسلمان خاندانوں کے سیے سیجے قالات بیان کردے " ہی لوگ کسی زمانے میں محلوں میں رہتے تھے۔ گھوٹرے گاڈیاں ، نوكر جاكر مرجر ديقق - اب برحالت سب كر" أن كے گھروں ميں جوان بيلے اور بيلياں بیت اور برتیاں ' جینیے اور بھتی اں مھرے بڑے ہیں اور ان مفرکوں کے رہیے ب ان میں سے تہتی آیک کو زندگی میں تجھ کرئے کامو قع تہنیں ۔ دہ منہ دم اور مرتمت تر

مكانوں اورخستہ براگدوں میں فابل رحم زندگی كے دن كامل رہے ہيں اور روزروزون كى دلدل ميں زيادہ وصفتے جاتے ہیں۔ حتی كركوئی ہمسابہ ہندوقر صن خواد أن بر نالش كرتا ہے اورمكان اور زمينيں جرباتی تقيس أن كے قبضے سے بكل جاتی ہمي اور برقدي مسلمان خاندان ہمشيہ كے ديسے ختم ہموجا ناہے "

اس کے بعد ڈاکھ بہتر مرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے تناسب کا مقابلہ دوسری قوموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہلے مال اور مصنفی کے محکموں میں مسلمانوں کی حالت بہت اس کے بعد کلطے ہیں۔ بہلے مال اور مصنفی کے محکموں میں مسلمانوں کی بقسمتی کا میچے نفشتہ ان محکموں ہیں دکھا ہیں ان جاسکتا ہے ۔ جن میں ملازمتوں کی تقسیم بہلوگوں کی اتنی نظر نہیں ہوتی یاف ہے ہیں ان محکموں کا بیجال بھاکو اسسٹنٹ انجانی نیزوں کے تین در جوں میں جودہ سند واور ملمان صفر۔ امید واروں میں جوارم سند واور اور دو مسلمان ۔ اکاؤنٹس ڈیراد طریق میں کا اس مسلمان ۔ اور رسے وں میں تراسی میں ہوئی اور دو مسلمان ۔ اکاؤنٹس ڈیراد طریق میں کاس میں کاس میں کاس میں کاس میں دواور سالمان معدوم دغرہ !"

سله بنگال کے مسلمان جزیابی بوستے ہیں وہ عام بنگال سے اس قدر منتقف ہے کراسے ایک علی ر تام مسلمانی سے یاد کیاجا تاہیے ۔

تایدی کوئی سرکاری دفتر ایسا ہوگا ، جس میر کسی سلمان کو در بابی ، چرجراس یا دواتی بھرنے تا مدرست کرنے کی اور کری سے زیادہ کچھ طنے کی امید ہوسکتی ہوئے جانچا کھوں نے کلئے کے ایک اخبار کی شکایت نقل کی ہے : ستمام طلاز متیں اعلے ہوں یا اونے آہستہ آہستہ مسلمانوں سے تھیدنی جارہی ہیں اور دور ری قوموں بالخصوص مہند ووک کو بخشی جاتی ہیں ۔ حکومت کا فرص ہے کر دعتیت کے تمام طبقوں کو ایک نظر سے دیکھے ایکن اب بیرحالت ہے کر حکومت ہمرکاری گرنے میں مسلمانوں کو مرکاری طلاز متوں سے علی ور کھے کا کھی کھلا اعلان کرتی ہے ۔ چند دن ہوسے کمشن صاحب نے تحری کردی کر میر طلاز متیں ہند دوں کے سوارسی کو نہ طبی گی "

ڈاکٹرمنٹر کھفتہیں: "جب ملک ہمادے قبض میں آیا تومسلمان سب قرول سے ہتر کے ۔ نہ صرف وہ دو مروب سے زیادہ بہادر اور صمانی حیثیت سے زیادہ توانا اور صنبوط عقے بلکہ سیاسی اور انتظامی قابلیت کا ملک تھی ان میں زیادہ مقا اسکین ہی مسلمان آج سرکاری ملازمتوں اور غیر مرکاری اسامیوں سے کیسرکورم ہیں "

واکھ منظم کر کتاب بر می مفقیل ہے۔ اس کے مندرجر بالدافیت اسات ہی سے خام ہے کہ مندرجر بالدافیت المات ہی سے خلام ہے کہ مندرج بالدافیت کی احالت تھی۔ ملازمتوں میں وہ نہ ہونے کے برابہ تھے۔ اور جزیکہ سرکاری ملازموں کے اعقامیں کئی طرح کا ختیار ہموتا ہے۔ کا ختیار ہموتا ہے۔ کا ختیار ہموتا ہے۔ کا ختیار ہموتا ہے۔ مسلمانوں نے سے ادر میں کبھی امتیاز حاصل نہیں کیا اور زمینیں قرصنے کی وجرسے اُن کے ہاتھ سے نبکی جارہی تھیں۔

و دیاده تربرگال کے متعلق بین کمین شمالی میدن اس سے بہتر نربگال کے متعلق بین کمین شمالی میدوستان میں مسلمانول کی کیفیت اس سے بہتر نربھی ۔ بالحضوص جنگ دادی کے بعد تو اُن کی حالت اتن نواب ہوگئی تھی کرمرستید نے خود ہندوستان جھوٹر کرمعریس میکونت اختیار کرنے کا ادادہ کیا ۔ انھول نے بعد میں ایک کیچ میں کہا:۔
سکونت اختیار کرنے کا ادادہ کیا ۔ انھول نے اکر قوم بھر پننے گی ادر عزت بلے گی اور میں اور میں اس دفت ہرگز مہیں مجھتا تھا کر قوم بھر پننے گی ادر عزت بلے گی اور میں اور

بوحال اس وقت قرم کامتھا' مجھ سے دیکھا نہبں جا آ بھا " ان دونقروں سے قرم کی *ز*ہو<sup>م</sup>الی كاندازه بوسكتاب البكن خداكا شكري كرسرستد فيجرت كاداده ترك كرديا ورفيصدكيا كرمنهايت المردى اور بعمرة في كى بات ب كرايى قدم كراس تبابى كى حالت مي جوركر خودكس گوشئر عافيت مين ما معيمون نهين ام معديب مين شركب دينا جاسي اورجر مصیبت پٹے اس کے دُور کرنے میں ہمت با ندصیٰ قرمی فرض ہے یہ

مسلمانوں کے مصائب اگرتام تراققهادی بوتے اتب ہی اُن کاحل آمان نتھا اُ میکن اس نوانے میں ایھیں جونے مسائل میٹ ارہے تھے ، وہ زندگی کے ہر <u>شعبے کم</u>ے تعلق تحے ۔ اقتصادی اور دہنی سبتی کی اصلاح کے دلیے صروری تھا کرمسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں اور وہ اس سے بدیکتے منتھے۔ اب مک اُن کی ادبی زمان فارسی رہی تھی <sup>ا</sup> مكن اس ربان كامتعقبل باريك تتعاا ورارُ دومِي غزل كُوشوا وكے دواوين كے مواكوني م قابل ذكر الريح نه تقا - نتريس كنتي كي يزركما بي تقيس اوراجي اس مي على مسائل بيش كصنے كى صلاحيت نرآ ئى بختى - ارووشاعرى بھى نقائص سے بېغتى اور قوم كى نشوونما میں کسی طرح کارآ مدن ہوسکتی تھی۔ قدم کی اصلاح کے سلیے صروری مقاکر ایک نئی دبان تیاد و بوقارسی کی مجد اے ایک نیاد محربیدا بو بوشاندار امنی اورموجده دروال كى تصوير توم كسامن كميني كرد كدد، شاعرى ادرشاء از تنعتيد كم بالل نے اصول مرتب بعل - ایک نئ نثردائ او بوزور انشا د کھائے کے دیسے ہیں بلکامام رورم و کے واقعات بیان کرنے کے دلیے کام آئے۔ علی گرامہ کی تحریک نے یہ سب کچدکیا۔ سرتیراحدخان کی تعلیمی اصلاح کا زمانہ اُردوادب کا بھی شاندار عہدہے اورارُ ووادب کے تعنا مرْخمسہ میں سے چار سیٰی حالی بمشبلی منزیا حداد رررتیاجوال اس تخرکی کے روح ورواں تقے۔

سمرستیدا میمان جواس تو یک کے علم وادیتے ای اکتوبر کا اور کا دیا ہیں

بیدام دیئے۔ اُن کے دا دا ہرا والتولہ سید ہادی شاہ عالم کے زمانے میں صور بشاہجاں ہاہد كم عسب اورقامي سمكر عقد- أن ك والدميسقى ايك أزاد طبيت آدى عق اور دنبادارى كے شغلوں میں كم دلجيبي ليتے عقے - وومشهور نقشبندى بزرگ تاه علم على کے مُرید عقے اور اینابیٹیزو قت اُن کی صحبت یا تراکی ادر تیراندازی میں جس کے وو بڑے ماہر عقے موٹ کرتے۔ مرستد کے نانا دبرالدول امین المباک تواج فریدالدی احمدخان بها درمصلح جنگ عقے 'جو بہدے كمپنى كے مدرسة كلكترس بيزمنز لأنط عقے اور بھراکبرنناہ ناتی کے وزیر ہو گئے۔ وہ بھی صو فی منش ادمی تصے دلیکن سرسنید کی زمیت زیاده تران کی والده نے کی بو بڑی والنزمنداور مُوراندین خاتون تھیں۔ سرستد کے ابتدائی انزات میں سے دوبائیں خاص طور پرنوایاں میں ایک ان کی تنصال کے طورط لیقے اور دومرہے ان کا مدسی ماحول -سے رہت رہے ناما خوام فریدالدین احمد وزبرسلطنت بھی رہ چیکے تقے اور کمپنی کے مدرس<sub>م</sub> کلکتہ <u>کے بر</u>ٹرڈوٹ بھی وه بیک وقت مدّبر ومنتظم اورعالم فاصل تقے ۔ وہ آلات دھ دیھی بنایا کرنتے تھے ہ تلعہ شاہی کے اخرا مات کو بھی المحوں نے کسی ڈھب برلانے کی کوئشش کی۔ كميني كى طرف سے ودكئي اسم سفاد تول كے ركيے نتخب موسے اور اس سلسلے ميں المفيس ايران اور مرما جانابرا - ان ك تعلق سے مرسسيد كواس زمانے كي تفامي ا درسیاسی انجھنوں سے بختوڑی مہست روشناسی ہوتی اور انتظام وتدبّر کاوہ مادّہ میرامٹ میں ملا بیجے انھوں نے اپنی ترتی کے کیے ہیں ملکہ قرمی مدمت کے لیے استعال كيا -

سرستید برد درسر الرااز فرمی تفاداس وقت دملی میں ترویج فرمب اور علم می اس میں ترویج فرمب اور علم اسلامی کے دوبرے مرکز تف ایک شاہ میں اور کا مدرسہ و دوبرے مرکز تف اور جانشین شاہ غلام علی کی خانفانہ - بہلے میں ولی اللہی مسلک کی بروی ہوتی تفی اور

كى باتوں ميں خانقاه دالے ' شاوعبدالعزيز صاحب اوران كي خاندان سے زياده متشرح اور حالا طابقے۔ [ باق الط صفحے بر]

دومرے میں طریقیم نقشدند میرمجد دیرگی -مرستید نے دونوں سے نیفن حاصل کیا - ان کی ننھیال کوشاہ عبدالعزیز اور ان کے خاندان سے عقیدیت بھی اور دہاں اکثر رسوم وامور میں شاہ صاحب کی ہروی ہم تی

ان سے حامد ن سے مسیدت میں اور دہاں افرار سوم واسورین ساہ منا عب میروی ہی ۔ سکن سرتبد کے والد شاہ غلام علی صاحب کے چیدتے سرمدی تقے۔ لہٰذا سرتبد کے تعلقات 'فانقاہ''سے بہت گرے تقے۔ شاہ غلام علی صاحب کو اس خاندان سے بڑی مجتب تقی

اورس سیدادر ان کے بہن بھائی تناہ صاحب کو وادا تصرت کمرکر خطاب کرتے تھے۔ سرسید کھتے تھے کہ کرخطاب کرتے تھے۔ سرسید کھتے تھے کہ سے ایسی محبت تھی جدیں تھے دادا کو است برقوں سے بوتی ہے۔ ثناہ غلام علی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ کوخدا تعالمے نے تھے

بالادکے تھاکر دن سے آزادر کھا ہے الین (سرسید کے والد) متعی کی اولاد کی محبت الی دے دی ہے کراس کے بچیں کی تکلیف یا بیاری مجھ کو بے جین کردیتی ہے۔

شاہ صاحب ہی نے سرت یکا نام احمد رکھاتھا اوران کی تسم اللہ کی تقریب می شاہ صاحب ہی کا نام احمد کا نام احمد کا نام صاحب ہی کے ہاتھ کی خدمت میں سے جاتے تھے۔ اور انھیں خوشاہ صاحب سے میں طرح عقدت ہوگئی

۸.

تقی اس کا اندازہ ان کے ایک شوسے ہوتاہے 'جرا مفول نے ابنی سم اللہ کے متعلق مکھا ہے اور بعد میں بڑے فخر کے ساتھ سُنا یا کہتے تقے سے برمکتب رفتم واکمؤخم اسرار بزدانی فرمکتب رفتم واکمؤخم اسرار بزدانی فرمکتب نقشبند وقت' جانِ جان جان جانی اللہ

اُن کی زندگی کے یہ نوسال بہت اہم ہیں۔ ایک تو انھوں نے اپنی تعلیم کی کمپیل کرلی - دور سے شاہجاں آباد کی آخری ہمار کو طفولیت یا عنفوان شباب کی نیم وا آنکھوں سے نہیں ' بلکرایک پختہ کارمبھر کی نظرسے دکھھا معلوں کی دہلی اس وقت چراخ سحری کی طرح تھی' کئین عظر

م محمر لکماہے پراغ صبح مصنطابوش ہوماہے!

میقوی زوال کا زمانتها الین تعقر ایمالی دارالحلافت می جند الل کمال ایسے بعد براکم کی محتبی اور جلسوں کو جمع برد کری وشاہجمانی کی محتبی اور جلسوں کو

ك الدلك " رّام علما عديث مِند" صيّا! وصنيًا

یاد دلاتی تحتیں '' <del>بہادر ش</del>اہ کی سلطنت قلعے تک محدُّود تھی ' لیکن اس کے دربار میں جوشعرا قصيدے پڑھتے تھے ان ميں غائب موجود بھا اجس کا ہمسر شاہجمان اور جہانگير کو بھي نصيب نرْمُوا ، وگا ۔ تکلعے سے باہر معبی اہلِ کمال کی کو ڈئر کمی نرتھی ۔ اس وقت شاہ ولی التُند اور نشا ہ عبدالعز ب<u>ز</u>رخصن ہو <del>بیکے بقر</del> میکن ان کے فیض یافتہ اور ان کے خاندان کے لوگ موحم د <u>تحقے 'جن سسے دینی زندگی کا و تار قائم کھنا</u>۔ اُمُرا می<del>ں خان اعظم</del> او<del>ر خان خاناں</del> کی طرح اہل سبیف ندرہے بحقے الیکن اب ان لوگوں نے فنوحات کامیدان بندیا کرعلم واوب کی طرف قرح کارُخ کیا تھا۔ تواب معطفے خا<del>ن تبیقی</del> عبضوں نے حالی کی ترمیت کی نہایت غوش مذاق نقاد اورار دوادب كيحس اعظم عقه رنواب صياء الدين نير درخشال كاكتفانه جنگ آزادی کے نتعلوں کی ندر ہوگیا، لیکن اس کی کے بھو کتے سے میلے اس کتب فلنے سے کتا بین مستعار سے کراور نواب کی مددسے سرہزی الیت نے سات آ تھ جلواں میں سندوستان كى تمام ما يخول كا جونج رئىيش كيا اسى سيد اندازه بوسكتاب كرديل ميلم اوب کے کیسے کیسے خرافے حم تقے! اور وہل کیسے کیسے فنانی العلم موجود عقے!! مرسید کو ان سب باكمالول كمجلس ميں بار حاصل تھا - ايك تو دہ اعظے خاندان سے تقے - دوسرے خود ایک معقول خدمت بردامور تحقے اور بھیران کی علم دوستی اور مزرگول کا ادب مسب کو بجعاً ما مقعاً - اس زمانے کے جن تذکروں میں مرسے تیار کا ذکر ا کاسپے وہاں ان کی ٹوٹل خلاقی اور حلم ددستی کی تعربیف درج سے اور وہل کے اہل کمال کے ساتھان کے جوروابط تھے، ان کا اندازہ صرف خالمب کے ساتھ ان کے نعلقات کے ذکرسے موسکراہے ۔ مرسیّد مرزاغانت کی نسبت مکھتے ہیں:۔

داقم آثم کوج احتقادان کی خدمت میں ہے' اس کا بیان نرقدرت تقریر میں ہے اور نر اماط تو ریمی آسکتا ہے اور چنکہ "دِ نہار ابدنہ ارا و باشد" آن تفرت کو میں دو شفقت راقم کے حال بہت کرشا بدا ہے بزرگوں سے کوئی مرتباس کا مشاہد دکیا ہوگا ۔"

مرزا غالب بمی اس زمانے کی ایک تحریریس و انادل ممزوستگاه ، فرخا کردار

کاراگاہ' مہرورز' کیں فراموش' اہرمِن کُٹٹمن ' یزداں دوست ' فرزانہ با فروفرمِنگ' بحاوالدولرستیراحرخاں بہا درعارون جنگ "کی تعربیت کرکے کھھتے ہیں:۔ "وبائنش پہان مرے است از دل شینی بریونہ خون مانا"

سرستیدی علی وروحانی تربیت ان با کمالوں کی صحبت میں ہوئی اور انھیں دہا اور انھیں دہا اور انھیں دہا اور انھیں دہا اور اس توم اور اس تمدّن سے سب نے انھیں بیداکیا تھا' اُنس ہی مہیں عشق ہوگیا اور ان کی ساری زندگی میں اس دیستگی کی کار فرائی نظر آتی ہے ۔

سرستیدنے ملاصت کی ابتدا صدر امین کے طور برکی ۔ بچراک مار میں منصفی کا امتحان پاس کرے منصف مقربیوسے اور ملازمت کے سلسط میں دہا، بجنور مراد آباد،

غازی بور' علی گرده اور بنادس مقیم رہے ۔جولائی ملائش اور کے آخر میں بنیش کے کو کا کڑھ آئے 'جمال مولوی میں الشدخال صاحب بڑی تن دہی اور محنت سے مجوز ہائے' او

اسے بھال دوی ہے اسکواں ملا طب بری ن دی اور سے سے اردوں کے اور کا ابتدائی مدرست سے بورہ ایم سے اور دن کی کا ابتدائی مدرسر جبلارہے سے اور ابنی زندگی کے باقی بائیس سال اپنے ارادوں کی سجمیل میں بہیں گزار دیے ۔ سجمیل میں بہیں گزار دیے ۔

سرستیدنے ملازمت کے بنیتس سال بڑی نیک نامی سے بسر کیے اوار کاری فرالفن کے علادہ تصنیف و تالیف اور ترویج علوم کے رہیے بھی وقت نکالا۔ اُن کی تصانیف طرح طرح کی ہیں۔ مثلاً

( 1 ) انتخاب الاخرىن <sup>د</sup>ني قواعد و اوان كاخلاصه

۲۱<u>) قرل</u>متین در ابطا<u>ل</u> حرکت زمین از کرار خواند ترانیتا

٣١) تسميل في جرَّالتقيّل

(۴) ) <u>دسالهاسبآب بغاوس*ټ*ېن</u>ک

سکی معلوم ہوتا ہے تاریخی اور مذہبی مباحث سے اتھیں خاص طور ہر دلچیں منی اور ان کی اکثر مشہور کتا ہیں اتھی معنا مین کے متعلق ہیں - اسلامی ہندوستان کی اہم تربن تاریخی کتب کی اشاعت اور بادشاہان دہی کے تنارِ باقیہ کی یا دواشت اور آبا

کے بھے ہوکوسٹشیں انھوں نے کیں شاید ہی کسی اور فرد وا حدسے بن آئی ہوں (بکہ شاید ہی کسی اور فرد وا حدسے بن آئی ہوں (بلکہ شاید ہی کسی اور فرد وا حدسے بن آئی است ہو امور) ان کا اہم آدی کتاب آٹارا تصناد بھ ہے 'جس میں دہل ونواح دہل کی عمادات کی مادیخ برطی محنت اور عرق ریزی سے بھی می گئی ہے اور جس کا ترجم فرانسیسی زبان می کا رس و تا آئی میں سے کیا بھا ۔ اس ترجے کو دکھے کر رائل ایشیا گلے سوسائٹی لنڈن نے سکا شاہ عیس سرسید کو آذیر یی فیلی متحب کیا ۔ اس کتاب کی تعدید نے موزشا ہی کہ تعرف کی ۔ کتاب کی محرف کے مرش بجہ ایک کی کوشائے کو ایا اور مار بج مرش بجند در ترب کی ۔

تصنیعت و مالیم کے علاوہ سرسید کا دوسرا مجرب شغله اشاعت تعلیم تفااور سرکاری ملازمت کے دولئے میں بھی اعفون نے یشغل جاری دکھا یستے ہیلا مدرسہ جو اعفوں نے یشغل جاری دکھا یستے ہیلا مدرسہ جو اعفوں نے یشغل جاری کیا 'مراد آباد کا فارس مدرسہ تقا۔ یوصی او میں قائم مجوا۔ دُور اسکول جس میں انگریزی بھی پرٹھائی جاتی بھی مقانی جاری ہوں میں سائٹ او میں مشروع ہوا 'مکین ان دونوں مدرسوں سے زیادہ اہم کام جواضوں نے علی کرٹھ کالج کے قیام سے بیلے شروع کیا وہ سائٹ کی کوسی میں انگری کورکا فتاح تھا ہوسائٹ فاری بورکا افتاح تھا ہوسائٹ میں در بیا کہ مقصد مغربی علوم کوسندوستان میں دائے کرنا تھا 'دلوک آف آرگائل جواس وقت وزین ہول

<sup>[</sup> بقید فرص عوم ۱۸ بندورتران ایمی دارالاسادم به اخلات کیا تقا اور دسی داست دی متی جرتیخ الهندمولنا محمود الحسن نے جانسی سال بعد جزیزه ما شامین دی رستید کھتے میں یعبن ملک ایسے می جوایک اعتبادسے مارالاسلام اورایک اعتبارسے دارالوب بھی بوسکتے ہیں رینیا بج بشدوستان کی کل ایساہی ملک ہے ہ

عقے سوسائی کے مربی عقے اور ممالک شمال مغربی اور بنجاب کے لیفٹریندٹ گورزائب مربی - یہ سوسائی غازی بورمیں سروع ہوئی تھی، لیکن جب سرسبدلی فرقت بہواکرتی مربی - یہ سوسائی علی مفایین برتقریریں بھواکرتی توسوسائی بھی وہا منتقل ہوگئی - اس کے زیر ابتہام مختلف علی مفایین برتقریریں بھواکرتی تقین اور اس نے کئی مفید کہ ایس انگریزی میں اور ایک اُردومیں ہو تا تھا - اخبار کے بیشتر مفاین جاری کیا، جس کا ایک کالم انگریزی میں اور ایک اُردومیں ہو تا تھا - اخبار کے بیشتر مفاین میں موسائی اور اخبار کے بیشتر مفاین موسائی اور اخبار کا انتظام اُن کے باتھ میں دیا، لیکن جب وہ کا ایک اور اخبار میں میں سوسائی اور اجب میں اور اجب سفرانگلستان کے حالات وہ اس اخبار موسائی اور اخبار سے میرسبد کی دلیے بی برقرار رہی اور اجبے سفرانگلستان کے حالات وہ اس اخبار کو جسے حد رہے ۔

اب ہم سرستید نے اشاعت تعلیم کے لیے جو کو شنیں کی تعین ان ہی کمانوں کی تفقیق ان ہی کمانوں کی تفقیق مراد کا مرسم ہویا غاذی بور کا سحول یاسا شنشیک سوسائٹی مب میں ہندو ترکیک عقص اور و و نوں فرق فائدہ م محفار سے تھے اسکی مرستید کے قیام بنادس کے دوران میں چندا بید وافعات بیش آئے ان جو فول نے مرستید کے زاوی کا مان ہوا تعاقب سے ناصرف مرستید کے خیالات بدلے بلک شامیر ہندوستان کی قسمت برجمی گراانڈ بڑا۔ اس مید ان وافعات کی تفقیل د کھھنے کے لا گئ

" من بنادس كے تعبق مرم آورده مند ووں كو بيضال بيد المواكر جهائی مكن مور تمام مركارى عدالتوں ميں اُردو زبان اور فارسى رسم العظ كروون كولف ميں كوسنت كى جادے اور كار كے اس كے بعاشان بان جارى بر ؛ جو ديونگرى بي محمى جا دے -

مرسیند کھتے سے کریہ ببلا موقع تعاجب مجے بقین ہوگی کداب ہندو مہماؤں کا بھور ایک قرم کے مرافقہ چلنا ادر دونوں کی طاکرمسیسمے لیے مشترک کوشش کوٰظ عالى ہے۔ اُن كا بيان ہے كُرُّ الحنى دِنْل مِين جَكَرِيحِ جِنِاد مِن مِين بِيلا اليسدود مرامن يك بيرے باس وقت بنارس مين كشر عنى مين سلافوں كا تعليم كے باب مين كچير كفتكور وہا تقا اور وہ متبقب ميرى كفتكوش دہے تقے۔ آخر كا داخوں كے كما كہ آن يہ بہاد موقوب كرميں نے تم سے خاص سلمانوں كى ترقی كا ذكر ساسے بيسے تم ہجيشہ عام جند وستا نوں كى بحيلانى كا خيالى خام كرست تقى ميں كام ميں دل سے تركي نربسكي كما كہ اب بجے دیتی ہوئيا ہے كہ و و نوں قومي كى كام ميں دل سے تركي نربسكي كى ۔ ابھى قو بہت كم ہے آگے آگے اس سے زيا وہ خالفت اور عنا وان لوگول كى ۔ ابھى قو بہت كم ہے آگے آگے اس سے زيا وہ خالفت اور عنا وان لوگول كى ۔ ابھى تو بيد جو ترفوہ دہ ہے گا ، وہ و كي سے تبدين كو تا ہے ہے ہو تو ہوا ہے آگے اس سے ذیا ہے ہو تو ہوا ہے آگے اس سے دیا ہے ہو تو ہوا ہے آگے اس سے دیا ہے ہو تو ہوا ہے آگے اس سے دیا ہے ہو تو ہوا ہے آگے اس سے دیا ہے ہو تو ہوا ہے افسوس ہے ہيں خوالى ہے ہو تو ہوا ہے آگے ہوں ہے ہو تا ہوا ہے ہوں ہے ہو تا ہوا ہے ہو تو ہوا ہے آگے ہو ہو ہو تا ہوا ہو تا ہوں ہے ہو تا ہوں ہے ہو تا ہوا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تو ہو تا ہ

تهرنین الاخلاق : - سرستدا حدخان ابھی بنادس میں صفے کران کے بیٹے سیڈمودکو حکومت کی طون سے انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کے دیسے ایک معقول وظیفہ طا اور سرسید نے اپنے دوست کول گرہم کے مشورے پر انتخیس اور سید حامد کو مماتھ لے کر ولایت بوانہ ہوئے انتخارہ انتیں جیپنے ولایت بوانہ ہوئے انتخارہ انتیں جیپنے دولایت بوانہ ہوئے انتخارہ انتیام زیادہ تر کے سفر کے بعد اکتو برسنگ میں بنادس وابس آئے ۔ انگلستان میں اُن کا قیام زیادہ تر لئوں میں دیا اور اُن کی تعلیم و معاشر تی خوبمول کے مطالح کا اس کے علاوہ انتخیس انگریز قرم کی ترقیوں اور اُن کی تعلیمی و معاشر تی خوبمول کے مطالح کا بھی موقع ملا ۔ وابس آگرسب سے بہلاکام جو انتخوں نے کیا وہ تہذیب الاخلاق کا اجوانتا میں موسی کی ہوئی کی دو صیفے بعد شائع ہموا ۔ بیر دسالہ عموماً نشک اور مسین میں بہت و میں یہ مرب حیث و بیٹ نے مقار مرب و باتھ اور مشروع میں اس کا ملقہ انتر بھی بہت و بیٹ نے مقار بالنے میں موسی باتر ل کا دور موسی اس کا ملقہ انتر بھی بہت و بیٹ نے مقار باتھ کے کچھ و کو صند ہے سے نشان باتی سے میں کا انتر بہت کم ہموا ۔ سین اس یں ترب باتوں کا ذکر ہو تا مقان باتی سے میں اس کا انتر بہت کم ہموا ۔ سین اس یں ترب باتر ل کا ذکر ہو تا مقان بوعوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انہوں کی ان کر میں ہوتا کا میا تھی ۔ بینا نجوام کو طبحاً فاگوار ہوتی تھیں ۔ بینا نجہ انہوں کا سے میں کو ان کی دولی کو دولیا کے میں کو دولیا کو دولیا کے میں کو دولیا کے دولیا کو دولیا کے دولیا کے دولیا کی دولیا کے دولیا کے دولیا کے دولیا کے دولیا کو دولیا کے دولیا

پر بچے کے دوتین نمبر ہی نکلے منے کہ جاروں طرف سے اس کی مخالفت ترم م ہوگئی اور علی گرامد کالج کے افتاح سے سات آکٹ سال پیلے سرستید اسٹمیزی تعلیم کی ترمیج سے نہیں بلکہ اپنے معالی اور مذہبی عقائد کی وجہ سے مسلمانوں میں تینجری اور کرسال کہلانے گئے۔ کہلانے گئے۔

تہذیب الاخلاق مم وسمبرے کہ او کومادی ہوکر چیسال کے بعد مبند ہوگیا۔ تین سال بعد مجیر مباری ہوگیا۔ تین سال بعد مجیر مباری ہوگیا۔ اس کے بعد مبارہ سال کے وقعے سے محلف کلے میں اس کا تبسرا دُورشروع ہُوا۔ لیکن تبین سال کے بعد علی گرمے انسلی گیوٹ گزوٹ کے سائد شامل ہوگیا۔

تهذيب الاخلاق كرميلي مرتبه بندكريتے موے مرستيد لکھتے ہیں ہ " ... تهذيب الاخلاق كالكالنائجي ايك ولوله تقا 'جس كا اصلى مقصود قوم كو اس کی دمنی اور دنیوی ابتر حالت کا خنلا نا اور سوتوں کو حبگا نابلکه مُرووں کو انتظا نا اور سند ر طرے بان میں تحریب کا بیدا کرنا تھا ۔ یقین تھاکر سرے ہوئے یانی کو ملانے سے زیادہ بدائد بھیلے کی مگر وکت آجانے سے بھیر خوشگوار موجانے کی توقع ہوتی تھی " تهذيب الاخلاق سفرسرستيدى فحالفت كاسامان بموااليكن اسمي كوني تُنك نهيں كراس كى وجهسے قوم ميں ايك نئى زندگى پيدا ہوگئى مولنا ابوالكلام أزاد نے ۲۰ فروری 190 م کوعل ترفط و نروسٹی کے جلسہ اسناد میں تقریرکرتے ہوئے کہا:۔ "ا غلب خیال بہنے کرعوام کے ذم ہی رجحانات بر جننے ہم گراڑات تہذیب الاخلاق نے چپوٹسے ہیں ہندورتان ( برصغیر ماک وہند )کے کسی اور رسالے فے نہیں چپوٹے .... اس رسامے کے اجراسے موسورہ اُردوا دب کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اُردو نے اِس رسالے کی برولت اُننا فروغ یا یا کر دقیق سے دقیق مطالب کا اظہار اِسس زمان میں ہونے لگا ۔ اس دور کا کوئی مسلمان ادیب ایسا نریھا، جو تہذیب الاخلاق كيصلفه ادب بسيمتا تزنه مواهر و ورجديد كي بلندم عياد معتنفين في النجال فع سے لقمے چینے ۔ اور اسی ملقر کے اثر و نفو ذسے نقد دبھر کی نئ قدریں اور فکر و نظر کے

ننے زاویے متعتن ہوئے "۔

سرت پر منظم میں ولایت سے والیں آئے ۔ وابسی را تھوں نے "كميني واستكارتر في تعليم سلما مان" قائم كى - اس كميني في فيعليكيا كمسلمانوں كى اعلى تعليم كے يليے ايك كالج كھولاجائے بينانج الحران كالج فنظ كميش وأثم ہوئی ٔ حکومتِ ہندنے 'کیھے اس فیصلے کی اطلاع دی گئی بخی اس تحریز کو بہت لیسند کھیا اور مکھا کر شمال مغربی اصلاع کے مسلمانوں کی یہ تج میزام بات کی مستق ہے کہ جہاں تک ممکن موحکومت اس میں مرودے " اخلاقی مدواور امدادی گرانٹ کے وعدے کے علاو لار ڈنار تھ بروک والسُراے و گورز حبزلِ مندنے اپنی جیب سے دس ہزار ، ویپ دینے کا وعدہ کیا ۔ سرولیم میورنے ایک ہزار دیا اور دوسرے انگریز افسرد ں نے بھی ملدد کی۔ بالا نر فروری سلامار میں سستید محمود نے محرقہ کا لج کے متعلق کمل سکیم میں کی ' بھے کمیٹی نے منظور کیا ۔ اس کے بعد میہ قرار ما ما کمٹل گڑھ میں جہاں مدرستہ العدوم فائم کرنے کا فیصلہ بڑا تھا 'پیسے ایم ۔ اے ۔ اول فی اسکول قائم کیاجائے ۔ مرستید اس ر مانے میں بنارس میں تنے ۔ اس اسکول کا انتظام مولوی سمین انتہ خان سیرٹری علی گڑھی<sup>ہ</sup> کوکرنا براً ا- انضوں نے یہ کام داہسی اورکوشش سے سرانجام دیا ۔ چنانچ سردلیم میر نے ہم امری هی شایر کو اسکول کا با قاعدہ افتداّح کرتے ہوئے کہا مولوی سب سے افتد سب آرڈی نبیٹ بچ پنے ول وجان سے اس اسکول کے بلیے مخست کی ہے اور**تِحو**ٹے **میک** عرصے میں جرنمایاں ترقی اس اسکول نے کی وہ بہت حد تک ایمنی کی وجہسے ہتے ؟

ك أزاد كي تقريب وسريد٠

سلا مونوی میں اندخان وہی کے عمالہ میں سے نقے اور شنٹی می کر عزیز اللہ خاں کے صاحبزاد سے تھے۔
آپ نے مرتبیداور داراک م دیو بدکے آف آب وہ ابتاب مولنا محکہ قاسم اور مولنا در تیدا محد کنگو ہی کی طرح مولنا معلوک علی نافرقوی اور دہلی کے دومرسے علمائے کہارسے تعلیم حاصل کی یرش کا بی میں تعصف مقرد ہوئے۔
ملوک علی نافرقوی اور دہلی کے دومرسے علمائے کہارسے تعلیم حاصل کی یرش کا بات میں مسب جم ہوگئے بہ باکی اور میں منافران کے دکھیل ہوئے ۔ کھیرشک ای میں مسب جم ہوگئے بہ باکی اور میں منافران کا ایک سے میں ایک ایک میں میں آک ہائی کورٹ کے دکھیل ہوئے ۔ کھیرشک ای میں مسب جم ہوگئے دہب می اور ایک ایک سے میں ایک ایک سے میں سے میں ایک سے میں

اس آنایں کا لج فند کمیٹی نے پندے کے لیے کوششیں جاری کھیں فندگی ہے۔
کے سیکرٹری سرسید۔ صدر سے بنال کے کنور لطف علی خال اور نائب صدر راج باقر علی ہتے۔
لارڈ ناریخد بروک نے کا لج کی مدد کے لیے جو نیک مثال قائم کی بھی ' دوسوں نے اس کی بیروی کی ۔ نظام حدور آباد نے سرسالار جنگ کی کوشش سے نوسے ہزار روپے دیے اور چھی ار روپے را لارڈ ناریخد سی برطھا دیا گیا۔ خلیفر سید محرسین وزیر غلم بھی ار روپے دیا والے بھی ار روپے دولیا ۔ نواب رام پور نے بھی بڑی مدد کی محریث فیرسے میں برا لفرڈ لائل لئے فیرسے کا وعد وی سالانہ گوانٹ کا فیصلہ کیا ' جو بعد میں سرالفرڈ لائل لئے برسے اور دوسرے چندوں سے جو سلمانوں' اگریزوں اور دوسری تو ہوں سے دوسول ہوئے " کا لج فنڈ کمیٹی" کی مالی حالت بہت اچھی ہوگئی۔ اور کمیٹی نے کا لجے کو فیصلہ کیا ۔ سرستید احد خان جو لائی سائٹ شاہ جمیں بنیش باکہ اور کمیٹی سے نوسے کا فیصلہ کیا ۔ سرستید احد خان جو لائی سائٹ شاہ جمیں بنیش باکہ اور کمیٹی نے کا کھولئے کا فیصلہ کیا ۔ سرستید احد خان جو لائی سائٹ شاہ جمیں بنیش باکہ دوسری تیوں کی سائٹ شاہ جمیں بنیش باک

[ بقید فرث م ^^] بی مدسته العلوم قائم مجه اقرآپ سب جی سقے اور سکول کا سال کام آپ کوسنی النا پڑا۔
سم مشرع میں مب لارڈ نار تقد بروک ایک مشن سے کرمسر گئے تو مولوی صاصب بطور ایک عربی داں اور
مشیر کے ساتھ تھے۔ ان خوات کے قسط میں <del>آئی۔ ایم ۔ جی</del> کا خطاب ملا۔ والبی پر ماسے بریل میں ڈرمرکٹ جی اور تھیرسٹن جی رہے۔ فرم براف کہ ویں منبش کی سات کر ویس جے کیا۔ اربریل مشکلہ و کو بمقام علی گرامہ انتقال کیا ادر جوارد دیل میں دفن ہوئے۔

آپ کی طبیعت کا دنگ نواب دقارالدک کارا نظا عمرکا ایک جمتر مرسید کے ساتھ کام میں گزارا۔
ان سے کئی اقول میں اختاف کیا ۔ (مثلاً الغنس ٹی کا اربخ کے ترجے اور بجبر اور بین سٹاف کے اختیالات
کے منعلق ) اور مرسید کو آپ سے اکٹر شکا گوئیس دین آخریں سے مولوی صاحب کی بخت اور فرمن شنامی پرکہ انھوں نے افعاف اور قومی بی خوابی کا وامن کھی یا تھ سے نہیں دیا اور علی گراہ بھید ڈر نے کے لبد بھی مرسید اور گوئی کھی ۔
مرسیدا ور ٹی گراہ کی کسیدن وہ مما فلاز روش اختیار نہیں کی جواب می دوسرے بزرگول کی ہوگی کئی ۔

محدُّن ایج شِنل کانفرنس کھے سیسے مدد آب تھے۔ ٹرسٹی ل کے اصولی اختلاف کے لیدلآب شیامیں رستیہ سے علی دہ ہوگئے نہیں صفحتاء میں فواب و قادالا مرانے قیم کے ان دومحسنوں کی مسلح کرادی ۔

4.

علی گڑھ آ متیم ہوئے اور ۸ رحنوری ک<sup>یری</sup>ء کولار ڈبلٹن کے ماعقوں کا بچ کا افتراح مہوا۔ کالج کے تیام میں سرب تدکوتام روش خیال اور ااثر مسلمانوں کی مدوحات کئی ایک طبیقے میں چند وسروى بنابران كى مهت مخالفت مهو ئي اور تذيكراس مخالفت محصتعلق عوام ملكنزال ميمهي کئی غلط فہمیاں دائج ہیں - اس میلیے ہم اُن بر قدر سے نفیسل سے بجث کریں گئے - اس مارے میں سب سے بڑی بیفلط فہی بہت عام ہے کڑعلمانے سرسید کی مخالفت اس وجرسے كى كرومسلمانون مين الكريزي تعليم دائج كرنا جاست عقد يم ف سف مرسيد كم موافق اور مخالف تحررول کامطالوکیا ہے۔ ہماری راہے میں بیٹیال علطہ ہے اور علما اور اسلام کے سائقص ربح بے انصافی ہے یخصیلِ علم کے بارے میں رسول کریم کا داضح ارشا دہے :۔ "المطلبوالمولكوكات مالصين "يعنى علم عاصل كرونواوتمهي عين من الرساء اب اگر حین میں بھی ہماں کے باشندے انگر کی وں کی طرح اہل کتاب بھی نہیں شخصیل کی لقین کائٹی ہے تو انگریزی تعلیم کی کیوں مخالفت ہو؛ اس کے علاوہ جب شاہ عبدالعزیج سے انگریزی کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کے متعلق فتولے لیا گیا تھا تو انھوں نے بزور کها سجاؤ۔ انگریزی کالجوں میں بڑھوا در انگریزی زبان سب کیھو۔ نشرعاً سرطرح جا رثمة میے ؛ اب لوگ جران ہی كرجب سركارك قائم كيے بوئ كالحوں مي برامونا جائز عقا ترایک ایسے مدرسترالعلیم کی کیول مخالفت مونی جرمسلمانوں کا جاری کردہ تھا اور حِس ميں مذمبي تعليم كاتھى انتظام تھا -

اس معمّا کے مل کرنے کے رہیے ان معنامیں اور فیاوی کامطالعہ کرنا جا ہیے ' جو سرستید کی مخالفت اوران کی تکفیرسی شائع ہوئے ۔ان کے پڑسے سے تبا جلّا سے کہ

سه سنیخ الهندمولنا محمود الحس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تعلیہ افتا حیریں فرایا تھا "آب ہیں سے جومغرات محقق اور باخریں وہ جانبتنا ہول کے کرمیرے بزرگول نے کسی وقت بھی کئی امبنی ڈبان سیکھنے یا دومرقی مول کے علوم وفون حال کرنے دیکفرکا فقرے نہیں دیا " ت " اسباب بنا دت مہند" مصنّعہ مرتبدا حمد خال ۔

علی گرمد کالی کی کا هنت اس وجرسے نہیں ہم کی کہ وہاں مغربی علوم بڑھائے جاتے مقع بلکہ اس کی بنامیں سرستید کا ہم تحق اور سرسید اپنی کتب اور تھ بلکہ اس کی بنامیں سرستید کا ہم تحق الیسے خیالات کا اظہار کریسے مقے جمعیں عام مسلمان اسلام کے خلاف سمجھنے تھے ۔ علی گرمد کالیج کے متعلق سخت سے متعن مضامین اور درشت سے درشت قاوی ہیں یہ نہیں کھا کہ انگریزی پڑھنا گئرہ ہو۔ سخت مصامین اور جو مدرسہ بلکہ ہی درج ہے کہ بس خص کے عقا مگر سرسید جمیسے ہوں وہ مسلمان نہیں اور جو مدرسہ الیا شخص قائم کرنا چاہیے اس کی اعانت جائز نہیں ۔ نشر وع میں لوگوں کا خیال الیا شخص قائم کرنا چاہیے اس کی اعانت جائز نہیں ۔ نشر وع میں لوگوں کا خیال الیا شخص قائم کرنا چاہیے اس کی اعانت بلکہ موافق تھی بدخل ہوجائے ہے ۔ سرسید وہ اپنے درسائل الیسی باتیں ہو تی تھی بر تی سے مخالف بلکم موافق تھی بدخل ہوجائے تھے ۔ سرسید کی امنی نام تھی تھیں تھیں نو تو اس کی جادت اتنی شاق کے درسے سے موجا سے میں اور جو دا تھوں نے اس کے خلاف کوری کرنا زیر طب تھی تھیں نو تی اس کے خلاف میں سے مخالف نو ہو دا تھیں تھیں نو تا تا تھا کہ سرسید کو ایک طویل خط لکھا اور حب بھی اُن سے نہ ملے اٹھیں تھیں نو آ تا تھا کہ مرسید قبلے کو موری خور کو کرنماز میں خط کھا اور حب بھی اُن سے نہ ملے اٹھیں تھیں نو آ تا تھا کہ مرسید قبلے کو موری خوری کا خوری کے اور موری کھیں تھیں نو آ تا تھا کہ مرسید قبلے کے دوری کو کرنماز میں خط کھا اور حب بھی اُن سے نہ ملے اٹھیں تھیں نو آ تا تھا کہ مرسید قبلے کو کرنماز میں خط کھوں اور حب بھی کہ اُن سے نہ ملے اٹھیں تھیں نو آ تا تھا کہ مرسید قبلے کو کرنماز میں خط کھی ہیں اور جو کرنماز میں خط کھی ہو تھی جو سے انسی کی کا خوری کھیں کے درسے میں کہ کو کرنماز میں خط کھی تھیں نو تھی کھی کھی کے درسے کھی کے درسے کی کے درسے کی کو کرنماز میں خط کھی کو کو کرنماز میں خط کھی کے درسے کی کے درسے کھی کی کے درسے کے درسے کی کے درسے کی کے درسے کے درسے کی کے درسے کی کے درسے کے درسے کے درسے کے درسے کے درسے کی کی کے درسے کے درس

اس تقبیر کے بعد رستید نے دو رسی بے احتیاطی الفنسٹن کی کاتیا ہے ہند"
کا ترجم ر شائع کو تنے وقت کی اس کتاب میں جہاں کہیں صنف نے رسول اکرم کا ذکر کیا
مقا وہاں آپ کے متعلق (عیاد اً باشر) "بیغم باطل"کا لفظ لکھا تھا ۔ مرسید نے بھی
بلاکم وکا ست بیافظ اسی طرح ترجے میں لکھ دیا ۔ جب کتاب کا بہجتہ ججیا تو مولوی
سمجم الشرخان اور دور سے ممبول نے اس براعتراض کیا ۔ ہمار سے خیال میں میر اعتراض
سمجم الشرخان اور مولئا حاتی بھی اس بارے میں لکھتے ہیں: "ممکن تھا کہ ترجے میں باطل کا
سفظ نہ لکھا جاتا ۔ "ہم ہندوستاتی مسلمانوں کی اس روش کو نصول اور محضر قرار دیتے ہیں
کروہ اپنے عقامہ یا خیالات کے خلاف کی میں شنا گوار انہیں کرتے اور سمجھتیں کرکاؤں
میں انگلیاں محمون بینے یا آئکھوں بربی با ندھ لینے سے دُنیا کی تلخیاں مصف جاتی گی۔

## 91

ليكن المضين تواه تواه انشلتهال ديينے ميں تھي كو يي مصلحت نہيں۔

له ان کی ایک الیت امداد الا قاق برجم ایل نفاق مجراب پرچ نهندیب الاخلاق سے 'جس کاایک دلجب باب بنگ آزادی کے متعلق ہے۔ اس میں مرستید کی وفاد اس پرطعن کیا ہے '' آپ کو دعوے قربڑی ممددوں کے میں ۔ گرافوی کمکی مقام پر باغیوں کے مقابلے میں بھا گفت کے وقت تک کوئی اعظی اپنی لیشت بمبارک پر نہ کھائی زخم کھاریا بندوق کی گوئی قرم زبی دومری ہے '' اوراپنی جان ناریوں کی نسبت مکھاہے 'ورخعص سین بر بروکر بنظر نمک حلالی ابینے آق کے 'سینہ پرگوئی باغیوں کی کھا دے اور ہزار م کا مال ان سے جھڑا دے اور وہ گوئی جو میں بند وڈاکٹررے صاحب بہادر نکالیں جس کا خون مسٹر وصاحب و اماد جناب نفٹی ندے گوڑ بھا در اور مبنے صاحب کلکڑ و مجرشریط مقرالو نجھنے جاویں '' ۔ بس قدر خالفتی اطراف و جوانب سے ہوئی۔ اُن کا منبع انفی دونوں صاببول کی تحریب عمیں یہ اور ان کی مخالفت کی ایک وجرید بھی بھی کہ منبع خالیل القار انگریز مدرسته انعلیم کے سخست خالفت نفے اور ان میں سے بعب کے ساتھ ان دونوں صاببول کو خاص تعلی تھا۔ اس بے رہے ہی۔ کی مخالفت کو انفول سے ایک فرد بوران کی خوشنو دی اور اپنی ٹرونی ہجا۔ اکثری ایام :- کالج کا افتاح لارڈ لوٹن نے جنوری سے بخدہ میں کیا اور بیم افتاح سے کالج کا اضاف با کو صوبی اسلامی کی مدور سے نے دوز بروز ترقی کرنی شروع کی برستید نے کالج کا اصاف با کو صوبی اور بین اسان بھی ہوئیا۔ اس وقت فلسفہ کے پروند برقی جو بجد میں انفیس بورسی قابل اور ہو نہار اسا مذہ بل گئے تھے۔ اس وقت فلسفہ کے پروند برقی جو بعد میں انفیس برائے کے نام سے انگریزی پرونیسرا نے برفعات تھے جو بعد میں مروالٹر الے کے نام سے انگریزی ادب کے بہتری نقاد مشہور ہوئے ۔ فارسی کے ام ساد کم مروم شناس انکھونے جنا اور سرتید کے موالا میں مولوی سمبع اللہ کی مروم شناس انکھونے جنا اور سرتید کے مولئا کہ کو برخی کی اور سے کے بختری نقاد مشہور ہوئے ۔ فارسی کے ام سامنے بہتری کیا ۔ ان کے علاوہ مرتھی ہوڈور مالیس اور مشراز جی بالڈوغیرہ کی شرکت نے کا کی کو بری کی دونی دی ۔ برائل کی سربریستی میں کا لجے نے دل وگوئی دارت ہوگئی ترقی شروع کردی ۔ کا کار کی کو بریستی میں کا لجے نے دل وگوئی دارت ہوگئی ترقی شروع کردی ۔

کارلی کی مالی مالت بھی آب بہتر ہور بہتی یا کہ کہ اور میں مرتبہ نے بجاب کا دورہ کیا ۔ لکھیانہ ، جاند حرا امرت سر ، لا ہمور اور بیٹیالہ ہم حکہ ان کا شاندار استنبال ہُوا۔ لکھیانے میں جہاں وہ بہلے بہنچے ، نقط اسٹیشن کے اندر آکٹ سوسے ذیاد و آدی اُل کے استقبال کے کیے موج دیھے ۔ لوگ بھی ل اور ہار ہے کہ آئے ہوئے تھے ، لیکن ہجم کی وج سے مرست یہ کہ بہنجنا مشکل تھا۔ اس ملے اکثر لوگوں نے دور ہی سے ہار اور مجبول ان بر نتار کیے ۔ باہر خلق کا آنا از دھام تھا کہ گار اور کا کر ایک بہنجنا دُشوار ہوگیا۔ لاہور میں

مله مرسید نے بعض مضامین میں علی گوصد کے ککٹر اور عثوب کے ڈائرکٹر محکر تعلیم کو مدرستد اصلوم کامخالعت قرار دیا ہے کہ حیات سنجبل صلاً!

ان کے دومت اور قوم کے عمن خان بہادر برکت علی اور مٹیا لے میں وزیر عِظم بٹیا کہ نے ان کا استقبال کیا ۔ ہر مگر انقیں بہندے کی معقول رفمیں دی گئیں ۔ متعدد سوسا بٹیول ور انجین دی گئیں ۔ متعدد سوسا بٹیول ور انجین کی طریب سے ایڈرلیس میں ہوئے اور اس میں کوئی شک ہنیں کو ٹرندہ دلان بنجاب " کی اس قدروانی سے سرستید کو بڑی تقوست بنجی اور جب ایک اور خداساز آئی رس بر کے مسلمان جفول نے برگش گورنمنظ کی بربوئی کر بیاب کے مسلمان جفول نے برگش گورنمنظ کی بربوئی کا میں دولیے دولیے کے مسلمان جفول نے برگش گورنمنظ کی بربوئی کا میں میں میں بربستید کی منادی پراس طبح دولیے جس طرح بیاب ایان بردو در آئے "۔

مُولُنَّا الْوَالْكُلَامُ آمَنَ آونِ اسْ مُومِنُوع بِرَنْفُوسِلِ اظْهَادِ شِيال اس وقت كميا ، جب مرستيد كى يا د الجمن المحايت اسلام المرستيد كى يا د الجمن المحايت اسلام الامور الحجن المحايت اسلام الامور المحتفظ الله مستجملا في مستجملاً في

أس مرس تك ده رُوح بهُونك دى بم سف است ذنده دل كرمر زينطاب كاسيًا مستى نابت كرديا يه مساد ١٠٠٠]

ا تنفی ایآم میں ایک اور اہم کام *مرس*یدنے بیرکمیا کہلاث او میں <del>نی نیشنل کا گرس</del> کے قیام کے ایک سال بعد آل انڈیا محد الیجیشنل کا نفرنس کی مبنیا وڈالی کا لیج کی حالت اس وتعت تسلى بخن عقى اليكن ظاهريك كرصرت ايك كالج قوم كى تمام تعليمى ضروريات إورى نهر كريمكما تقاء اس كے علاوہ جوكرور مسلمانوں كوج مختلف صولوں مختلف عبلعوں ميں بھیلے ہوئے تھے' بیدار کرنے اور تعلیم کا شوق دلانے کے سیے مروری تھا کہ اُن کے یاس جاکران کے سامنے قوم کارونارویا جائے اور حسول تعلیم برزور دیا جائے۔ اور اس میں کو بی شک نہیں کرمسلمانوں میں عام بیداری بیدا کرنے میں کئی لحاط سے ایجکتینل كانفرنس عليكر وحدكا لج سي عي زياده مفيد تابت مدى سب بختلف اور دُور درازم قامات پرجهان سے شاید علیگر مدکالج میں صرف دویا تبن طلبہ تجلیم کے بلیے آتے ہے۔ اس کالفرنس کے اجلاس منعقد مہوتے ۔ اُن میں شبلی اور حالی اپنی نظیم کر صفحے مولنا نذیر احد اواب محس الملك اورخواج مفادم الثقلين ليكير ويت اور وبإن اكيك نئ زندكى ك أثار كودار مواتية اس کے علاوہ "مسلم سیک "کے فیام سے بیلے سیاسی دنیم سیاسی امور میں کا نفرس ہی قَرْم كِي ٱوازسمجهي هاني تلمي - جنائج پرسركتبدية" انڈين نيشل كانگرس" كے خلاف جرام مَ ليكير ۲۸ ردسمبر کیشناع کو دیا تھا' وہ ایج کیشنل کانفرنس ہی کے دوسر سے سالانرا جلاس میں دیاگیا۔ مولناا بوالكلام أزاد كيت بي: ـ

"اگرچ بیرحقیقت به کرجدید اردوشاعری نے لاہور میں جم لیا الیکن اسے ابنی نشیونما کے بیدے ملیگر محدی فضا ماس آئی ۔ نے انداز اور جدید اسلوب کی نظمیں اسی شیر کے ادبی ماحول کی بیدا وار ہیں ۔ بیلی بار خورن ایج بیشنل کانفرنس نے اس انداز کلام سے وُنیا کوروشناس کرایا۔ اُردوخطابت کی تربیت گاہ دراصل میں کانفرنس ہے ۔ اس کانفرنس میں وقت کے بلند بایر ارباب ادب کی خطیبا نہ صلاحیتیں بیدار ہوئیں۔ اس کانفرنس کے ملیب فادم نے انتھیں عوام سے متعادت کرایا اور بیس حقیقت میں ان کی شخصیتوں کے ملیب فادم نے انتھیں عوام سے متعادت کرایا اور بیس حقیقت میں ان کی شخصیتوں کے

دىدىم بوئے نفوش أىجرے "

اب تک کالج کا انتظام ایک مینجنگ کمیٹی کے نامقد میں تھا 'جس کے *سیکرٹری رسیّد* عقے یافششاء میں سرت پرنے ایک فرسٹی بل تجزیز کیا ہجس کے مطابق کا لج کا انتظام رسٹیوں کے باتھ میں جیلا مانا تھا۔ اِس مل کی ایک دفور بھی کہ بورڈ آفٹرسٹیز کے سیکرٹری سرسید ہوں اور اُس کے جائنے سیکرٹری تھی اُن محمام بزادے آنریل سید محمود ہوں تاکہ سرسید کے بعد وہ سبکرٹری ہوسکیں مولوی سمیع اللہ خال انواب وقار الملک اور تعض دوسرے بزرگوں نے اِس دنعہ کی بڑی نحالفت کی ۔ اِس مخالفت کی ایک وجہ تر میرتھی کہ کا لج کے ابتدائي مرحلول مي سرستيد كيسواكسي دوسرك بزرگ نے انني محنت نركي مقي مبتني مولوی سمع اللّٰہ خان نے ۔ اور مرسسّید کے بعد اُن کاسیکرٹری ہونا قربن قباس تھا ۔ اس تھ علاده لوگوں کوستید محمد دیسے کئی شکائمتیں تھے بھیں۔ان کی قاطبیت میں کو بی مُشک نہ تھا۔ وہ کا لچ کے عام کامول اور اس کے متعلق سکیمیں مترب کرنے میں اپنے والد کے درستِ است تقے ٔ لیکن طعبعیت کے ڈ**ران**ٹرنتھے اور **نشراب مدسے زیادہ بیننے ت**ھے ۔ان کے مخالفین کے اعتراصات میں بڑا وزن تھا، کی برمین ساف کے مسلے نے معاطے کو رٹر ایجیدہ بنادیا۔ مولوی سمیع النّدخان بور مین اسآمذہ اور ترینسیل کے اختیارات کے خلاف عقے ۔اس لیے ساف نے کوسٹنٹ شروع کی کرمیرستید کی زندگی ہی میں جانشین کا مسلم تسلی کخش اطریعے برطے ہوجائے۔ اُنھیں سید محمود رو اجن سے کئی ایک کی میرج کے زمانے کی دوستی تقی ا زیادہ اعتماد نخفا۔اِن میں سے اکٹرنے تو<del>سید محمو</del>د ہی ک*یٹنٹ سے کالج کی ملازمت اختیا*ر کی تھی ۔اس بیسےان کے خدشات مٹانے کے *نیپے درس*یہ نے محدود کی جائنٹ سکرٹری ہ تجریز میش کی ' بیجے ان کے اصار بر کمیٹی نے کٹرت رائے سے منظور کر میا اور مولوی سمیع اللہ خاں اور اُن کی بار ٹی کالج سے عنٹحدہ ہرگئی ۔

مولوی سمیع الندخال کوٹرسٹی بل کے پاس ہوجانے پربرڈ ارنج ہُوا' لیکن ان کی شرافت کی داددی جائے کر اعفول سنے کالج کی تخالفت یا اسے منسعت پہنچانے کی کوئی کوسٹسٹ نرکی سکین قومی ہمدر دی کاخیال مولوی صاحب کوہمی نجیلانہ بیعضے دیتا تھا۔ انفوں نے الزآباد جائر الم المورس بین برسی مسلم برسل کی بنیاد ڈالی اور اگرج مولئا شبلی اسے مسجد مِنزاد ہی کہتے دائیے ، لیکن قری تعلیم کے مسئے کا بیھی ایک مسئے اور شاید مجداگانہ قری کا بحوں کے قیام سے جہتے ، لیکن قری تعلیم کے مسئے کا بیھی ایک مسئے پرغور کیا ہے اور قری کا کور کے قیام سے جہتے ، بی کہ جرسکول یا کا لیح فاص مسلمانوں کے سیسے فائم میں ان میں قری دوایات کا تو مقور اسسے سیسے نیاں دکھا جا آہے مسلمان طلب ابھی تک عام طور پر دوسری قرموں سے بیھیے ہیں اور چ نکہ قری سکولوں میں مسلمان طلب ابھی تک عام طور پر دوسری قرموں سے بیھیے ہیں اور چ نکہ قری سکولوں میں اخسیں دوسری اقوام کے طلب سے مقابلہ نہیں کرنا بڑتا اور اگن کے ساتھ طنے میلنے کا اخسین دوسری اقوام کے طلب سے مقابلہ نہیں کرنا بڑتا اور اگن کے ساتھ طنے میلنے کا دیاوہ اتفاق نہیں ہوتا 'اس بلیے اُن کی تعلیمی حالت ترقی نہیں کرتی ۔ چنائج برخونل حسین دیاوہ اسلام کا ہمور کے سیکرٹری دیسے اور اسلام کا جودس بیندرہ سال انجن جمایت اسلام کا ہمور کے سیکرٹری دیسے اور اسلام کی کھیلا ہوں جودس بیندرہ سال انجن جمایت اسلام کا ہمور کے سیکرٹری دیسے اور اسلام کے کھیلے کا جودس بیندرہ سال انجن جمایت اسلام کا ہمور کے سیکرٹری دیسے اور اسلام کی کھیلے کا جودس بیندرہ سال انجن جمایت اسلام کا ہمور کے سیکرٹری دیسے اور اسلام کی کھیلے کے جودس بیندرہ سال انجن جمایت اسلام کا ہمور کے سیکرٹری دیسے اور اسلام کی کھیلے کا جودس بیندرہ سال انجن جمایت اسلام کا ہمور کے سیکرٹری دیسے اور اسلام کی کھیل

لة ذكوم شبل من موانا تبلى طادم من مودى ميروى مير الشامل كوسش مولى مير الشرطال كوسش مل كود فل مقا، بيك وشرط بيل كوسول بي ده شدت سه سيد محدود كه حامى سقة كرمولوى مير الشركا وكركست مورش المغول في تهذيب واخلاق كرم مولي المول مي نظرا خلائر ديد - الم كه بعد ميرة محدود بكر مرسيد كي معلى المناف المعلى مير المول مي نظرا فلا كرديد - الم المول ميري أميس كه وقت مجي مولئا مشبل في المدين المرفق المي معلى المنترفان كه خلاف بهت ذم الكلا اور موسل كا تاريخي نام مسجده الراس كها من المي المين ا

کی رُوح و رواں مخفے - جب وہ بنجاب میں وزیر تعلیم مقرر ہوئے توسب سے بہلا قدم انھوا نے براٹھا یا کہ اسلامیہ سکولول یا کا بحول کی اطاد کرنے کے بجائے گر فرنمنٹ کا لجے لاہور کمیڈیل کالجے لاہور اور دوسرے سرکاری تعلیمی اوار وں ہیں سلمان طلبہ کے واضعے کا خاطر خواہ انتظام کیااور ان کی تعداد مقرد کردی تاکہ وہ ان میں بآسانی واخل ہوسکیس اور جن قوموں کے ساتھ انھیس زندگی کی تگ و دو میں جھتہ لین لہے ۔ ان کے بہلو بہبلواس تگ و دو کے لیے تیادی کریں مولوی سمیع الشرخاں نے بھی دینورسٹی سلم ہوسٹل سے قیام سے مسلمانوں کی تو می تعلیم کے مسئلے کا ایک نہایت موزوں حل بیش کیا ۔ یعنی مسلمان بور ڈروں کے ایک جگہر کھنے سے ان کی قومی دوایات محفوظ رستیں ' دیکن پڑھتے دہ باتی تمام طلبہ کے ساتھ۔ بھی کے ساتھ لیکچوں میں ترکی ہوئے ۔ انھی کے ساتھ امتحانوں میں مبطیعے ۔ نتیجہ یہ ہے کہ فی زمانہ الد آباد یونیورسٹی مسلم ہوسل کے طلبہ سندوستان کی میں قوم کے طلبہ سے ہیکھیے نہیں ۔

مرستید کے آخری سال بڑی مایسی کے عقبے کالے کمیٹی نے سید محمود کو جائنٹ سیکرڑی بنانا قبول کر لیا عقا المین وہ نود ہی اپنے آب کو اس ذمر واری کے ناقابل ثابت کر رہب سخے ۔ ٹرسٹی بل باس ہونے کے مقور کی دیر بعد انفیس سرکاری ملازمت سے استعظادینا رہا ہ اس کے بعد وہ علی گڑھ آگئے اور باب کا باتھ بنانے گئے۔ لیکن کٹرٹ شراب نوشی نے ان کے دماغ کا ستیا ناس کر دیا تھا اور فرض شناس اور مشرع باب کے ساتھ ان کا نباہ مشکل تھا ۔ جبانی کچھ عوصہ بعد وہ علی گڑھ تھے وڑ کر کھنو جا بسے۔ بہاں باب کی مگرانی سے دور اُن کی حالت روز بروز برتر ہوتی گئی ۔

اسم صدیت بر میاا از دالا - اب ان کی عمر جمی اسی سال سے زیادہ ہوت کا ایک مندو ایک لاکھ روب سے زیادہ کا لیج کا خوانجی مقرد کرد کھا تھا' کا لیج کے صابات ہیں سے ایک لاکھ روب سے زیادہ کا غبن کیا اور یہ روب اس طرح صابح اور بربا و کرویا کھیر وصول نم ہوں کا - ان وصد موں نے سرستید کے آخری آیام کو بہت مکدر کر دیا اور ان کی صحبت پر مُرا اثر ڈالا - اب ان کی عمر بھی اسی سال سے زیادہ ہور ہی تھی ۔

بینانیه ۲۷ ماری مشاشیم کومبقام علی گرمه ان کا انتقال بهوگیا - انگانلیودانگااندیه داجعگون -مرض الموت میں مذیان کی حالت طاری ہونے سے پہلے قرآن شریعیہ کی بیائتیں بإبرأن كى زبان برمارى تقيس حسيى الله ونيشم الفكيل نغشم المؤلى ونيشم النقية إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاكِكَتَهُ بُصُلُّوكَ عَلَى البِّيِّ يَا إِيُّكُا الذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ الشَّوْلِيَّاهُ

## سترستيد كاكردار

كياستيرياكار نووغون بوسيط د شايد مرورت سے زياده بسيط البوم ورت سے زياده بسيط البوه كياہے۔ بانوب المرى مفقے ؟ اس كه بعد اس موضوع برطوبل اظهار خيال بطابر فيزودى

معلوم ہوما ہے الین ج نکر اس کاب کی اشاعت کے بعد طریقے طریقے سے سرسید کے متعلق ناخوشكوار شويتف جيبوري كئيهس اوربعبض بااترحلقون مبي ان كيمتعلق غلطفهما

عام بركمي بين اس كيه شايد اس مومنوع برتفيساي بمره ب على نه تجها جليَّ -مولنا سنتبلى خەرسىدكى سياسى يالىيسى كى نسبىت الهلال ميں ايس قطعه

لكيمامخفا پ

كوني بُوجِهِ كا وَكُهُ وُل كامِزاد ول يَنْ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ا

ہاں گریہے کو کتو رکب سیاسی کے خلاف اُن کی جواب یعنی آور دیکھی ، آمد و نہ معنی

سشبلي كانطسيس كتابي صورست ميس كيجاشا ثع بهوئي تواس قطعه زيسشبل كيرجالشين مولنا سلیمان ندوی نے ذیل کی حاشیہ آزائی کی ۔

" مرستيدم رحم كے برخيالات فاتى نرتقے جكدا نگريز أن كے ممندسے زودس كهواتے عق اود سرستيدكالج كى متبت من يسب كيد كواراكر ليق عقد "

بس وقت بم ف ابھي مولناسليمان کي أفساً وطيح كاميح اندازه نركيا مقا 'اُس وقت إِس عجیب وغریب حانشیر آرائی کو پڑھ کرہم اکٹر سوچا کرتے تھے کھولوی مساحب سادہ "ہیں یا "پُرکار" مینی ان کی ابنی آنکھ میں تہنکا ہے یا وہ دیدہ ودانستہ دوسروں کی آنکھ میں دُمعول

عِمونكنا بياستة بي!

سشتبل کے اشعار کا جرمطلب مولنا نے لیاہیئوہ یقیناً شبکی کا نہیں اورشتل کے الفاظ اورمولنًا کی مُرْح میں بُعدا لمشقن ہے شِیلَ نے *مرکسیدے سیاسی خیالات کی مسیت ہو* إنناكهاب كديين يالات النفيس خود بخر و لغركس كالمشت اور ترود كم منين سُوتِه النام آور مسيع -آمد نهير-اس اظهار سعة اتنابهي واضح نهين بونا كرستيل كي داير مين برخيالات مرست کوکسی اورنے سجھائے تنقے۔ لیکن اگران کی پر ترجمانی بھی مان لی جائے " تب بھی مولنا سلیمان کی شرح اوراس خیال می مبنیادی فرق سے ۔ ایک شخص کوایک بات خود بخود نمیں موجمتی ۔ ووبرااس کاخیال دلا تاہے کی بین ہوسکتا ہے کہاس بات کے اس طرح مُجھا نظیم اس پرعمل کرنے والداس کا قائل ہوجائے ' لیکن مولٹا کھتے ہم کرمرسے پیر توول کسے إل باتوں کے قائل نہ تھے ۔ صرف انگریزوں کی ٹوشنودی کے سیے قوم کو گراہ کردہے تھے ! سشبل كا اظهار خيال ايب باكل ناقابل احتراص راسه كا اظهارسب مولناكي شرح رسستد کے روار اُن کے اخلاص اور اُن کی دیا نت داری پر حملہ سبے اور صرف وہی تنحف كريمكتا بيديويا تومرستيد ك واقعات زندگى اوراك كى أفراوطبع سے بے خربے۔ ما مرست د کوفر ن مخالف جمچر کرویره و دانستران کی نسبست اوگول کوگراه کرناچاستاندے۔ إسى طرح تُوكُ مدان مدان توننين ليكن طريقة طريقة سي كمق بين كرمرسيّد كىسياسى پالىيى مىں ان كى اپنى نودغونياں بنہاں تغيب - ہميں سرستىدكى ميامى يالىيى سے کوئی دلچیسی منہیں ممکن ہے وہ میچے ہو یا غلط' نیکن اسے سی اخلاقی کمزوری پرمبنی قرار د بنابرسی بے انصافی اور ہے در دی ہے ۔ برقابلِ ذکر حقیقت ہے کر سرکتبد کی دندگی میں اِن برکسی سنے براننام نہیں نگایا بلکران کے بعد بھی ان پکے کسی جاننے والے نے ان خیالات کا اظہاد نہیں کیا شِکّ نے اخرع می*ں دیرسستید دینٹی سے نک*تہ مینی کی - المہ لاک کی نظموں اور نجی خطوط میں ان برطرح طرح کے الزام نگائے ۔ ایک خط میں انھیمسلمانوں کی ترقی کا انع اور قومی زوال کا باغث قرار ٔ دیا ۔ سکین ہماں تک ان کے کروا ر کا تعلق تھا ؛ ایک سرف مجی اس کے خلاف نہیں کہا ۔ بلکہ ایک ایسے سلسلہ مضامین میں معی وستید کی ياليسى كحفلات لوگوں كواكسانے كے رہيے لكھاكيا تھا - سرستيد كے بيے عبب ورہا درانہ شخفی کروار کوخراج تجبین میش کیا به

وه يُّهِ زور درست وَقلم 'جن نے اسبابِ بناوت ہند نکھا تھا اور اس و تت کھا تقا ا جب كورث مارش كم مبيت ناك ستط لبند تق وه بها در حب في منجاب پونورسٹی کی مخالفت میں لارڈلبٹی کی امیبچوں کی دهمیاں اُڈادی تقیں اور *جو کھ*واُس نے ان تین آٹریکلوں میں کھا 'کا نگرس کالٹریج حقوق طلبی کے متعلق اس سے دیارہ پُرزور الرعير بنيں بداكرسكا - وہ جاں بازج آگرہ كے دربارسے اس عليے بريم پوکرمیلاآیا بھاکہ دربارمی*ں م*ندوستانیوں اورا نگریزوں کی *کرمی*یاں بوابرورج بر

نەتقىيں ـ وە الصاف يريست مجس نے .....

ابینے الہلاتی دور میں مولنا ابوالکلام آزاد حب طرح علیگر طرح تحریک اوراس کے بانیوں کے مخالفت دسیے ہیں' اس کا ذکر آگے کے گا لیکن انھیں بھی اعتراف کرنا پڑا کہ الكركونسلوں كى تمام مارىخ مېڭسى مسلمان منصيمسايە قوم كے تعبن معززا فراد كى طرح أزاد ماني اوری رستی کانموند بیش کیا تروہ سرست دیجے مولنا اار جون ساف ہے الملال میں کونسلوں کے مسلمان نمایندوں کا ڈکرکریتے مہوئے ک<del>لھتے</del> ہیں :۔

مندوستان می محلس وضع قوانین کی ابتدا کو ایک قرن سے زیادہ زمانہ کرزگیا ادر رفادم ریمی کونسل کا ایک پوراعه دانتخاب گذر حیکا سید کمین اس تمام عرصے کی بورى ارخ يراهد دايد بيكسى شرم كى بات ب كرده تمام ترصرت بندوك كى تابلیت 'آزاد بیانی حق برسی اوراداسے فرمن کے صدوا کارنامہ اسے مبلیا وغطیم کی گزشت ہے اور سواے ایک واقعہ کے سلمانوں کے بیے کوئی تذکرہ نمایاں اپنے اور نہیں رکھتی ۔

ایک واقعسے مواد سید صاحب مرتوم میں جو کونسل کے ابتدائی عہدیں دوار شامل كيه كمية اور حضور في مشهور البرط بل كيد مباحثه مي ياد كار جعتر لياتقا "

سرستید کے سیاسی خیالات سے ہمیں کوئی محت نہیں اور نہ ہمارا دعوے سے کم سرسید خطا ونسیان سے مبرّا سفے ۔ ان سے کئی غلطیاں ہوئیں ۔ اور بڑوں سے خلطیاں تھی بڑی ہموتی ہیں' لیکن ان میں ریا کاری' خرشا مداور تو در عرضی کا شائر ہوئی نہ متھا اور ہم لوگ ان سے یہ باتیں منسوب کرتے ہیں' وہ ان کے حالاتِ زندگی سے بے خبر ہیں اور وافعا

کے نشیب و فراز کو نہیں سمجھے ط

بُواكرتي تقي-

سخن سنتناس ن<sup>د</sup> دلیرا خطا اینجاست!

 "ہمارا وشن شیطان دینداری کے پردے میں ہم کوسب سے زیادہ دھوکے میں ڈالٹا سے ۔ ہم سمجھنے ہیں کہ ہم نیک کام کررہے ہیں اور لوگوں کونیک راہ بتارہے ہیں۔ اُرڈ ہلاں کلتہ الحق کمیں توسب بدک جائیں کے اور جزیتی ہم تھیلارہے ہیں' اس کونقصان بہنچے گا۔ یر دینداری کے پر دہ میں شیطان کا دھوکا دینا ہے''۔

مذہبی معاملات میں سرستیدی جو تحریری تقیں طاہرہے ان سے سرستید کے تعلیم شن کونقعمان سنجا ورغیر فردی خالفت کاسامان مجوا - کوئی مصلحت اندین تخص ہوا تو ابنی مقبولیت کے خیال سے نہ سہی بلکہ ابنے اصل مقعد دکی کامیا بی ہی کے بیہ ان سے بازرہ ہا 'کین سرستید کا جو دستورالعمل تھا وہ ہم اوپر نقل کر جکے ہیں - وہ ایک ' بات کوئی اور قوم کے بیے مفید جانتے ہوئے کس طرح اس کی کمیل سے بازرہ تے تھیں بات کوئی اس قسم کامشورہ دیتا تو وہ اسے شیطان کی آواز سمجھے ' جو دیندادی کے پر فیے میں ہمیں دیتا ہے ۔ ' حق بات کو کھیا یا بازر کھنا (؟) اور اس سے نیکی بھیلانے کی توقع رکھنا ایسا ہی ہے ' جیسے مجو بونا اور گیروں ہونے کی توقع رکھنا ''

سرستیدکوخداتعالے نے بڑی فہم وفراست دی بھتی ۔ بقول ڈاکٹر عابرتمبن "انھیں اس تدتر اور تعکمت علی کا بجا کھیا سرما بھا ہے ۔ جس کی بدولت مسلما نوں نے سات انکھ سو برس ہندوستان برحکومت کی" ان کی رائے بالعموم صائب تھی اور وہ عام طور پر کھوے اور کھوٹے کو ایک نظریس بہجان لیتے تھے اور صاف صائب تھی اور وہ عام طور پر کھوے اور کھوٹے اس سے جیال کا افہار کو دیتے تھے اس میں جو نی الواقع اس سے بسا او قات مود ور وں کو تھی ابنی طرح مجھ لیتے تھے اور ان لوگوں پر کھی اعتماد کر بیٹھتے تھے ' برقی الواقع اس اعتماد کر بیٹھتے تھے ' برقی الواقع اس اعتماد کر بیٹھتے تھے ' برقی الواقع اس اعتماد کے مشتمین نہ تھے ۔ شیام ہماری لال پر اُنھوں نے جس طرح میں اور اُس نے انھیں جس طرح دھوکا دیا ۔ وہ علیکر ڈھو کی تاریخ کا ایک افسوس ناک باب ہے ۔ اسی طرح ممکن ہے کہ علی گڑھ میں تعین اور ایسے اشخاص بول میں جسے واسی طرح ممکن ہے کہ علی گڑھ میں تعین اور ایسے اشخاص بول کی اپنی میٹھوں سے مرست یہ ہے اعتماد کیا نا جائز فایدہ اُسٹھایا ہو کہ میکن اس سے ان کی اپنی و بیا نتداری اور فلوص و نیک نیتی بر کوئی حرف نہیں آتا ۔

اس برخالغتون اور خلط فهمیوں کے باد جو دیختی سے عالی رہے۔ وہ نحالفوں کی طن و تشیخ سے واقف عقے الکین ان کا دل جانتا تھا کہ وہ سیّد محمود کے جا اُسْط سیکرٹری مشب کی تُختا سیدجمود کی عرّت بازیک نامی کے ایسے نہیں ابلہ کا لج کے فائڈ سے کے ایسے کر رہے ہیں۔ اِس ایسے انفول نے اس طعن و تشیخ کی زرا بہوا نہ کی۔ وہ نواب و قار جنگ کو ایک خط میں کھھتے ہیں:۔

يس اگرآپ كوميرى ديانت پرج يرلفظ جامع جميع الفاظرى علمانيت موتي توآپ يقين كرتے كومشكل مرصلے كے اختياد كرف كے ديا كونى كيساامرد مربي هے ـ جس كے سبب برط لقي اختيار كياہے "

رسی آب کے متعلق آج بھی سرستید کے مخالف ناوا تفول کو گراہ کرسکتے ہیں نکین جن لوگوں نے نواب مسی الملک اور نواب وقاد الملک کے زوانہ قیادت میں اس کشمکش کو مطالعہ کیا ہے 'جو پور میں ساف کی وج سے کا لج میں بیدا ہوئی اور اس نقصان کا افرازہ بھی کرتے ہیں 'جو پور مین ساف کی علیدگی سے علیہ طور کالج کے تعلیم میار کو ہنیا۔ وہ سرستید کے فدشات کو' بالخصوص اس زمانے میں جب کالج ابھی جند دنوں کا بو دا مقا 'اور کسی گورز یا والسراے کی گئرگرم سے مرحجا سکتا تھا 'بے بمنیاد خیال نہ کریں گے اور مہر کہیں جو شخص مرستید کی محمل تو می سکیم سے واقعت ہے ۔ وہ اس سکیم سے خلاف کے اور میں برحی سے معافلان کے معافلان کے معافلان اور کی بالموانا آئر بریتھا ملک مرستیدان کا سرتیاب نرکرتے والس برحی سے موق ۔ فداشوں کا موان کی ایس کی مرستیدان کا سرتیاب نرکرتے والس برحی سے ہوئی۔ فداشوں کا موان کی ایس کا موان کی محمل کا مور سے مورت ہوئی ۔

مله عجب نہیں کہ اس میں محور تر کے اصراد کو بھی دخل ہو۔ بعد میں گور تر بیر پی نے بور میں سات کے متعلق من مقاکہ کے متعلق کش کمش میں علائیہ حقد رہا اور مید امر خلاف قیاسس ہے کہ ابتدا میں جب بیمعلوم نہ تقاکہ کا لیج کن اصولوں برحلیا ہے ' انخواسنے اس محاسلے میں دلج پی نہ لی ہو۔ مآآل نے گور زگا بالقرات ذکر نہیں کمیا المیک میں تجریز بور میں بسطاف اور میں بعض اور بور میں افرول کی کھی ۔ المد رستید نے این مرض کے خلاف اور سید میں کہ باوج داسے اختیاد کیا ۔ مستید نے این مرض کے خلاف اور سید میں کے اوج داسے اختیاد کیا ۔

اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل فرکرہے کہ اگر چرسید محمود کی جائن طرسیکرٹری شب پرنکتر مینی کا بڑامو تع تھا الیکن سمرت ید کے کسی فقر دار مخالف نے اُن پر نود خوش کا الزا نہیں اُگایا ۔ مولوی سمیع اللہ نے بل کی اس دفعہ کی سخت مخالفت کی اور اس کش کمش نے بڑی تلخ صورت اختیار کرلی ۔ حتے کہ سرسید نے مولوی صاحب کو فرانس میں جاکر فرون دونے کا جیلنج دیا الیکن مولوی سمیع اللہ نے بھر بھی یہ نہیں کہا کہ سرستید اپنے بیٹے فرون دونے کا جیلنج دیا الیکن مولوی سمیع اللہ نے بھر بھی یہ نہیں کہا کہ سرستید اپنے بیٹے کی محتبت میں سرشار موکر اسے جائنہ سیکرٹری بنار ہے میں بلکہ اصولی سوال اور بورینی سطاحت کے اختیار کے مشلے بر ابنی مخالفت کی بنار میں م

حال میں مولوی اقبال احد سہب نے سیرت شبل کے ان اجزا میں جورس لہ الاصلاح میں شاف ہوئے سے مرستید کے منعلق اس معاطر میں بدطنی ببدا کرنی جائی الاصلاح میں شافع ہوئے سے مرستید کے منعلق اس معاطر میں بدطنی ببدا کرنی جائی اگر وہ خوین سے اور ٹرسٹی بل کوشنی اور مرستید کے درمیان وجراختان ن تبایا ہے کہ کہ کہ استعقادی کی بٹی اُ اُ اَر کر کلیات شبل کو ہی دیکھتے تو اُ مضیق نظراً جا تا کہ سند بنی سید محمولوی جانشین کے سندت سے حامی تھے ۔ اِس معلید میں یام بھی غور طللب ہے کہ مولوی سمیح المندر کے سوانخ نگا دینے ( باوجر دیکھ اُس مندرستید بلکہ مالی کی ایک اُ دھو مگر شرکا ہے کہ مولوی کی ہنا پر نہیں بلکہ خاندانی مصلح توں کی بنا پر نہیں بلکہ خاندانی مسلم توں کی بنا پر نہیں بلکہ بنا پر نہیں بلکہ توں کی بنا پر نہیں بلکہ توں کی بنا پر نہیں بلکہ توں کی بنا پر نہیں ہوں کی بنا پ

اگرىرستىدكى" اكل كۇرى "طبيب كاندازه لگانا بوتوان كے خطوط كامطالعه كرنا چاہيد بن ميں نها بت بيت كاندازه لگانا بوقوان برے كروے طريقے سے اس" نيم جراسے وہائى ان ایسے مائی الفہر كا اظهار كيا ہے ۔ ایک حجراف وقال الملک كو تعصف ميں "آب كى عادت بہينہ بے فائده طول نوسى كى ہے "مجرافيں كوكتے ہيں : "ميں اس بات كو برگر ول ميں نہيں ركھنا چاہتا كہ بيشك آپ نے نهايت نامنا ب طراقة اختياركيا۔ جاہے اس كاكونى سبب ہو" نواب وقار الملک ہى كو تكھتے ميں ، طراقة اختياركيا۔ جاہے اس كاكونى سبب ہو" نواب وقار الملک ہى كو تكھتے ميں ۔ سبب الموركو آب تصور كرتے ميں كو تومى كالج كے سے ممبارك فال نهيں ، ميں ۔ سبب الموركو آب تصور كرتے ميں كو تومى كالج كے سے ممبارك فال نهيں ،

ہم انفیں امُودکو قوی کائی کے سے مبادک قال ہمجھتے ہیں۔ پس اس کاکوئی علاج ہیں اور یہ سین رزا جا ہے کہ خدا کوجو منفور ہوگا " ایک خطومی نواب خسن الملک کی نسبت کھھاہے: " ان کا ایک خطوط ہی ہیں آئے ہیں اپنے مائی الفتمہ کا صاف صاف اظہار نہ کرتے جا کہ گھاہے: " ان کا ایک خطوط ہی ہیں اپنے مائی الفتمہ کا صاف صاف اظہار داری کا بڑاؤ بھی کیلئے قاعدہ محقا کہ جس کی طوف سے اسمفیں رنج ہنتیا وہ اس کے ساتھ طاہر داری کا بڑاؤ بھی نہرے ۔ مالی کھھتے ہیں: " جن پور ہیں افسروں نے ابتدامیں مدرستہ العلوم کی مخالفت کی تھی یا اس کے ساب مرکادی زمین طف میں مزاحم ہوئے کئے ' مرستید نے ان سے برائی میں طور پر ملنا ترک کر دیا تھا اور کھی اُئی کے ساتھ ظاہر داری کا برقاؤ ہمیں کیا " یہی طور پر ملنا ترک کر دیا تھا اور کھی اُئی کے ساتھ ظاہر داری کا برقاؤ ہمیں کیا " میں طریق کا دان کا اپنے ہندوستانی دوستوں سے تھا ۔ ان کے تین بے کلفت دوستوں نے طرف سے مراتی کا دان کے طریق کا در ہو تی کا در اُئی کے در اُئی کے در اُئی کے در اُئی کے سے اُئی کا در اُئی کے در اُئی کی کے در اُئی کی کو در اُئی کے در اُئی کی کی کو در سے در کھتے ہیں :۔

"جب وہ مجھ سے منے آئے تومیں نے اُن سے کہا کہ خان صاحب میری عادت کمی سے منافقانہ طفے کی نہیں ۔ آب رئیس ہیں ۔ جب کہیں طاقات ہوگی۔ بیں آپ کی تعظیم کروں گا۔ آپ بم کمیٹی کے ہیں۔ جب اجلاس میں آپ تشریف لاول مجے ۔ آپ کا ادب کروں گا' نیکن آب سے دونتا نہ جو طلقات بھی وہ راہ ورسم میں

ر کھتی نہیں جاہتا ہے

اسلام اور مانی اسلام کی محتبت: - انتهائی راستبازی ادر صاف کوئی کے ملاوہ سرتید کی دوسری قابلِ ذکر خصوصیت فرم ہمتیت ہے ۔ ان کے بعض عقائد اور خیالات سے اخلاف کرنا آسان ہے اسکی انفیس مذر ہب اسلام اور بانی اسلام سے ہومحتبت بھی اس کا عراف نمکرنا بھی ہے الفعانی ہے ۔

سرستید کی ندشی تصانیعت کامم آینده اوراق می ذکرگریں گے عقالد وتفیر کے کے کامدوش سے الکین کے کئی مشلول میں اُکھوں سے الکین کے کئی مشلول میں اُکھوں سنے جس طرح علماسے اختلات کیا ، وہ سب پر روشن سے الکین

ارکان اسلام میں سرستید کا جومال تھا اور انسروں کے ساتھ وہ بہی طرح کا برتا اُوپاہتے عقے' اس کا اندازہ ان کے ایک خط سے ہوتا ہے۔ ایک زملے میں نواب وقار الملک کا کسی ایسے افر کے ساتھ سابقہ بڑا' جو کچری کے ابتا ہ میں نماز بڑھنے سے قعاد من کرتا تھا۔ سرسبد کو بھی اس کی اطلاع ملی۔ انھیں ایک خط میں کھتے ہیں :۔۔

" نماذ جوخدا کا فرض ہے ' اس کوم اپنی شامتِ اعمال سے ' جس طرح خرابی سے ہو' اداکریں یا قضا کریں ' بہن آگر کوئی شخص پر کے کرتم نماز نہ پڑھو اس کا صرابی لوجی بنیں ہوسکتا ۔ یہ بات سمنی بھی بنیں جاسکتی ۔ میری مجھ میں نماز نہ پڑھنا مرف گناہ ہے ' جس کے بختے جانے کی قرقع ہے اورکسی شخص کے من کوفے سے نہ بڑھنا یا مسستی میں ڈالنا میری مجھ میں کفرہے ہو کہمی پخشا نہ جائے گا ۔ تم کو یا تو بہلے ہی خود اپنی شامتِ اعمال سے ایسا طریقہ اختیار کرنا تھا ہو کھی اس قبم کی بحث نہ آتی اور عب ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا تو چھر لجلی انا اور گراگڑا نا ۔ اور" حضور رضست ہی دیں ۔ تنوزاہ کا طاقعیں '' کہنا واہیات تھا ۔ ترطاق سے استعظ دیے دیا تھا اور صاف کہ دینا تھا کہ میں ابینے خدا سے ظیم اشان قادر مِطلق کے دے دینا تھا اور صاف کہ دینا تھا کہ میں ابینے خدا سے ظیم اشان قادر مِطلق کے مرحاتے ۔ نہایت اچھا ہو تا ۔ والسلام "

سرستيه شاعربهي تقف - ايك غزل كيرنيد اشعار سے ان كامد سبي حوث و ولوله

ظاہر ہوگا:۔

میحارشکے آروزورمانے کرمی دارم نداردہ بچ کافرساز وسا مانے کمن دارم ہمگفتا مِصنوق است قرآنے کمن دارم هزالاں این نبی داردگر بانے کمن دارم فلاطوں طفلکے باشدر بویانے کرمن دارم نگدا دارم دیے برمان رعثق مصطفے دارم نجر بل امن قرآل سریغامے نے خواہم نلک یک مطلع خورشید دارد باہم رشوکت

ز بُربان ابرایان سنگ بادارد رو داعظ ً ندارد بیج داعظ بچر بُر بان کرمن دارم اسی طرح ان کا ایک خطب ، جس سے اس کمال محبّت وعقیدت کا اندازہ ہوتا سے ، بواس سے اس کمال محبّت وعقیدت کا اندازہ ہوتا سے ، بواس سے بواس سے نقل دردول کور سے نقل ۔ ندن سے ایک خطبی نواب محس الملک کو کھتے ہیں ۔ اور دیکھیے ، وردول کوسید سے ساوسے الفاظ میں کس موثر طریقے سے بیان کرتے ہیں : ۔

مارابىي تمغره شابنشى بسس بست

اگر قلندری کامنشا و بنیا اور الل و بالکل ترک کردینا ہے توظا ہرہے کربرسید
الکندر نہیں کہلا سکتے - ( اور سیخ معنول میں اس معیار پر کون بوبرا اُرتے کا کیو کو کونیا سے
کچھونہ کچھونعلق قوہر ذی حیات کے رہیے ناگزیہ ہے اسکین اگرط بقیر نقشبند سر کی تعلیم کے
مطابق " باہمہ" اور سی ہے ہمہ" ہونا ہی اصل درولتنی ہے ترسر سید اس معیار پر بورے
اُرتے ہیں۔ وہ ایک دوست کو کھتے ہیں" سسے بڑا کا م انسان کے رہیے دنیا میں یہے
کوفینا کو برتے اور دل کواس سے تعلق نہ ہوئے ان کے نزدیک تمام تھون کا ضلاصہ یہ تھا
اور اسی پران کاعمل خفا ۔

سرستیدنے جرجاه واقتدار قرم اور حکام کی نظروں میں ماصل کیا 'اس کی ہندتانی مسلمانوں میں نظیر نہیں تاسکی ہندتانی مسلمانوں میں نظیر نہیں تاسکتی ۔اگروہ اپنے انٹر کو حصولِ جاہ کے بلیے مرف کرتے توان کے لیے بیے حدوال دمتاع جو کرنا بلکسی ستقل ریاست کی نبنیا د ڈالنا مشکل نہ تھا ' سکن اپنی قدر وُنز کا فائدہ اسٹھانا توایک طوف ' وہ اپنا تمام تن من من وصن قوم پر قربان کر گئے اور بھر بھی بیشرت رہی کہ کچھ اور بھی ہوتا تو وہ بھی اپنے محبوب کے بلیے اس طرح کھا دیتے مہ خنک آن قمار بازے کہ بہانت ہر مربودی ہر برسٹ س نہ مارد کی اسٹھان میں مارد کی ا

جب یہ قاندرمرض الموت میں مُبتلامُوا تربقول مسر اَدنلار نداس کے باسس رہنے کو گھرتھا ، ندمر نے کو۔ اور جب وہ مراتو اُس کی تجمیز دسکفین کے سیے گھرسے کچھنہ نکلا!
"کیاس سے زیادہ کوئی صوفی 'کوئی درولین دُنیا سے بےتعلق ہوسکتا ہے '؟
حجم اموال کی نسبت ہمرستید کا جونقط مُنظرتھا' اس کا اظہار ایک خطیس ہے ،
جس میں وہ اپنے ایک دوست کو قرمی کاموں کی عمل مدد کی تلقین کرتے ہیں :۔

سرسیدی مرسی نصانیف براعراض کرنا آسان ہے۔ ان کے تعلیم نظریوں اور سیاسی پالسی سے بھی اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ ان کی مرتب کردہ تاریخی کتب میں إتنی علطیاں روگئی ہیں کہ انھیں زبر دست مخفق یا بے عبیب سکالر نہیں کہا جاسکتا ۔ ان کے طرز تحریر میں بھی تعفی نقص ہیں لیکن ان کے پاک اور ملبند شخصی کم کرمٹر برچرف گیری دی کھی جو تقیقت سے تہم بوشی کرے ۔ ان کے واقعات زندگی دکھیں تو خیال آتا ہے کہ یہ

مومناند سبرت اید بیدریائی بیرصی اور جرات اسی نوش نصیب شخص کومتیر بردسکی علی اور جرات اسی نوش نصیب شخص کومتیر بردسکی علی اور در من که بلاگودائقا اجس نے شاہ ولی الشد کے بوتوں اور فرزندان ارجمند سے فیض حاصل کیا تھا ، جوفقط ایک وزیر ملطنت کا نواسہ اور بھاری انتظامی اور سیاسی روایات کا وارث نریخا بلکم سے مقول بھارے بہترین روحانی سرشوں سے ابنی بیاس مجھائی تھی ۔ مصوری سے ابنی بیاس مجھائی تھی ۔ مصر کرونی شریخ کے است بردگ فی تاب تا بانیم !

# مخسالملك نواب مولوى مهدى على خان

چنده جمع ہوگیا۔ اس کے علاق کا نج کے طلبہ کی شہرت عودج بریقی ادر علی گرفد کا طالبطم ہونا ایک برخمی خوبی مجھاجا آ تھا۔ رسستید کی زندگی میں علما اُن کے مخالف رہے ، لیکن نواب مجمل الملک کے شفیقا نہ طرز عمل نے ان کی سب شکائیس دورکر دیں اورشاہ سلیمان (محیلواری شریفی) اور کئی دوس علما ایج کیشنل کا نفرنس میں باقا عدہ شریک ہوتے دہے۔ کا بچ کے معاشنے کے دلیے نہ صرف برنس آف وطیز تشریف لائے بلکہ امیر عبیب اللہ نے ہی قدم دنج فروایا۔ اور عب امنحوں نے کا بچ کے طلبہ سے کلام مجد رس کر اور مذم ہی امور کے متعلق سوالات بی جب کر اپنی تشقی کر لی تو با واز طبند اعلان کیا کہ جو لوگ کا لی کو رس اسلیم

" ېمەدردغ اىست وكذب وبدگونى!"

قرم کے جم می نے آٹھ فرسال میں کالج کوئی زندگی اور نیا وقار دیا 'اس کا نام سید موری کھا ۔ سید معاصب ہے دیم برسی کے بعد مال اور بیدا ہوئے ۔ اُن کی تعلیم می سرتیا مالی اور سیب ہوئی تھی ۔ اس کے بعد مالی اور سیب وئی تھی ۔ اس کے بعد مو دس رو بید کے مشاہر سے بر بطور ایک کل کے ملائم ہوئے ' نیکن فواوا و استعماد و موجود متی ۔ ترقی کوئے کرتے تعصیلدار ہو گئے اور جب محلاث اور میں ڈری کلکر می کے متاب ہوئے توسب امید واروں میں اقبل آئے ۔ وہ یہ ۔ بی میں ڈری کلکر می اور کی کار میں اقبل آئے ۔ وہ یہ ۔ بی میں ڈری کلکر میں اور کوئے سے کہ سالار جنگ کی نگار و انتجاب اُن بر بڑی اور کوئے سے میں انسیکر فرآن رو نیز ہوکو دہ جب رو ایک ۔ ایک دہ جب رو ایک کام کیا ۔ ایک

ان موناه بدالبادی جوفرنگی مل کے ایک مشہور عالم عقر ایک خطوش میستے ہیں: "مے امر فاہرے کر مرسید کے سامق ہم اوگ نرقی معا نواز میش آسے نرمو تیا نرمیش آسک - ان کی خربی فروگذ المت سے فرادہ ہمادے اکابر کو ان کی سیاست سے بھا نگست ہتی - ان کے استقلال طبع کے باعث جوخود را بی تھی اس کا توارک نامکن مقار اس وجسے اکثر مواقع برتنا فردو مبا تا مقا - اس کے اندفاع میں فواب سید مهدی علی خال ماں مست کے اندفاع میں فواب سید مهدی علی خال ماں مات کے اندفاع میں فواب سید مهدی علی خال ماں مات کے اندفاع میں فواب سید مهدی علی خال ماں مات کے اندفاع میں فواب سید مهدی علی خال ماں مات کے اندفاع میں فواب سید مہدی علی خال ماں مات کے اندفاع میں فواب سید مہدی علی خال ماں مات کے اندفاع میں فواب سید مہدی علی خال ماں مات کے اندفاع میں فواب سید میں میں مواب کی اندفاع میں فواب کی اندفاع میں فواب کیا گئی مال مال میں موجد سے اندفاع میں فواب کی میں موجد سے اندفاع میں فواب کی اندفاع میں فواب کی مات کے اندفاع میں فواب کی میں میں موجد سے اندفاع میں فواب کی میں میں موجد سے اندفاع میں فواب کی میں میں موجد سے اندفاع میں موجد سے اندفاع میں موجد سے اندفاع میں موجد سے اندفاع میں فواب کی میں موجد سے اندفاع میں موجد سے اندفاع میں موجد سے اندفاع میں موجد سے اندفاع میں فواب کی میں موجد سے اندفاع میں فواب کی موجد سے اندفاع میں مو

سرکاری کام کے سلسے میں ولایت گئے۔ وہاں گلیڈسٹون اور ووسرے وزراء سے ملے۔
دیاست میں بختف عمد ولی پر مامور رہ ہے۔ منیر نواز بزنگ شی الدولہ محن الملکنے خطاب
سے شرف یاب ہوئے ، لیکن بڑ اسباب کی بنا پر حمد را آباد تھیوڑ نا پڑا۔ اور اللہ کہا میں
بنشن باکو علیگر محد آمقیم ہوئے ۔ میاں انھوں نے سرستید کی جرمد دکی اُس کا انداز ہ
باس سے ہوسکتا ہے کہ حالی جس نے سرسید کے باتی شرکاے کار کے حالات اس سے نیس محس الملک کے متعلق مکھنا ہے: " لیکن ایک شخص جرس سید کے کاموں کا مددگاری نہ تھا
محس الملک کے متعلق مکھنا ہے: " لیکن ایک شخص جرس سید کے کاموں کا مددگاری نہ تھا
بلکو اس گارٹی کے با بخت میں گویا برابر کا جو شخفا۔ اگر اس موقع پر اس کا ذکر قلم انداز کیا گیا
تر ہمارے نز دیک سرستید کی کامیا لی کا ایک بڑا سیب بیان کرنے سے رہ جائے گائے
تر ہمارے نز دیک سرستید کی کامیا لی کا ایک بڑا سیب بیان کرنے سے رہ جھتے ستھے۔
مولینا شبل بھی کا لی کی تر تی میں محس الملک کو سرسید کا برابر شرکی سیجھتے ستھے۔
مولینا شبل بھی کا لی کی تر تی میں محس الملک کو سرسید کا برابر سرکید سیجھتے ستھے۔
مولینا شبل بھی کا لی کی تر تی میں محس الملک کو سرسید کا برابر سرکید سیجھتے ستھے۔
مولینا شبل بھی کا لی کی تر تی میں محس الملک کو سرسید کا برابر سرکید سیجھتے ستھے۔
مولینا شبل بھی کا لی کی تر تی میں محسون میں ملکھتے ہیں۔

" لُوگوں کو ڈر تھاکہ مرستیدم توم سے بعد اُن کے منعوب کوئ انجام دسے گا۔

لیکن فعد اِنے انعی کے بہنتینوں می سے ایساشخص افواب محس الملک ) بید ا

کردیا جواعد امور میں گومرسید کا تہمر نہ تھا، لیکن کالج کی ترتی، وسعت اور

معبول عام بنانے میں سرسید سے کہی طرح کہ نتھا۔ اس نے اتنی تھوڑی ترقی کہ میں ماست آتھ لاکھ روبیہ جے کردیا۔ کالج کی برشاخ اس قدر ترقی کرگی کراگر کوئ کہ شک سے سنحص جس نے مرسید موجوم کی ذخر گی میں کالج کو دکھیا تھا، کی جاکہ دیکھے تو اس کو اس کو میان تھی، مرجوم نے

اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور لا ہور سے لے کر ڈھاکہ تک اُس کے ڈاٹھ ملاحیے ہے

اُس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور لا ہور سے لے کر ڈھاکہ تک اُس کے ڈاٹھ ملاحیے ہے

واب جس الملک کے تمام کا رفاحے گئائے کی بیاں گنجا کش نہیں، لیکن ان کی ایا جس خصوم بہت کا ذکر کر فاضروری ہے، جس نے ان کا کام مہمت آسان کر دیا تھا۔ مرستید سے عام مسلمانوں میکہ ان کے مساتھیوں کو بھی بیشکاشت تھی کہ ان کا طرز عمل شخکمانہ ہے۔ وہ بھول ا بہتے سنیم چراھے والی "ستھے۔ یوں بات کو" جی "سمجھتے ہتھے" اس کی تائید میں بھول ا بہتے سنیم چراھے والی "ستھے۔ جس بات کو" جی "سمجھتے ہتھے" اس کی تائید میں بھول ا بہتے سنیم چراھے والی "ستھے۔ جس بات کو" جی "سمجھتے ہتھے" اس کی تائید میں بھول ا بہتے سنیم چراھے والی "ستھے۔ جس بات کو" جی "سمجھتے ہتھے" اس کی تائید میں بھول ا بہتے سنیم چراھے والی "ستھے۔ جس بات کو" جی "سمجھتے ہتھے" اس کی تائید میں بھول ا بہتے سنیم چراھے والی "سکھیا۔ اور کا می بات کو" جی سمجھتے ہتھے "اس کی تائید میں بھول ا بہتے سنیم چراھے والی "سکھی ہیں جو ساتھ کوئی ہو سات کو "جی سمجھتے ہتھے" اس کی تائید میں بھول ا بہتے سنیم پر سمجھتے ہتھے "اس کی تائید میں بھول ا بہتے سکھی ہول کا میں بھول ا

بانکل تیج برہند ہوجائے۔ لطف وطائمت اور دِلج فی دلداری سے اُمفیں کو فی کام نرتھا۔
دوسرے ان کے مذہبی عقائد سے اُن کے تفرکا سے کار کو اختلاف تھا۔اس بیے اُن کے ساتھ بل کرکام کرنا آسان نرتھا۔ یوجے ہے کہ قوم کے خادم یہ جھتے تھے کہ قوم کی بہتری برتید
کی تعلیمی اور اجتماعی کوسٹ شوں کی کامیا نہیں ہے اور اس بیے وہ ان اختلافات مشکلات
کے باوجو درسید کے کام میں دل سے شریب سب کین ظاہرہ کر بر شرکت ان کے بیے
بہت آسان نرتھی اور سرسید کے زیر تیادت کام کرنا بعضوں کو باوخاطر تھا۔ نواب
عمن الملک کے ساتھ کام کہتے ہوئے یہ وشواری بیدا نرجوتی تھی۔ وہ ہرایک کاول باتھ
میں دکھتے تھے۔ طبعاً علیم تھے اور انتھیں لوگوں کے ساتھ بل کوم کرنے اور اُنتھیں تو ہوئی کے
میں دکھتے تھے۔ طبعاً علیم تھے اور انتھیں لوگوں کے ساتھ بل کوم کرنے اور اُنتھیں تو ہوئی کا درکورتے ہوئے کہتے دارہ سے ایک خطوی ایک تھر ریکا
درکورتے ہوئے کھتے ہیں :۔۔

"آب نے توخرب الله والی کو نالائق و ناشاک تر مثل سیوان کے تبایا - بدائ قمت ہے کہم ذراسی بات کمیں توضیعت ہو ۔ اور تم کوشنام کے قریب تک کے نفظ کمو ۔ اور کوئی کچھ نہ کے ۔ اور سب " جناب مولوی صاحب" مبذہ بعد وی صاحب" کہ کوئا تھ کچھ نہ ہے ۔ اور سب " جناب مولوی صاحب" کہ کوئا تھ کچھیں ۔

إس اخلاف طبائع كے علاق نواب محن المك إس كتے كومى نوب سمجت تقے

سه خود محس الملک بعول حالی مرستیدسے کیا مدرسے کے انتظام کے متعلق اور کیا مرسی مراک کے متعلق اور کیا مرسی مراک کے متعلق اور کی خوال سے الفنسٹن کی تاریخ کے متعلق اور کرسید کا در کا کہ متعلق مرستیدسے اخلاف کی جب قوم کے متعلق مرسیدسے اخلاف کی جب قوم کے فائد سے اور علیکر مولا کے کیا موال بیدا مجوا قور آمیدان میں آسے اور محلان انتظار ورکی لا کی فائد سے اور علیکر مولا کا متعلق مولان ایک موج مولیا اندیا محدان میں آسے والی سام کے دکھایا ۔ اس طرح مولیا نذیا محدان اور مرسید کے ذاتی تعلقات نوٹ گوارشے میں اعفوں سے مرسبید کے کام کی گوری طرح محاشت کی اور محدان ایج کیشنل کانفرنس کی ایک بڑی کسنسٹ مولوی نذیہ احمد کی تقریب ہم تی تقییں ۔

مکھتے ہں :۔

مرستبدی وفات کے قریب زمانے ہی میں اُرد و کی مخالفت کا آغاز ہوگیا تھا۔
اگر جرسبد کی حالت اس وقت نا زک تھی توجعی اس جوان ہمت گرمعے نے اسکے متعلق بجھا بڑھی نشروع کر دی تھی ۔ محسن الملک کے زمانے میں اس مخالفت نے اگر زر دکھا بڑھی نشروع کر دی تھی ۔ محسن الملک کے زمانے میں اس مخالفت نے اگرز و در بجر بڑا۔ اُرو د کی صفاطت اور حماشت کے میلے ایک انجمن قائم کی گئی ' بھی کا ایک عفیم المشان معلسہ محصنو میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے برطی زر دست اور بہر ہوا اثر بھو اور جوش کی ایک امر بھیل گئی ۔ اور بہر ہوا اثر بھوا اور جوش کی ایک امر بھیل گئی ۔ مراز بڑی نمیکٹر اکل اس وقت لفظین ملک دی کہ نواب صاحب کو اس سے دست بردا میں افرون میں میں اندر بہر ہوا اور انجمن ٹوٹ میں اور کی میں اندر بہر ہوا اور انجمن ٹوٹ میں میں اندر بہر ہوا کی اور کی میں اندر بہر ہوا کی اور کی میں اندر بہر ہوا کی اس کے دو گئی ۔ اس کیا میں اندر بہر ہوا کی اور کی میں اندر بہر ہوا کی ۔ اس کیا کے کی صاحب اس وقت بست نازک تھی ۔ اس کیا کے مصلحت اس میں مجمل کو کی ممالیت سے درست بردار ہوجائیں ۔ تاہم این کی مصلحت اس میں محملے میں اس میں محمل کی کھارت سے درست بردار ہوجائیں ۔ تاہم این کی مصلحت اس میں محملے میں اس میں محملے کے کہ مارک کو کی مالیت سے درست بردار ہوجائیں ۔ تاہم این کی مصلحت اس میں محملے میں اس میں میں میں کو کھی کے اور کی ممالیت سے درست بردار ہوجائیں ۔ تاہم این کی

میکارروانی سے اٹر ندرسی "

مولوی عبدالی اُردو کے محن اعظم اور نواب حمن الملک کے دلی عقیدت مند مخطے اس کے علاوہ ان کی راسے عام طور پر اسی طرح بچی تلی اور جذبات سے مبترا ہوتی کہ ان سے اختلاف آسان نہیں کر اس کے علاوہ ان کی مندر جربالا اندراج میں اصابت رائے سے قطع نظر بیان اقیات کی اتن غلطی اس میں کہ نواب محسی الملک کی سیرت براس اہم اعراض کی صحت یا غلطی سمجھنے کی اتن غلطیاں ہی کہ فوات بر مرمری نظر دالمنی بڑے گی ۔

ید - بی میں اگردوکی خالفت، جیسا کر ہم مرستید کے ذکر میں بتا چکے میں اسلامی میں میانی کی میں میانی کی میں مرائی کی میکڈا فاصعید کے گور ترم ہوئے تو ہندی کے حامیوں کے دصلے اور برھے ۔ اس سے پہلے مرائی میکڈا فل صور بہار میں کلکھ کے اور بقول مرستید ان کے تعاون کی وجرسے بہار میں اگر دوز بان کے بجاسے بہاری زبان اور فارسی حروف کے بجاسے تعیقی حروف رائی ہوئے ۔ مارچ میں موسے کے برسے بڑے برسے بڑے محرز اور مربر آوردہ ہندوؤل منے بھیرا کیسے میں دیا ہوئے ۔ مارچ میں موسے میں کہا کہ تمام مرکاری عدالتوں اور کچر اور میں بجائے اگر دوز بان اور فارسی رہم الخط کے ہندی بھائی اور فاگری خط مباری کیا جائے "اور بالان اگری خط مباری کیا جائے "اور بالان امرائی میں معادر کیا جی گردوسے اگردو زیار دوئی میں مادر کیا جی گردوسے اگردو زیار دوئی میں مادر کیا جی گردوسے اگردو کیا ہے ۔ مادی میں مادر کیا جی گردوسے اگردو کیا ہیں اور فارسی میں مادر کیا جی گردوسے اگردو کردوسے میں مادر کیا جی گردوسے کے میں مادر کیا جی گردوسے کے میں مادر کیا جی گردوسے کے میں میں کیا کہ میں کردوسے کے میں میں کردوسے کے میں کیا کہ میں کا استعمال حاکمت کے دور کے میں مادر کیا جی گردوسے کیا کی میں کردوسے کے کردوسے کی کردوسے کردی کے کردوسے کے میں کردوسے کے کردوسے کے کردوسے کی کردوسے کردوسے کردوسے کی کردوسے کردوسے کردوسے کردوسے کی کردوسے کے کردوسے کردوسے کردوسے کی کردوسے کردوسے کردوسے کردوسے کردوسے کیا کردوسے کردوسے کردوسے کے کردوسے کردوسے

على گراهه ميں اس ريز وليوش برسب كوافسوس مُوا- نواب عمن الملک نے اپنی كوشی پر ایک مختصر مبلسم منعقد كميا ، جس ميں آينده پر دگرام معيّن كيا گيا ؛ ور اس كے مُطابق سوار مئى من فيليء كوعلى گراهد كے ماقون الل ميں نواب تطعف على خال صاحب رہييس جيقارى جنلع بلندشهركى زير صدارت ایک جلسم نعقد مُوا ، حب ميں نواب عمُس الملک كوع ضدار شدت مرتب كرنے اور عام مبلسه كرنے كاكام بير و مُوا ۔

ی در انگونی میکڈانل کویدکارروائی برمی گلی اور انھوں نے اپنی تقریمے ولی اور تعمِل نحطوں میں اس پرسخست نکسترمینی کی ۔ جنانچہ نواب محسن الملک کے بہتھے شرکا سے کار ان سے علی و ہو کی کی بنگر جائے کا محرکھ مرحد برینہ بلائٹ فواس اطعن علی خال نے صدارت سے استعماد میں استعماد کی ۔ اس کے باوجود ٹواسب صاحب نے مکھنڈ میں استعماد کی ۔ اس کے باوجود ٹواسب صاحب نے مکھنڈ میں ۸راگست کو وہ عنیم الشان جلسم منعقد کرایا ۔ جس کا ذکر مولوی عبدالحق نے ابیٹے معنموں میں کہا ہے ۔ ۔

اس برمرائونی میکرانل اور مگرفت - "وه مجینیت بیران علی گرده آئے اور رئیسٹول کو جمع کرکے اس برمرائونی میکرانل اور مگرفت - "وه مجینیت بیران علی گرده آئے اور رئیسٹول ایس کے دریعے کی جاتی تھی ' ابنی سخت ناداخی کا اظہار کیا اور یہ الزام لگایا کہ ایم - اے - او کا راج کے طلبا اس تحریب کے متاویا اور میں نایال جہتہ متاویل نے گئے - نیز اساتدہ اور نیمن ٹرمنٹیوں اور آکر بری سیکرٹری نے اس میں نمایال جہتہ لیا - اگر میہ طریقیہ جادی دی جا مواد کا راج کو طبتی ہے ' وہ بندکر دی جائے گی - لیا - اگر میہ طریقیہ جادی کی نوشا مدانہ تا اید کی - اور تمام زائز ام نوا بھی لیک بحث نمایا اور اب ان کے بلیے بحز اس کے کوئی جارہ کا در تھاکہ وہ یا تو سیکرٹری تب سے مستمنی برنگایا اور اب ان کے بلیے بحز اس کے کوئی جارہ کا در تھاکہ وہ یا تو سیکرٹری تب سے مستمنی برنگایا اور اب ان کے بلیے بحز اس کے کوئی جارہ کا در تھاکہ وہ یا تو سیکرٹری تب سے مستمنی برنگایا اور اب ان کے بلیے بحز اس کے کوئی جارہ کا در تھاکہ وہ یا تو سیکرٹری تب سے مستمنی

اس زمانے بیں کالج کی جونازک حافت تھی اس کی طرف مولوی عبدالتی نے اشارہ کیا ہے ، لیکن اس سے اصل بچید گی کا گورا اندازہ بنیس ہوسکتا ۔ کالج کی مالی پریشانیوں اور دومری المجھنوں کا ہم فرکر میکے بیں البکن سب سے بڑی المجھنوں کا ہم فرکر اس وقت سرائٹونی میکٹرائل صوبے کے گورز نفتے اور کالج بیان کی گرم نظریں بیٹر سی تقییں ۔ اس سے بیٹے ان کی گرگرم فی توج علی گڑھ کی خوش ہے جان کر ویا تھا اور اب ان کی توج علی گڑھ کی عرف تھی ۔ انھوں نے ابنی عام تقریب دوں میں علی گڑھ کی ضب سے کھکم کھکا کہنا شروع کر دیا :۔

اس موقعر مراس بات کا پوسٹ بیدہ رکھنا محض سے سود مولا کرٹرسٹیوں میں اتفاق منیں ہے اور میں اس بات کے کہنے برجو براوں کر مجض دیگوں میں ،عندال می منیں۔ جس کی وجہ سے ان بنیا دول برجواس کے بانی نے قائم کی تفتیں کا لج کا وجو د می خدوش

سله مذكرة جمن المعرفري مخدامين رسري -

ہوگیا ہے اور اسی حالمت کی وجرسے پیلب کے دلوں میں قدرتی طور رہا کا لعرائی مورث کی طرف سے بے احتمادی بدا ہوگئی ہے۔

مِزَ آَرَ نَ ابِنِي دائے گئ آلَيد كَ رَئِيةِ مُوادِ مَعِي المُعْمَا كُرِنَا تَرُوع كُرِنَا تَرُوع كُرِدِيا فَرِئِكَ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ الله

میں مقین کرتا ہوں گرتعلیم یا فتر مسلمانوں کی بالاتفاق بیراسے ہے کقبل اس کے کم کالی کی طوف سے لوگوں کو گیر را بورا اعتماد اور اطبیتان ہو۔ یہ امر نمایت ضردری ہے کہ اس کے انتظام میں معنن منروری تغیرات عمل میں آئیں "

بیصورت حالات مخی حب نواب بحسن الملک کواپی زندگی کاایک کو فیصله کونا پڑا۔
مولوی عبدالحق مکھتے ہیں کو نواب صاحب نے اپنی داسے پر اِس بیاوارد کیا کووہ کی گری کو سے سبکدوش نہ ہونا چاہتے عقے ۔ واقعہ بیہ کواگر نواب صاحب اپنی خواہم شہیں بلکہ خالص قوی صلحوں کی بنا پر ایس نازک مرصلے کے وقت کا لج کی ناخدائی پسند کریتے اور اُرد کو کی عام حمایت کا موال نرفقا بلکہ گوزمنٹ کے ایک ایسے فیصلے کی شیح مرنظ کھی جو ہرسول کے فورونظر محمایت کا موال نرفقا بلکہ گوزمنٹ کے ایک ایسے فیصلے کی شیح مرنظ کھی جو ہرسول کے فورونظر کے بعد صاحب محمایت حاصل کئی ۔ اس کی خاطر کا بھی کے معمایت حاصل کئی ۔ اس کی خاطر کا بھی کے وجود کو خطرے میں ڈالنا اور سرائم فی میکٹر ائل جیسے مسلمانوں کے بہی خواہ کو کوروئی تا میں معمل میں دانے کاموق و دنیا تو می صلحتوں کے خلاف مقا اور اگر من الملک اس مشکول الحصول محمل میں لانے کاموقع و دنیا تو می صلحتوں کے خلاف مقا اور اگر من الملک اس مشکول الحصول مقدد کی کمیل برکالج کی فلاح کو ترج و دینے تو ان پر کم زوری کا الزام و بھی عائد کولیک گاتھا کہ مقصد کی کمیل برکالج کی فلاح کو ترج و دینے تو ان پر کم ذوری کا الزام و بھی عائد کولیک گاتھا کولیک کا الزام و بھی عائد کولیک گاتھا کہ

ك تذكرهٔ محس ازمولوی محرد امين رسري -

بوجذبات کی تسکین کوقری بهی خوابی پرمقدم رکھے الکین حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر (کم اذکم عربی ایک دفعہ!) نواب محن الملک نے مصلحت ببنی پر جذبات کومقدم رکھاا ور اردو کی حمایت سے دمیت بر دار بھونے کے بجائے سیکرٹری بڑپ سے سبکدوش ہونا چا ہا۔
حمایت سے دمیت بر دار بھونے کے بجائے سیکرٹری بڑپ سے سبکدوش ہونا چا ہا۔

تذکرہ محن میں کھھا ہے:۔

سینانچرانخول نے ان مالات کی نزاکت پرغور کر کے ۲۹ راکست منظرہ کوڑسٹیوں کے جلنے میں سیکرٹری بٹنی سے استعظ میش کردیا "

ہزار کی تل کے بیت اس استعفای تقل ان کے پاس ہیری گئی۔ ان کے پرائیوسط مسیکرٹری نے ایک طویل خطامور خربار اکتو رہیں دوبارہ اس دوش پر ناراضگی کا اخها کی جوہندی کی مخالفت میں اختیار کی گئی تھی اور خواہش ظاہر کی کہ پر چھی ڈرسٹیوں کی اس کمیٹی کے سامنے میٹی کی جائے ہوائت نے کے متعلق فیصلہ کرے الکین جب ملک میں اس استعفا کی خبرعام ہو تی تو ایک ہنگامہ جی گیا۔ لوگوں کو احساس تھا کہ اِس نازک مرصلے پر فواب بحرن الملک کے کا بج سے مالحدہ ہونے کا کیا نیخر ہوگا۔ جبانچہ اسلامی انجمنوں نے ہوائی اور استعفا والیس لیننے کی درخواستیں کہا ہے۔ سرسید کے جورفقا زندہ سے اس متعدد سے جلے منعقد کے ایخوں نے بار میں اور میں بریخت اصرار کیا اور ہرفتم کا اور میں بریخت اصرار کیا اور ہرفتم کا فراقی از ڈالا۔ فواب و قارالملک نے اس کی والیس پر بخت اصرار کیا اور ہرفتم کا مدیب الرسمان شروانی کو کھوا یہ فواب میں بریخت اصرار کیا یہ قواب نواب میں مدیسے کی طون سے بہت بے حینی بیدا ہوجائے گی۔

مرمزل المتدخال فے تونوا بعن الملک کے نام ایک خطیب صورتِ حالات کوصاف سافٹ وامنح کر دیا :۔

سیرش پنب کالی سے اس وقت حضور کا علی و مرنا کالی کی موت اور تری میبت ب اور اس کامواخذ و حضور کے اور برخداس دو الجلال کے حصور میں ضرور موگا۔

له ولله تذكره عمن صلاً وسئ الله تذكره وقارص الله عموات مآلى ملا

نیزمی بیظاہر کر دنیاجا ہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان خود صفود نے کا لی کی کی گری ہے۔ کو چھوڑ دیا اور ہمادے اصرار والی ح بر توجہ نہ فرائی تو میں بھی مبائنٹ سیکرٹری کے عہدے سے استعفے دے دول گا !!

اس کے بعد نواب عمن الملک عجورہ کئے اور انھوں نے بھیمعادیک کے بیے
استعفا والیس لے لیا - اب ناظرین خودہی انصاف کرلیں کر انھوں نے کس مرحلے پرالیی
"کمزوری" و کھائی ہومونوی عبد المی صاحب کے بنیال میں نہایت قابل افسوس" ہے۔
اور کونسا ایسا کام کیا جو ایک مو دوار فرض نشاس تومی خادم کی نشان سے فروز تھا؟
مولوی صاحب بہتی نہیں بنانے کہ اگر محس الملک نے اس موقع برکم فروری
د کھائی توقع کے دوسرے ولیر را نہاؤں نے کیا گیا؟ نواب وقاد الملک اس موقع پر
ندہ اور ہرطرح سے فارخ البال تھے ۔ گور نمنٹ کے دیز ولیوش سے وہ بھی متناقر
ہوئے اور ایک لیاظ سے اس کی بنا پر انھوں نے گوشتہ عافیت سے نکلنے کا ادادہ کیا ۔ وہ
نواب محس الملک کی تحریک میں شامل تھے اور انھونو کے جلسے میں انھوں نے ایک بی نردہ
نواب محس الملک تو سیکرٹری بیٹ کے بعد محبورہ ہوگئے تھے کہ یا تو وہ کالے کو گور نمنٹ سے جوامداد متی
سے استعفا وابس لینے کے بعد محبورہ ہوگئے تھے کہ یا تو وہ کالے کو گور نمنٹ سے جوامداد متی
سے استعفا وابس لینے کے بعد محبورہ ہوگئے تھے کہ یا تو وہ کالے کو گور نمنٹ سے جوامداد متی
سے استعفا وابس لینے کے بعد محبورہ ہوگئے تھے کہ یا تو وہ کالے کو گور نمنٹ سے جوامداد متی
سے استعفا وابس لینے کے بعد محبورہ ہوگئے تھے کہ یا تو وہ کالے کو گور نمنٹ سے جوامداد متی
تو ان یا بند لیوں سے آزاد تھی با

واب بطف على هال في اس معاسف مين جركيدكيا اس كانهم وكركر تيكيه بين -ان كے علاوہ دوسرے كى ٹرسٹى اليسے تقے ، جفول نے ہزا تركى آئكھيں بدلتى د كيھركر سب الزام نحس الملك بر ڈالا اور خرو كماره كش ہو كئے ، كين سب سے عرب ناك فعل سب يمود كا تقا۔ انفوں نے ان ايام ميں ہزا تر سرائو تى ميكڈ انل كو ايك خطريكھا ، جس ميں دوسرى باقول كے علاوہ ذيل كا اندراج تقا: ۔

"کا نے کے اصلی ہی خابوں کے دلیے یہ امرصر ورر نے وافسوس کا باعث ہوگا کر میرے والدسرستیدمرحم کی وفات کے بعد مبت جلد کالج کے محاملات کی

یم میم بے کواس کے بدوجہ محس الملک نے استعظادیا قواس کی دالبی پرسب سے
زیادہ زورستید محمود نے دیا الکی واقد بہ بنے کہ اس عام ماریک منظریں اگر کسی شخص کا جرہ
درخشندہ نظر آتا ہے تو وہ محس الملک کا ہے ۔ ان کی طبعیت میں کم زور بان تقییں ۔ وہ مرقیت
اور دِل جری اور صلحت بمنی کو معن اوقات اس صد تک بڑھا لیتے کہ برجر بی برد ول کی مرحد
میں داخل ہو جاتیں الیک کم از کم اس موقع برا انفول نے کوئی کام البیا نہیں کیا جوا بال فرس
ہوادرجی سے نواب محس الملک کوشرمسار ہونا پراسے ۔

سرائونی میکرانل کی گرگیم نے اُرووکی تحریک کو دنوں میں جسم کردیا علی اس کشمکش کا ہندوستان کی تاریخ برگہرا او ہوا ۔ نواب محس الملک توابی ہمرائ سستان ہوگا ۔ نواب محس الملک توابی ہمرائ سستان ہوگا کی کم زوری سے ایسے بدول ہوئے کہ اب وہ قومی معاملات میں خردرت سے زیادہ محتاط ہوگئے ۔ وہ کی کم زوری سے ایس تحریک کر قدم رکھتے تھے ۔ قوم پر اس تحریک کا درجس طریعتے سے برگی گئی کہ بیا تر مجوا کر محکومت کی طریب سے ان کے دل کھتے ہوگئے ۔ اس واقع سے مکومت کی وفاواری کی وہ عمارت ہو مرست یہ نے برسول کے بعد قوم کے دلوں میں تعمیر کی تھی گری تو منیں کمین اس میں تنگان بہت سے بڑگئے ۔

فواب مسلم الملک کا دُوسر امرکرزیا دہ اہم اور زیادہ کا میاب تھا۔ جب سلافائی کے دسط میں مسلم الدر نیادہ کا میاب تھا۔ جب سلافائی کے دسط میں مسلم اللہ کی وہ تقریر شائع ہوئی 'جس میں ہندوستان کو اصلاحات دینے کا اعلان تھا تو نواب محس الملک فوراً مستعد ہوئے اور اس دفلہ کا اہما کی اجملار ڈینٹو کے باس فرقہ وارا نہ انتی بات کا مسلک منوانے کے بلیے حاصر بڑوا۔ اس کام کے بلیے انھوں نے تو مار اللہ بھرامی سے اپنے مطالبات عرضدان سے کی مورت میں کھوائے۔ وہ جا ہتے تو و فدکی فیادت نو دکرتے ' لیکن اُن کی عردان ہر بائی میں آغافاں بر بڑی ۔ یہ و فدکی اکتوبرسلا فیاری کو وائسراے کی صومت میں مواسلے کی صومت

س حاضر ہُوا اور اپنے مقاصد میں کا میاب دہا۔ اس کے بعد محن الملک ایک پرلشکل البوسی ایش کے بعد محن الملک ایک پرلشکل البوسی ایش کے تیام میں کوشاں ہوئے۔ چنانچہ ۳۰ رویمبر المان کو مقام محمد میں کو البوسی کا ایک نمایندہ جلسہ ہُوا ، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ" قائم کرنے کا فیصل ہُوا اور تواب میں اس کے سیکرٹری منتوب ہوئے۔

مس الملک کا زمانہ تھادت ہموس قری کا موں کے بیے ممتازہے الیکن اُن کے صلات زندگی دیجیے سے بہتیال ہوتاہے کہ انتہائی بٹار 'مزم واحنیاط' واست بینی اور علوس قری خدمیت کے باوجود انھیں قری زندگی میں سکون نصیب بنیں ہموا اور کا لج کی محتمدی اُن کے بیے کانٹوں کی ہے بنی رہی ۔ اس کی متعدد وجرہ تھیں۔ ایک توسید ہموا و نواب و قادا لملک اور دیگر بااثر ٹرسٹیوں کی مخالفا نہ کو ششیں۔ و وسرے حالات کی تبدیلی ۔ اس ندمانی سے واسطہ پڑا تھا' اُن کے تبدیلی ۔ اس ندمانی سے واسطہ پڑا تھا' اُن کے ملک رہے ہوئے ہیں ہمانی سے واسطہ پڑا تھا' اُن کے اندر ہی ایسے نواب میں نہا ہوگئے ہے ہے' جو ان خوبوں کی ایم یہ نہ سمجھے تھے اور شخصی ادر جزوی شمانی سے فورست نی میکن کا ہی کے اور جو وی شکائیوں کی ایم یہ نہ سمجھے تھے اور شخصی اور جزوی شکائیوں کی بنا ر برجوش میں آجاتے ہے ۔ نواب میں الملک کم زوری کے فوران کے نواب میں الملک کم زوری کے فعنوں سے نہ ورسے اور اس میں الملک کم زوری کے فعنوں سے نہ ورسے اور اس میں ایس کے معام اکر وری کے فعنوں سے نہ ورسے اور میں کیا' جے قرم کے می مفاد کے نیے طور وری شبیتہ و میں کیا' جے قرم کے می مفاد کے نیے طور وری شبیتہ و میں کیا' جے قرم کے می مفاد کے نیے طور وری شبیتہ و میں کیا' جے قرم کے می مفاد کے نیے طور وری شبیتہ و میں کیا' جے قرم کے می مفاد کے نیے طور وری شبیتہ و میں کیا' جے قرم کے می مفاد کے نیے طور وری شبیتہ و میں کیا' جے قرم کے می مفاد کے نیے طور وری تبیت تھے۔ نواب کون کا جو انٹر ہوتا ہوگا وہ فلا ہر ہے !

نواب محس الملک کے آخری آیام علی گرده کالج کی مطرانک نے بہت مکدر کر دیسے اور میں واقعہ ان کی موت کا باعث بڑا۔ اُن کی وفات ۱۹ راکتو بری<sup>س 1</sup> او کو مبتقاً کم خملہ مولی اور علی گردھ میں دفن ہوسے ۔

جس سال نواب صاحب فوت ہوئے 'اس سال کا نفرنس کا امبلاس کراہی میں مقا۔ محسن الملک کے آخری آیام کی بے تطفی کا رہے سب کومقا ' لیکن ان کے عملی کارنامے د کھے کرطبیعت کوسہارا ہوتا تھا۔ مآتی نے نظم پڑھی سے

### وہ مُلک کامحن وہ مسلمانوں کا غم خوار سُرکہ کے مہم ، قوم کے کام اُگیا اُنٹر!

### خواحبرالطات مشين حآلي

کہاجا آب کرمسلمانوں میں خاموش اور مخلص کارکن کم ہیں اور جو کوئی قوم کی محلات کرتاہے ابنی خدمات کو بہت بڑھا کر بیان کرتاہے اور استحقاق سے زیادہ صلم جاہتاہے۔
یہ شکامیت اگر میچے ہوتو خوش قیمتی سے کئی مسلمان اس گلبہ سے مستنظ جبی ہیں مجسن الملک کا ذکر ہم کی مسلمان اس گلبہ سے مستنظ جبی ہیں ایک اس کے قوم کی دوحانی اور اخلاقی اصلاح ہیں بڑا جھتہ ہیا البکن اپنا اور اپنی کو مشنئوں کا ذکر ہمیشہ اس کے موسلے کہ دوحانی اور ان کے کارناموں کو کسی اور کی کو ششل کا بھیل مجربیتا ہے۔
اس کے مفرسے کے اکر ناواقعت دھو کا کھا جا آب اور ان کے کارناموں کو کسی اور کی کو ششل کا بھیل مجربیتا ہے۔

آج قوم اُس گرمے میں سے کسی حد تک نکل بی ہے، جس کی لیتی اور فرت مرد کہا تی کاموضوع تھا۔ اس کے علاوہ قرم کا مذاق گذشتہ کیاں سال میں بہت کی بدل گیا ہے۔ آج مسدس کے مصابین کو پُردی طرح مجھنا اور اس انقلاب کا اندازہ کرنا ہواس کتا ب نے ہند وستانی مسلمانوں کی زندگی میں بدا کر دیا تھا مہست آسان منہیں 'لیکن خوش جمتی سے ایسے لوگ موجود ہیں جنوں نے وہ زمانہ دکھیا ہے 'جب حالی نے اپنا مسیمائی مور میونکا مضا 'جس کی اواز سے قوم میں نئی زندگی کی ہر ووڑ گئی محق مولوی عبد الحق نے اسپینے ایک مضمون میں ایک وعوت کا فرکر کیا ہے 'جو اُس کے ماموں زاد بھائی کے ضلت بر ایک مضمون میں ایک وعوت کا فرکر کیا ہے 'جو اُس کے ماموں زاد بھائی کے ضلت بر میں ہوئی۔ اس میں انمفوں نے اُس ساحوانم اُر کی تعبویہ کھینی بہر ہوتا ۔ وہ مکھتے ہیں سال بیلے مسدس کے مستق سے آن پڑھ اُجاڑ گؤالدوں " بر ہوتا خفا ۔ وہ مکھتے ہیں ب

" مبح كا وقت بممّا ـ ميدان مين مهنت برّا شاميا نه تنامُوا عقااور اس مين لوگ كلمچا كلمج

بھرے ہوئے تھے بلکہ محم شامیانے سے بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس بس ریادہ تر اس گاؤں اور اس ماس کے گاؤں کے کسان اور مزدور یقے ۔ اتنے میں ایک طوافقت اعظی - بدلا مورسے بُلائی گئی متی ..... اُس نے کومے ہوکر محم پر ايك نظرة الى اور يكيار كى متدس مالى كوگاما خروع كيا م کسی نے یہ کُغِراط سے جا کے کو سیما مرض نیرے نزدیک فہنگ ہس کماکیا جب تك وه كالى ربى مناف كاعالم را - كيد الوك بموم رب عظ اور كجيراً مديده

تھے۔ وہ سماں اب تک میری نظروں کے سامنے سبے اور وہ گا ڈا اب کمٹ میرے

كافل مس كونج راجع"

جب ماتی نے مرتس کا ح تصنیف مردسته العلوم کو دینا جا با تو مرست پدنے نہایت بیتے کی بات کہی ۔ اُنھوں نے مکھا: سیس مہیں جا ہتا کہ اس مُسدّس کوج قوم کے حال کا آئینہ اور ماروں کے اتم کا مرزر سے کسی قید میں مقید کہا جائے ۔ عب قدر بیجیے اور حب قدر دومشهور موادرارك وندول يرك تع بجرس اوررنديا معاسول مي طبيا سازيكى ير گاویں - قوال ورگاہوں میں گاویں - حال لاسف والے اس سیجے حال بر حال لاویں اُسی قدر محيد كوزياده نوشي توكي "

مسدّيس كى مقبولتك فورى تقى اور توم كے كسى خاص طبقة تك محدود نه تفى -بہلا ایڈلیش و کم کار میں جھیا اور اس کے سائ سال بعد حالی محصد ہیں۔" اگر جد اس نظرى انتاعت سے نتايد كوئى معتدب فائده سوسائنى كونهيں بہنجا - (واه دے حالَى! )گر چە لېرم میں جس فدرمقولىيت ياشهرت اس نظمر كوا طرائب مبند دستان میں ہوئی ' وہ نی الوا فع مجب انگیزے .... اس تقور یسی مرت میں پرنظمُ ملک کے اطراف وجوانب می تقلیل گئے۔ مندوستان کے مخلف اصلاعیں اس کے سات کیڈنش اب سے بیسلے چھ ہے عیکے ہیں ۔ مبعن قومی مدیسوں میں مجا بجا اس کے بندیڑھے جاتے ہیں ۔ اکٹر لوگ اس کو پڑھ کر بیے اختیاد رونے اور اکسٹو مہاتے ہیں ۔ اس کے بند ہمارے واعظوں کی زبان بر

### 144

جادی ہیں۔ کہیں کہیں قرمی نا ملک میں اس کے مصابین ایکسٹ کیے جاتے ہیں بہت سے مسترس اس کی روش پر اس بحر میں ترتیب ویے گئے !!

مسدّس نے قوم کی بیدادی کا بیغام اس مطق کی بینجایا 'جمال علی گرده کالج
یاکا نفرنس کی درمائی نریخی ۔ ان دوفول کا ملقہ تعلیم یا فتہ طبقے تک محکہ ودی اسکین سدّس
کی سادہ زبان اور سیدسے سادسے نیالات جننے خواص کو مرغوب سے اسنے ہی عوام کو
عزیز منے ۔ بہت سے لوگ علی گرامه کالج کے نوالف سے اسکین مسدّس کی نوالفت کون
کرتا ۔ یہ کسی نسٹے فرمب کا پرجار نہ تھا ۔ اس میں شہد کے ساتھ سرکہ نہ طلیا گیا تھا ۔
مالی کے آگو فالص آ مب میات کے جینیئے مقے ۔ دل سے نکلے ہوئے ور و سے
محرے موسے ۔ کون ایسا سنگدل تھا 'جو ان کی قدر نہ کرتا اور انھیں زمین پر با مال
موسے دیتا !

مستنس کی قدروقیت کا افرانده کرنے کے رہے ایک مستقل کماب کی خرورت ہے ۔ فاہر ہے کو جن نظم نے ساست کروٹر آدمیوں کی قسمت بدل دی ہواس کی انہیت کمی قدر ہوگی ادراس میں کوئی شک ہنیں کہ مستنس دُنیا کی بانی ساست اہم ترین طویل نظموں میں سے ہے ۔ مآتی اگر قرم کایہ مرخیہ بھھ دیتے اور اس کے ملادہ کی دنہ کرتے ' تب بھی قرم کے محسنوں میں ان کا سنمار مرست بیا فرص الملک کے مما تقراب تحقول سنے لئین مستس کھھنے کے علاوہ تھا گی نے بہت کچھ کیا ۔ اگر وشاعری کی تو انحفول نے آدریخ ہی بدل ڈوالی ۔ آج تک اُر دو اور فارسی شاعری میں شعری خوبی الفاظ کے انتخاب ' تشبیوں کی محدت اور صنموں کی شکفتگی بیر نموم تھی ۔ مآتی نے شوگی نبیاد مانسی مندبات پر رکھی ۔ فتی خوبیوں اور لفظی ترایش خواش بر نہیں ۔ اُن کی نظموں کو اگر حیاسہ جاویہ حاصل ہے نو خلوص اور در دکی بنا پر ہے ۔ نہ کوئی خوبیوں کی وجہ اگر حیاسہ جاویہ حاصل اور نقائص ہیں ' لیکن خلوص ' جوش اور سچائی نے سید سے سے ۔ ان میں خامیاں اور نقائص ہیں ' لیکن خلوص ' جوش اور سچائی نے سید سے سا دھے الفاظ میں جان ڈال دی ہے ۔ اور انھیں انہا می در جر درے دیا ہے ۔ ساوھ الفاظ میں جان ڈال دی ہے اور انھیں انہا می در جر درے دیا ہے ۔ ساتھی کا کو سے دالوں کی اور انھیں انہا می در جر درے دیا ہے ۔ ماتی کا کو سے دالوں کی اور انھیں انہا می در جر درے دیا ہے ۔ ماتی کا دست تو راسمل تھا سے

اُ سُمُردلفریب نهوتو تو تو غم نهیں پرتجھ بیصیت ہے جو نہ مودلگداز تو!

لیکن کلام حآلی کا در داور اس کی سجانی کسی ادبی احمول کی بیروی کانتیجر نرختی مبکه شاع كى ابنى لمنداور باكيزه ميرت كاعكس تقا- مآلى ايك غريب خاندان كالجشم وسواغ تقا - نواب سطفة خال شيغتنه كاليك معمولى ملاذم تقاءليكن أخركيا باست بقى كرست يمموذ تبن كي زاهي منهورہے کہتے تھے۔ اگر خدامجو سے کھی برسوال کرے کرمیرے جننے بندوں سے توملاہے ائن میں سے کون السامے کرم کی پیستش کرنے کے بیے تیرادل تیار ہوجائے تومرا بواب مامزے اوروہ یہ ہے کہ وہ شخص الطاف میں مالی ہے " ینواح بالم التفلین مالی کایک مصاحب باطن ولي مكت عقر - حالى كى ميرت كايدانلاز ومرف معاصرا ترايل اليخعر نهيس بلکران کی تصانیعت سے مجی ان کی انصاف بیندی میانددی ٔ بانغ نظری مفاص و می درد اوربے غرض مُکی ہے۔ بے شک دہی نے شیفتہ ، مکیم مودخاں میکیم ایمل خال جیرے کئی فرسشته خصلت کاکیزه سیرت انسان پیدائییمن کی دوزمره کی نیدگیاں اسلامی روایات کی مبترین ترجمان اورصحاب کمام کی دُندگیوں کاضح نمونه تقیں ' میکن فنا فی القوم ہونے' جو درجرماً لى كوملا دوكمي اوركونصيب نهيل مُوا - حالى مي مرسيد كى سى وجابست اورانتطانى قابلييت ندمقي ميكن قرمي درد اورب غرضي مي وه سرسيد سي مجي بره هام واعقا - حالى ذوم ا ایک خادم تھا، جس نے مہیشہ مٹن کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ اپنے طبعی جرمرا درخلوس سے اس مي كمال بيداكيا الكين ت الخدمت ليفس بعاكما دا يغول خاج علام السيدين مرستد يحصلقه وآحباب اور دفعا مي حوربي برسه مشاهيرا ورقابل احرام وكون برمشتل مفا ' مَأْلَى كى سيرت سيسي برتر اور طبند معى أنه حالَى كى سيى باكيزه اور بكندسيرت بهمى ' ببس كا عکس اس کی تصانیف میں ہے '' اُن کی شاعری میں بھی وہی خانص سونا د مکتابے جس سے اُن کی فطرت کا خمیر تیاد ممواتھا۔ اُن میں تصنّع اور تکلّف کا شائبہ مک نہ تھا۔ یہی وَجر ہے کہ ان كا مرافظ مردل سے نكلت بے الجل بن كردل بركرتا ہے " حاتی کا کام علی گڑھ کا لج کی تاہیس کی طرح اینٹ اور پھیر رینہیں مکھا مُوا ور طح لظارِ

اس کامیم اندازہ نہیں کرسکتیں الکن جولوگ نقط ظاہری کاموں سے متاثر نہیں ہوتے اور شاعری کی انیم مغیار نہ خوبوں پر نظر سر کھتے ہیں۔ وہ حالی کی اہمیت سے خوب واقعت ہیں اور جانتے ہیں کم سنمانا اور ہندگی عام بیداری میں حالی سرستیدا ورجس الملک کا برابر کا شرکی کتا۔ بقول اقبال سه

سبیدهگراُورانی ازاشک بحرداد مّا لادوست بنم زده را داغ حکر داد آل لاله صحراكه خزال دید دبیفیرد مآتی زنوا بلسے حب گرموزیا کرد

## وفارالملك نواب مولوئ سأق حشين

<u> خعلوطِ سرستی</u>د میں نواب دقا را لملک کے نام کئی خطومیں ۔ سیسے آئزی خطا کے آخری الغاظ میں :-

جی امورکو آپ تصور کرتے ہیں کہ قری کا لج کے دلیے مبارک فال نہیں ۔ ہم انفی امرورکو کا لج کے دلیے مبارک فال تجھتے ہیں ۔ بس اس کا کوئی علاج نہیں ہے ۔ اور بدھیں کرنا چا سے کہ جو خداکومنظود سے ، وہ ہوگا ۔

رسیدیدسے فواب کاست بڑا اختلات بورسی سات کے متعلق تھا۔ فواصل حب فی الحقیقت مولوی میں التدفال کی بار ٹی کے دکن سفتے ۔ مرسی بل کے موقع برا تھوں نے برسی مولوی مساحب بورسی برنسیل اور اسا تذہ کو

که مولوی سیس الله کے سوان کاکار افراب و قارالملک کی سیرٹری بشب کا ذکر کرنے ہوئے اسی دوران میں تکھتے ہیں ۔ دوران میں تکھتے ہیں ۔ فواب مشآق حبین (و قارالملک) کا لج کے انتظامی امور میں ہمیشہ مولوی صاحب سے مشورہ کیتے تھے اوران دوفول کی بالمسیس ہمیشہ ایک ہی تھے کے اصولول بڑمنی رہی ہیں اس طرح ۔ برکھا جاسکتا ہے کہ مولوی صاحب کا اثر اس وقت میں موجود ہے ۔

تنواہ وار ملازم سے زیادہ کچھ نر سمجھتے تھے بلکہ وہ تو سرے سے یہ نہ چاہتے تھے کر لڑکول کی تربیب غیرقومی اساندہ کے ہانفہ میں رہے ۔ اُنھوں نے ٹرسٹی بل کے موقع پر کہا تھا!"کون مہرہے ہوائی بات کولبند کرے گا کہ بورڈ نگ ہا کوس ایک عیسائی کے ہا تھ میں رہے " مرستید کا اس سے اصولی اختلاف تھا ۔ وہ یوربین سٹاف کو مسلمانوں اور انگریزوں میں تحقیق اور اسے"کالج کا بجزولائیفک قرار دیتے تھے ۔ ان کے ذملنے میں یوربین برنسپل اور اساندہ کوکالج میں بڑا وضل تھا ۔ ان کے بعد نواب وقاد الملک سیکرٹری ہوئے تو ٹرانی کشکش مجر نمودار ہوئی اور اعفیں اپنی قدیمی کو اور انتھوں نے برنسپل ایک بلیری پرعمل کرنے کا موقع ملا ۔ جنانچ جیساکہ ہم آ کے جل کر تباغی کے انھوں نے برنسپل کے انھوں نے برنسپل

 ١٣.

املای ممالک سے اُنس تھا' گران کا مجروب ایک تھا اور نقط ایک ۔ اسلامی ہندوستان اور کے وہ کوئی ایسی بات گوارا نہ کوتے ہتے 'جس سے اُن کے خیال ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے کام میں گرو بڑت کا امتمال ہو -جسب ان کی وفات سے چند ماہ بہتے لینان اور ترکی کی لالمائی کوم میں گرو بڑو گران کے تعلقات حکومت سے چھڑی اور ہے ڈو رہوا کہ ترکی سے عبت کی بنا پر مہند وستانی سلمانوں کے تعلقات حکومت سے برا موانی سے بنا تامل الیسے مضامین ملمے 'جن میں ترکی کے معاملات برخودت کی اور شاہد ایک سلسلہ سے زیاوہ توج دینے کی مخالفت کی ۔ اور شاہد اِنحی کے ایما برمولنا سنت بیا کہ سلسلہ مضمون میں ثابت کیا کہ سلمان ترکی کی خلافت بند وستان کے مسلمان باوشاہوں نے کمی تسلیم منہیں گی۔

ا نواب محس المعاک مجی ترکی سے حبت کے باو برد سرے یہ کی روش بہ بھیا الکی اجب قوی قیادت نواب و قارالملک کے باعظ میں آئی تواس و تت نرکی الیم صیب بتول میں گرفتار محا اور شبہ ہی اور مولنا ابوالکا آ زاد نے ترکی کے لیے اس فار جوبن اور دلولہ پیدا کردیا محاکم نواب و قارالملک نے جی و تقی دیجا نات کاسان و دیا اور مخور می کشمکش کے بعد اس محمل نویر کی تجویز بر دامنی ہوگئے (جس سے سرست یہ یامنی الملک تھی انفاق نرکرتے ) کرمسلم اینویر کی کے بمت کا ت نوید نے میں لگا ویا جائے۔ کے بید بوف موجع مہوا ہے اسے حکومت ترکی کے بمت کا ت نوید نے میں لگا ویا جائے۔ محمل محمل محمل اور فواب و قارالملک کے بو اختلاف اس محق و و توجع امور قومی کے محمل سے بیان میں اس دونوں بزرگوں محمل میں بین برستا ہے جائیں اور ابنے میں نواب میں الملک سے امور خراف کا اور ابنے میں ان دونوں بزرگوں کی مختلف مواج کے کہا تھا ان میں ان دونوں بزرگوں کی مختلف مواجی کے فید توں کو دخل تھا ۔

که اس کا اخلاہ ان کی گفتگوسے ہوسکتا ہے جرا تھوں نے جدر آباد کی طاؤمت کے دوران میں الگلستان کے وزیر اعظم مرٹرگلیڈ سٹوں سے کہتی مرٹر گلیڈ سٹون کے ترکی کے متعلق جونیالات بقتے ' دہ مسب کو معلوم ہیں ہیں اس سے باوجود نواب صاحب نے زور دیا کہ انقستان کو جنگ کریمبا کی پائیسی جادی دکھنی جاہیے ' جس میں حکم مست برطانیر نے رُوس کے خلاف ترکی کو مدد دی تنی ۔

سرستیدا در وقادالملک دونوں جزوی اختلافات کے باوجود دونوں ایک بی دھ کے افسان عقے دونوں ایک بی دھ کے افسان عقے دونوں دل کے صاف ' زبان کے کھرے اور ارادے کے بیتے عقے ۔ دونوں کو باقعنا سے مزودت سیاسیات میں حسّد لینا بڑا ' لیکن جوڈ بار سی تعین صلّق میں مشرقی یا کم اذکم ریاستی سیاسیات کا جزو بحجی جاتی ہے ' اس سے دونوں کوکوئی گا دُنر تھا ۔ خداواد فراست کی دیاستی سیاسیات کا جزو بھی جاتے ۔ اس میسے بالعموم ان کی داسے صائب اور ان کی بالیسی مفید موتی ' لیکن ان کی طبیعت میں بیج وقم کوئی نرتھا اور سیاسیات کے بیج وار سیستی میں بیج وقم کوئی نرتھا اور سیاسیات کے بیج وار سیتوں سے دہ بالکی تابلد محقے ۔

اس کے علاوہ ان کی طبیعت میں ایک طرح کا وقار اور عزنف تھا۔ انھیں اُر شکست لمنی تو انھیں اس شکست کے اعتراف سے عارنہ ہوتا اور اگر انھیں کسی الیسی ناخوشگوار صورت مالات سے واسطہ برطم انجی کا وہ علاج نرکر سکتے تو وہ صاف صاف اور علانیہ ان مالات کے سامنے سرمح کا دیتے ، لیکن ان سے بہنہ ہوسکتا تھا کہ ول میں کچھ جواور زبان پر کچھ اُور۔ اگر ان کے ول کے اندر کسی کے خلاف غضے کے جذبات ہوتے تو وہ محبت کے الفاظ زبان برلانا گناہ سمجھتے تھے۔ یہ نہ ہوتا کہ اندر سے آفسو اُبل رہے میں اور دب پر تنجم لہراد ہے !

میں میں الملک ان دونوں میں ان کی صند عقے ۔ وہ دیاستی بالیٹکس کے مردم بالن کی صند عقے ۔ وہ دیاستی بالیٹکس کے مردم بالن کا حق بھرائی کا استان کا ول نوب گسا تھا ۔ وہ تفل مُوادِ کھولنے کے لیے مرسستید اور وقاد الملک کی طرح بہیشہ مہتوڑے کی ضرب لگانا صروری نہ سجھتے حقے بلکہ

بعن اوقات لله مي ذراساتيل دال كرا بنا كام نكال ليقه عقه -

اس کے علاوہ انفیس صرورت کے وقت حرایت کے باقر پر بگرای ڈالفے سے گریز نہ نغا ۔ ان کاتھ ل نحوفاک مریک بہنجا ہوا تھا۔ استے خانگی ملائموں کی جس طرح وہ ناز برداری کرنے سے کوگ اپنے آقاقی کی نہیں کرنے ۔ بعض بزرگان قوم ایسے سے جو محن الملک سے فیض باتے سے جو بحب مجھتے تھے کر اب ان کی صرورت نہیں رہی نو اُن کے مند بری تھوک دیتے تھے بلکہ اس کے بعد مجی حب کھی ان بزرگوں کی خدمت کا

كونى أورموقع آيا تو ذرادريغ نركرتى - وه بجة بجة كادل بالته مين ركمنا جابت مقه -سراك ك تاليب تلب كى كوشش كية - ان كااپناول ب مدنازك اور حاس تفائ لكن وه سب ك ساسف ما فرتها برجاب سي تفكرا تا بحرب !

لیکن وہ سب کے سامنے ماضر تھا۔ بوجا ہے اسے تھکرا تا چرے!

واقعہ ہے کہ محس الملک کی طبیعت میں کچھ اس طرح کانشیب و فراز تھا کہ اگر

ان کی کمزوریاں ان کے ذاتی فائد سے کے لیے ہوئیں قوہ انگشت نمائی کے متی تھے لیکن ان کے خواتی مقالی کے ایمی میں گریزوں (مثلاً کا لج کے اسے ہوئیں قوہ انگشت نمائی کے متی متعی تھے لیکن ان اور دوس سے انگریزوں (مثلاً کا لج کے یور برین سٹان ) سے جس طرح تحل کیا 'اس کا باعث کو گئ ذاتی خود خوشی نہتھی ۔ انھیں قوی خواست یا حکومت سے تعاون کا جو صلا ملا وہ سب کو معلوم ہے ۔ سرست یہ تو بھر بھی نہیں تھی سے کے ۔ سی ۔ آئی ۔ ای ہوئے ۔ ان کے بیمی کم ان کا حبید را بادی خطاب میں الملک نے کیا بایا ؟ یہی کہ ان کا حبید را بادی خطاب میں الملک شیخوش خلاقی سے حس الملک نے کیا بایا ؟ یہی کہ ان کا حبید را بادی خطاب میں الملک طرح منسون کر دیا اور مرکاری مراسلوں میں استعمال بند کر دیا ۔ ع

ام عاشقی میں عزمتِ سادات بھی گئ

مولنا محدٌ على صحر مراه كر أواب من الملك كامخالف الانكتر مين كون بوگا يجلنے والے كمت بين كر فواب صاحب كى وفات كا اصل باعث كالى كے عللبا كى وہ مرا الكم محمّ على مولنا كر آج بمى فواب صاحب كے تام مران كے قابلى وہ مران كے قابلى موائد كے قابلى موائد كے قابلى كا نوازہ بوجا آ ہے ، بوقوم كے مسب سے زيادہ محمّد الله محمّد الله محمّد الله محمّد الله محمّد الله محمّد الله كى روش ميں ان كى اختى خطول ميں مولنا با محراحت اعتراف كرتے ہيں كم من الملك كى روش ميں ان كى كوئ ذاتى غوض بنهاں نرمتى بلكہ وہ سارے وكم قوم كى خاطر مهد رہے تھے ۔ نواب صاحب كو لكھتے ہيں ،۔

بو کچرآپ کردے ہیں وم کی فاطرے ادرسے برا برت آپ کی فرست کا یہ مے کہ آپ ہر ذاتی ہے اور برطال کے

### 144

گھونٹ ترب کے سے مزے ہے کر پی دہے ہیں۔ گر جو داستہ آپ نے دیاہے، وہ آپ کو مزل ، معمُود مک ہرگز نہ بہنیائے گاسہ

> عزم سفر کعبر و کرو در مستشرق لے راہ روبیٹت برمنزل مشداد!

یہ کیے کی راہ نہیں ہے۔ یہ ترکستان کاراستہ ہے۔ یہ غلطی آب کے دل کی نہیں' آب کے دماغ کی ہے "

نواب بخن الملک کی پالیسی ایسی تقی کراس کا نوجوانوں کو سپند آیا ناممکن تھا البین وه صد تې دل سے حالات نه ماند اور قوم صلحتوں کے لیاظ سے اسی پالیسی کوموزوں سمجھتے تقے ۔ وہ اسے کس طرح ترک کرتے ۔ وہ ایک خط میں اسپنے ایک نوجوان نقاد کی نسبت مکھتے ہیں :۔

روہ الجمی حوال اور گرجوش ہیں۔ اس سلیے بڑھوں کے اعتدال یا مصلحت یادھیمی اللہ کو وہ کمزوری عمر اور گرجوش ہیں۔ دس برس کے بعد وہ ایسے بڑھوں کو وہ کمزوری علی اور فوشا کی اور فوشا کی کوجی نہ با فتر اور قوی دل اور قوم کے شیدال اور فدال کا ان کو بہت میں گوایسے اور ابنے پُر زور ہا تھوں سے قوم کی رسی کو ایسے زور سے کھینی ان کے دست وباز کہ کی قرت دکھے کر آخری کریں گے۔ مگر اندیشر سے کہ دستی وباز کہ کی قرت دکھے کر آخری کریں گے۔ مگر اندیشر ازہ کھی جائے گا ہے۔

نواب محسن الملک کی روش خلط تھی یاضیح' اُن کے خدشات بالکل بے بنیاد تھے یا جائز۔ اس میں اور نواب و قار الملک کی روش یا جائز۔ اس میں اور نواب و قار الملک کی روش میں زمین و آسمان کا فرق تھا محسن الملک کی کوسٹ شریعی کرقوم کی تمام مخلف پارٹیاں مل کر میں نمین و قار الملک اس اجتماع صندین کے قائل نہ تھے۔ وہ ایک طعن آ میز خصط میں جہن الملک کو کھتے ہیں :۔

میں نہیں جاہا کر آج کی ایک بچو ہ مسی مثال کو 'جو آپ کی طبیعت سے متعلق سبے ' با تقسیر جانے دُوں ۔ آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق بھر میا ہاکہ ددی احتیا

#### 144

والوں کواپی کارروالی سے داخی دکھول .... میں نے وقت سے پہلے آپ کو متنب کیا۔ آب نمانے اور اصرارکیا مگر .... کچھ اور نتیج بذن کلا - بجزاس کے کم وقت ضائع بوا "

محس الملك اور وقارالملك كي طبيعتول مي جرفرق نفا' اس كا امدازه أن كتصويل دیکھنے سے ہوسکتا ہے ۔ ابک کی تصویر سے ذیانت ، ملائمت اور وُور مبنی ٹیکتی ہے ۔وُوس کے چیرے پرمہمیت، رعب اور و فادرساہے ۔ ایک میں شان جمالی حبکو و گرہے ۔ دومرے مين شان جلالى - ايك قوم كامحس سے - دوسراستوابا وقار - ان دونول بزركون كا اختلاف طبائع اور اختلاب مسلك إس حد تك برُعها مُوا حقا كربير امر بهي جيرت أنكيز ہے كمروه ووثل مل کرکام کرسکے ۔ان کے درمیان تیام حبدر آباد کے دوران میں جربیقیش ہوئی اور وخطوط د ونوں طرفت سے تکھے گئے' وہ وونوں کے لیے افسوس ناک تھے' لیکن ان دونوں بِلَوٰہِن کهناچاہیے کراپی گرانی مخالفت بھلاکر قرمی کاموں میں دل دجان سے شرکیے ہوئے اور الرجران مي معض اختلافات رسب ليكن اس سعة وي كامول كوكون منعف نراينجا -نراب د فارالملک نقط ساڑھے جارسال کا لج کے سیکرٹری رہے ' میکن ان کاڈوانہ تیا د دوباتوں کے کیے یادگارہے -ایک توانھوں نے پینسپل کے بڑھے ہوئے اختیارات کومحدو کیا اور دو مرے انھوں نے ،۳ دیمبرال مارو کے علیگر مدانسٹی ٹیوٹ گزش میں تقسیم بنگالہ کی تغییخ کے بعد' تہندوستان میں سلمانوں کی آیندہ حالت'' پروہ کرپیومیں مصمون مکھا ''جھر مسلمانوں کی آیندہ یالیسی کاسٹگ مبنیا د بنا۔ اس صنمون میں انھوں نے زور کے ساتھ کاٹلریں كيمتعلق سرستيدى بالبيسي كي تاسيدكي لين ايك اورنى باست هي اسي طرح زورسي كسي .-" یہ اُفاآب اضعن النہاد کی طرح اب روش ہے کہ ان واقعات کو د کیھنے کے بعد جواس وتت مثلاه میں آئے ، بیمشورہ دنیا کہمسلمانوں کو گورنمنٹ پر بھروسا کرنا چاہیے الاحاصل مشورہ ہے - اب زمانراس قسم کے بھروسوں کا منیں رہا - خداکے فضل دكرم كے بعد حس بر بحبروساكر نا چاہيے ، وہ ہمارى قرت با زوہے اوراس كي ظير جوہارے قابل احرام ابناسے دطن نے بیش کی ہے 'ہمارے سامنے موج دہے سے

اس مضمون برد وط فرس نکتر بینی برنی دانیگو انظین اخرادات نے تو الصطمانوں کی قدیم وفاداری کی بالسبی سے انحراف بی جوکراس برختی سے نکتہ بینی کی اور مولئا سخبتی نے بیند جیسے بعد ایک ایم سلسلہ مصنا میں جی مضمون کی اس غلط منطق" براعتراض کیاکہ" ہم بینن کا تکریس میں شرکی ہوجائیں گئے تو بیائی ہی باس طرح برباد ہوجائے گئ بجس طرح معمولی دریا سمندر میں بل بعائے میں "مولئا ابُوالکلام اَن آدنے بھی علامہ شبل کا ساتھ دیا۔ لیکن وقتی رجیانات اور جید مشہور بزرگوں کے اختلاف کے باوج دفتا بدیر کہنا میں حکمایا کئی وقتی رجیانات اور جید مشہور بزرگوں کے اختلاف کے باوج دفتا بدیر کہنا میں دکھایا تھا۔ اور فواب معام طور پر دہی داستہ اختیار کیا ہو نواب و قادا لملک نے علی کر محمد گزرت میں دکھایا تھا۔ اور فواب معام دن ایک اس مضمون آ

نواب محن الملک کی گری بر و قادالملک بیطے عقے الی محن الملک کے متدلانہ مسلک کو جادی رکھنے والے دوشخص عقے - کالج کے اندر صاحبزادہ آفاب اسحد خال اور کالج کے باہر میز یا تین آغاخال - آج اس اہمیت کا اندازہ لگا یا دشوار می بری بی الله اور کالج کے باہر میز یا تینس کو حاصل تھی - نہ صرف مسلم این پرسٹی کی بنامیں سے زیادہ عظوم کام انعمی کا نظا بلکہ بہت سی دو مری قرمی تحرکیس مثلاً ندوہ الی کسی ان سے نیمینی بری تعلی میں مثلاً ندوہ الی مصنمون میں مصنمون میں مصنمون میں مصنمون میں مصنمون میں مصنمون میں میکھتے ہیں :-

سے نہ ہوسکا۔ اور غالباً کہی نہ ہوسکنا ۔ انھوں نے قوی انٹی ٹریش پر فیامنی کام کیا ' جرآج تک سات کروڈ مسلمانوں سے نہ ہوسکا۔ اور غالباً کہی نہ ہوسکنا ۔ انھوں نے قوی انٹی ٹریش پر فیامنی کامینہ برسادیا ۔ اسی بنا پر وہ ہارے حمن ہیں ۔ اور ہم کوان کا احسان ما ننا جا ہیے۔ قوی کا میں ان کا مجالس میں ان کی فیامنیوں اور کوششوں کا تراناگانا جا ہیے ۔ قری تاریخ میں ان کا نام سیسے اور کھنا چا ہیے ۔ لیکن ..... "

ہزائیس مرت دراز تک خوابی صحت کی بنا پر حبز بی فرانس میں مقیم رہے۔ قرمی معاملات میں ان کاعمل دخل کم ہوگیا لیکن اس کے بعد سمبی کئی اہم مرحلوں (مثلاً

#### 144

آل پارٹیر مسلم کانفرنس کی بنا اور گول میز کا نفرنس کے انعقاد) پر قومی قیادت کا باران کے کندھے میر ڈالڈ کیا ۔

صاحزادہ آفاب احد خال است ملا الدین کا بست کو کوئی ہوکہ الدین کا بست کے گئی ہوکہ الدین کا بست کے گئی ہوکہ الدین کا بست بیو اللہ ہوگئی ہوکہ الدین کا بست بیو اللہ ہوگئی ہوکہ مشروط طور بربربسیل مقرم ہوئے۔ ان میں کئی ایک کر دریاں تقین کی ایک ایفوں نے ایک نازک مرصلے بربر براکام کیا ۔ منافی ہو ہو الدی کے دفقانے تحریک نازک مرصلے بربر براکام کیا ۔ منافی کا برد الدی کا برائی کا برائی کا مرسل مقابلہ کیا اور ہوت سے لوگ ' براس زمانے میں انھیں خدار ملت کہتے تھے ، بعد میں نوش محف کہ کا میالی مول نامی علی کو منیں ہوئی بلکہ اُن کے نوالفین کو۔ بعد میں نوش کے نوالفین کو۔

واکر خوا الدین کے دورسے دورتسلط میں علیگر صدی کے کے طلبانے تو کیے باکستان میں قابل ذکر معتدلیا۔ ان کی دفات دسمبر کا 19 میں ہوئی۔

ُ نواب وقادالملک کی جگر نواب محمد اسخی سیرٹری منتخب ہوئے ، سین اُن کے ممل جانشین مولنا محدّ ملی اُن کے ممل جانشین مولنا محدّ ملی خصر الملک نے وفات بانی نومولنا نے من الفاظمیں وقاد الملک کی جانشینی کی تائید الیوکیشنل کا نفرنس کے اجلاس میں کی تفی -ات وٹی لاجولہ کی عقیدرت وارا دیت کا اندازہ ہوسکتا ہے :-

" ہم سے جس وقت کہا جائے کہ فلاں کام کرو۔ فلاں مست کرد۔ ہم اس وقت ہواب دیں ۔ نواب وقارالمنک سے پُوچپو۔ ہم سے کہا جلسے کہ نیشنل کا نگرنس پی نٹریک ہوجا وُ۔ ہم ہم اب دیں ان سے پُوچپو۔ ہم سے کہا جائے کہ قومی حقوق اور فوا مُد کے بیسے فلاں تدبریشنامسب ہے ۔ ہم کہیں کہ ان سے دریا فت کرد مصاحب اہما ہے

سله "سمله آورون میں کا کج سے ممتاز تراستی اور اولڈ بوائز حکیم اعجل خان ۔ ڈ اکٹر انصاری ۔ نواب محد اسمعیل خان ( ابن نواب محد اسحاق ) مولئانشوکت علی خان اور مرلئا مخد علی خان ۔ تصدّق احمدخان شروانی وغیرہ اور ممتاز علمامیں مولئا ابوال کلام آزآد اور مورلئا آزاد بھانی وغیرہ شامل عقے ہے کان پیمیں۔ ہمارا دل میرہیں - ہماری آواز میرہیں - ہماری جان میرہیں - غرض جو کچھ کرو' ان سے بچر محرکر د -

جب نواب دقارالملک نے وفات پائی تومولنانظربند تقے۔اتھوں نے اور اُن کے بڑے ہے۔انھوں نے اور اُن کے بڑے ہوا ہے۔

ہندوستان اپنے فرند بزرگ سے اور ہم <del>آبینے باب سے محروم ہوگئے</del>۔ خدا باری مددکیت ۔

مولنائم ملی نے نواب و قادالملک کاطری کارجاری دکھا۔ وہ نواب صاحب کی طرح برون ہند کے میں الدون ہند کے مسائل میں مرسید کے بیرو کو لیکن ان کے زمانے میں مالات کچھا لیے عظے کا اسلام ہند شال میں مرسید کے بیرو کو لیکن ان کے زمانے میں مالات کچھا لیے عظے کا اسلام ہند شال کی نظری باہر کی طرف گئی ہوئی معتمی اور مولنا کو مرسید کی بیروی کا ہمت کم موقع ملا ۔ علی براوران نرحرف فارالملک کے مسلک پر عامل محقے بلکہ اس مردموں کی سادگی و قاد اور جم اور قوت ایمانی نے ان کی ذرکیوں اور طراق محاشرت میں بھی انقلاب بیدا کر دیا۔ اور ہم فواب وقاد الملک کے متعلق اس تبھرہ کو مولنا شوکت علی کے ایک خط کے اقتباس سے خم کے تقباس ہے۔

بم وگول کی ماده پرست اور فرق البحرک زندگیمی سی جوانقلاب نظرا کاسچه ' اس کو پیدا کرسنے والی نواب صاحب مرجوم کی میاده اسلامی زندگی کی مثال بخی ... جواحما نات نواب صاحب مرجوم نے ہم فوج ان مسلما فول پریکیے 'اس کا اجر تو خُدا سے بان کو مزور ہے گا۔ ان کی زندگی نے اسلامی عظمت کا سکتہ پاسے دلول میں بمٹادیا اور ہم کو دکھا دیا کہ اس بھیویں صدی میں بھی مسلمان آسانی کے مساتھ دیک اور اسلامی زندگی بسرکرکے قرم اور کھک کی خدمت کرسکا ہے ۔

على كر طور من الميك الميك و فق مبقر في مبقر في مبقر في مبقر في المرتبية المرتبية المرتبية المرتبية المركبية المركبية المركبية المركبية المركبية المركبية المركبية المرتبية ال

سب سے بڑے مسلمان ہیں اور انھوں نے اسلام کی خدمت باتی دونوں بزرگوں سے زیاده کی بهم نے سرستید کی غلطیوں پر برده ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں لیکن ہمیں اس داسے سے بررا آنفاق ہے کہ اسلام کی نشاق ٹائیدکی تاریخ میں سرتید سے بہترول و د ماغ والاعملي رامِها ( ابھي *نک* ) پيدا مهيں مُوا \_جب *رستيد* نے اپني **وَي رُندگي کا آ**غاز کیا اس وقت مسلمان کمبرے ہوئے تھے تعلیم امعاشرتی اور سیاسی حیثیت سے ذلیل عقے اور وز بروز زیادہ ذلیل ہورہے تقے ۔ اُن کاکوئی مرکز نریحا ۔ کوئی لا تحد عمل نہ تھا۔ نيتجربيضا كرجس طرح تالاب ميس كمرا إمواياني آئے دن زياده بدلو دار برما جا تا بيخ اي طرح مسلمان عجمی گرشتے جاتے تھے رسرے تید کی آواز نے انھیں جونکا دیا مسلمانوں کی ایک خصوصریت ہے کرجب اُن کے سامنے کوئی ولنشایں سکن قابل عمل اور مطور مطمح نظر ر کھاجا آسیے تووہ اس کے دلیے بڑے ہوش اور بڑی منغدی سے آگے بڑھنے ہیں برسید فے قرم کے سامنے على كر موكالي كا خواب بيني كيا ادر قوم في اس خواب كو كيُراكر سف <u> کے رہیے ایر ستید کاسا تحد دیا۔ قدم کے بہترین</u> دماغوں اور قابل ترین فرزندول حالی محر، الملك ، شل ، نذير أحد ، ذكا رائت سب في مرستيد كى صدا يرلبيك كهاادر توم کے اندرایک نئ زندگی بیدا ہوگئی مولناشبل فے متنوی مین امبد میں مرستد کی كوستششولكا ذكركريت بوك اس نئ زندگی اور عام مبداری كا نوب نقت شركه بنجاہے اس میں مرسّدی تصویر خاص طور پر دل نشیں ہے ک صورت سے عیاں جلال ثناہی سیرے یہ فردغ صبح کا ہی

چہرسے پر فردع مجمع کا ہی میمٹلی ہوئی جاندنی سحر کی ترقبیب کے صورت عبتم

صورت سے عیاں جلال ناہی دہ رکینٹس درازی سبیدی بری سے کرمی اِک دراخم

مه ایرانی دائرة المعارف (انسائیکوسیڈیا) میں مرستید کے متعلق ایک طویل اندراج کے بعد کھھاہے کہ بہت ماہل ملک اور تعقیب عوام کی جرفدات انحفوں نے کی ہیں کا شد نظرسال میں کسی نے ایران کی نہیں کی سینے مارال کا میں المسلم کی جگر ایک سیدا مومان ببدا کردے!

ده قدم کی ناؤ کھینے والا وه مُلک بر ممان دینے والا اوران کے کارناموں کی نسبت کہاہے سہ باتوں میں اثر بھاکس بلا کا إك بإرجورُخ يجرا بُوا كا اُونِی ہوئی حوصلوں کی بیرواز امبد کی برطه حمی مگب و مانه ہمت سنے قدم بڑھائے آگے نوامش کے برل کئے ارا دے وہ دور جیلے ہو یا بگل تھے آندهی بویشے جونسردہ دل تقے مخمورهبي اب قوموش مي مقا جرئقا وه عجيب جرس مي تقا اخیار کہیں ۔ کہیں دسالے اب ملک و منگ بحضرا لے تعلیم کے جا بجا وہ بطسے كمركفرمي ترقبوں كے پرہے بربار" برشص ميلو" كافل تقا بتباك ہر انك مجمزوكل تھا

سرستید نے منصوف ہندوستانی مسلمانوں میں ایک نی زندگی پیدا کردی ۔ بلکہ
ہندوستان میں مسلمانوں کی قری نظیم سرستید کی مرمون منست تھی۔ بلاشبر ایک بخیرسلم ماحول
نے مسلمانوں میں ایک سم کی تھیتی پیدا کر دی معی اجھے ہندووں کی بچورت بچا سے استعامت
ملی تھی ایکن رہم تھیتی مفعلا نرحقی ۔ اور اس میں کئی رہے تھے ۔ واتوں اور توموں ( مشلاً
افغانوں اور مغلوں) کی شمکن ۔ شیعہ تنی اختلافات ۔ صوبہ وارانہ تجدا ورتسمیات ۔ غدله
میں دہلی کی تباہی سے بہ شیرازہ اور معی منتشر ہوگیا ۔ رس سید نے مسلمانوں میں میاناتھی میں دہلی کی تباہی سے بہ شیرازہ اور معی منتشر ہوگیا ۔ رس سید نے مسلمانوں کو اکھا کہ اور وہ بھی مشبت متعاصد کے بلیے ۔ اب ہمندوستان میں امراد می قرمیت کا آوانو
میں مرتبہ جند مبروا ۔ ایک نیا تعلی وہ نے ان اور سیاسی مرکز تائم ہوا ۔ مسلمانوں کو مرقب منتقب کے داخت کے داخت کا درخ التحصیل طلبہ نے قرمی آخاد اور وہ در باہمی حجب اور قرمی احداد وہ وہ در باہمی حجب اور قرمی احداد کی احداد وہ در تی کا مرتب احداد کی مسلمانوں کو در ادار در ہور کی احداد وہ در تی کا مرتب کی مسلمانوں کو در ادار در در تائم ہوئے ۔ علی گراہ کہ کی تحریب نے آدود وادب کو بے حداد تی وی اور اُدود کو سلمانوں مرتب منتور کی مشترکہ قرمی زبان بنایا ۔ ان سب باتوں کا قدر تی ترجہ حداد تی وی اور اُدود کو سلمانوں مرتب ہند کی مشترکہ قرمی زبان بنایا ۔ ان سب باتوں کا قدر تی تی جومار تی وی اور اُدود کو مسلمان میں حیث القرم مستمد

ہوگئے۔ اور قری تغلیم کی محکم بنیادر کھی گئی۔ مرستید اعظر کو درمسلمانوں کے متعلق کر سکتے سے ہجرے اودراہ گر کر دہ وروشت نراواز ورایم کارواں سٹ د!

المرائینیرانی کتاب موست مناب که موسی می کفته ای روسی می کفته ای در ترجه) "مرسیدی نسبت سیال سے دبات کی جاسکتی ہے کہ انفوں نے نرمون سلمانوں کے نزول کوروک لیا بلکہ ایک کیٹت (مستله معمومی) کے اندر انفیں بھرسے ایک طبل القار اہمیت اور غیر شنتہ از کامرتم وسے دیا "

سرستدف می توکی کی دم ال کی اس کے کئی بہلو سے تبلیم المدمی معاقر آن اس کے کئی بہلو سے تبلیم المدمی معاقر آن اس کے کئی بہلو سے تبلیم المدم کو سیاسی اور اوبی - سرستید علی گرد مد کو مسلما نور کا سیاسی مرکز دمی المیت کی مدر داور گوزم کا سیاسی مرکز دمی المیت المور کی مدر داور گوزم سطی کی سر مربیتی کی ضرورت ہو ۔ ہر قسم کی سیاسیات کا متمل مہیں ہوسکتا ۔ قوم کی نئی سیاسیات کی وجہ سے علی گرامد کی سیاسی مرکز دمیت جاتی دمی اور شاید اب و مجمد اسے نعمو ۔

ادبی نقطہ نظرسے " علی گڑھ تو کیے" کے سادے جبل طبیعے تقے ۔ جدیدار وواد بیا کا آغاز میسی سے ہم تاہے ۔ رس سے یا ور اُن کے رفقانے مبعع اور مقفے اُردونٹر کا خاتمہ کرویا ۔ اور ایک نیے طرز تحریر کو رائج کیا ' جواظہار مطلب کے بلیے مغیداور سمجھنے میں اَسان مقا۔ مولنا شبلی ایک مضمون میں تکھتے ہیں :۔۔

اداكرسكتى ہے كرخوداس كے اُستادلى فادى دبان كويہ بات آج تك نصيب نہيں ملک ميں اُستان کے اللہ اُستان مار مستمون كے مكران ہيں اُستان ان ہم سے ایک شخص ہی بنیں 'جو سرستید کے بار احسان سے گون اُستان ہیں اُستان ان ہم سے ایک شخص ہی بنیں 'جو سرستید کے بار احسان سے گون اُستان ہو بیمن بالک ان کے دامن تربیت ہم ہے ہیں بعضل نے دُورسفین اُستان ہو بیمن نے منوبی نہا الگ برست ناکالا ۔ تاہم مرسید کی فین پذیری سے اُستان اُدار کو در و مسکت ہے ہے ہو

نی اُردوشاعری کا امام حالی تھا اور مسلمانوں کی تاریخ اور فارسی شاعری کوشلی نے فرم میں تعبُول کیا ۔ فرم میں تعبُول کیا ۔

علی گڑھ کا اہم ترین تقصد الطا تعلیم کی اشا عدت تھا۔ جیے جند م کہ و د کے اندر اس نے یوراکیا۔ علی گڑھ کا اس نے یوراکیا۔ علی گڑھ سے مرسستیں بہت سی امدیں وابستہ تھیں کیکن ان کا عمل مقصد اور مطبح نظر نسبتا کم کہ ووج د گیا۔ وہ و سیجھتے تھے کہ تب سے سلمان ہندوستان کی اہم ترین بہتیر دہی ہے اور اگر میں بیٹیر یمی اُن کے باعق سے ہمیٹیر کے دلائمتوں سے ہمیٹیر کے دلائمتوں سے ہمیٹیر کے دلائمتوں سے ہمیٹیر کے دلائمتوں میں مسلمانوں کے لیسماندہ ہونے کی دو و مُرہ تھیں۔ ایک تو گوز نمنعط کو ان پر اعتماد نہ میں مسلمانوں کے لیسماندہ ہونے کی دو و مُرہ تھیں۔ ایک تو گوز نمنعط کو ان پر اعتماد نہ میں میں وہ بچھیے ہتھے۔ مرست یہ نے علی گڑھ کا لیے قائم کہ کے ان دونوں

باقد کاسترباب کرنا چاہا ۔ کالج میں اعلیٰ تبلیم کا انتظام کیا احداس کے ساتھ ساتھ اور پی شاف کو اپنی تعلیم کی عرب کے دومیان حائل شدہ کو اپنی تعلیم کی جرب با کار مرست اور سلمانوں کے دومیان حائل شدہ فیلے کو گرکست کی کوششش کی ۔ مرسیدا ور اُن کے بعد حمل الملک نے ان احوال پر کالج کو جلایا اور ایک می گرون کے تعمیم لیس اخیس خیر مولی کا میابی ہوئی۔ کالج کے قریباً تمام فارن فی محمل میں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد حلی گرون ہے طلبہ مختلف مجمون میں قری کامول کے دلیے ایک مرکز بن کئے ۔ ان دنوں مل گرون کے طلبہ کی شہرت حوج بہتی اور علی گرمی قوم کی تمام تعلیم کا در اجتماحی اصلاح ان کا مرکز تھا ۔ شہرت حوج بہتی اور علی گرمی قوم کی تمام تعلیم کا در اجتماحی اصلاح ان کا مرکز تھا ۔

بغا ہرعلی گرمے نے درستئید کی اُکڑیملی توقیات پوری کردی تغییر' لیکن کا لچ کا بر دورزر معن الملك كي وفات كيسا تقرخم مركبيا -اس كي ايك وحراتفاتي وادت عقر. اور دوسری اہم وجربیتی کرمن فلط یاصیح احمول کر برستیدنے کالج قائم کیاتھا وہ نظر سے احجل بوطئ يرسيدن اس امول ريمينه عمل كيا تعاكركا لج ك الدروني معاملات م بورمین رئیسیل کومبست اختیالات مول - اس امول کے حق میں دوقوی دلائل مصنے ۔ اوّل يركر جن اموركے ييدكونى افرح إب ده موادان سے تعلقه مسائل مط كرنے ميں اُسے اختيادات ماصل ہونے مائشك . مثلاً أكركا لج كا ينسيانعلين تائج الدطلبا كے وسيلن كا ذمر وارب تواسے اساتذہ کے انتخاب اور کالم یا برسنل کے قوا عدمی دخل مونا جا ہے۔ دو ابین فرائف المبی طرح انجام ہی نہیں دے سکتا ہم سلمان اس تھے کی اہمیت ایک مرح نہیں سمجھے اور آج بھی مندوستان اور باکستان میں بست سے سکول ایسے ہیں ، جن کے سیکرٹری تواکی طوف انتظامیہ کمیٹی کے اراکین می اینا بیتی مجھتے ہی کہ ہم میڈ اسٹر کوجاکر بتائی کر کس لط کے کو یاس کیا جائے اور کس کوفیل اور سکول میں کونسا اُستَاد وَانْ مِركُوا مِلْتُ نِيتِمِ بِيبِ كُرِسَتِ كَامِيابِ بِيدُ الرَّرِورُ كِنَا مِا مَا ہِ بِوَكُمْ يُكِ اراكين كونوس كريك ينواه طلبه كاصلاح بويانه - مستيداس طريق كم مزت ب خوب واقف مضے۔ امد اصوں نے ہمیشہ اس اصول برچمل کیا کرجب تک برنسیل ا بناکام فرمن مشنامی اور تندی سے کر تارہے اور کالج کی روز افروں ترتی کاباحث مو

اسے کا کی کے اندرونی معاطلات میں بررا اختیار دیا جائے ۔ اس کے علاوہ سرسید کی ہمکیم کے مطابق در بہی سٹاف قوم اور گورنمنٹ کے ور میان خوشگوار تعلقات بدیا کرنے کا بھی ایک ذریعہ تقا۔ اس میں مرسستیدیور بین سٹاف بالحضوص بور بین برنسیل کا خاص طور پر پاس سکھتے ۔

محسن الملک نے مرسید کا امکول برقرار دکھا، لیکن اُن کے ذمانے میں ہجیدگیاں بیدا ہونے گئیں۔ ایک توانفیس تمام پرنسپل سمجہ واراور قابل نہ ہے۔ دوسرے وہ توک بعضیں پرنسپل کے کئی فیصلے کے خلاف جائز یا ناجائز ذرائبی شکائت ہوئی پرنسپل کے مان فیصلے کے خلاف جائز یا ناجائز ذرائبی شکائت ہوئی پرنسپل کے مخالف ہوگئے اور اس بات کا پومیا کرنے گئے کہ اس کا لج میں سلمانوں کا کیا رہا، بس میں غیر مسلم برنسپل کواتف اختیادات ہوں۔ اس سلسلے میں ایک اہم واقور ت اور علی گڑھ کا لیے میں میں موجود نہ کی قابلیت کے مقال تھے۔ آیا عجب موننا محد کی کوشش کرنے گئے محمن الملک ان کی قابلیت کے مقال تھے۔ اور ساف میں نامل ہونے کی کوشش کرنے گئے محمن الملک ان کی قابلیت کے مقال ہوئے۔ اس مانے تا لیکن وہ ذہنیت ہوانگلش ساف اس میں موجود نہ تھی۔ اس مانے مارسین معاصب در سے المدی میں موجود نہ تھی۔ اس مانے مارسین معاصب کی سخت مخالف سے در خواست مسترد ہوئی کے ۔ اُن کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اس زوانے میں علی گردہ کے اولڈ بوائز کی دومتقابل پارٹیاں ہوگئیں 'جن کی رقابت نے کالج کی اجماعی زندگی کو بہت کا کو کردیا۔ ہرفرق ہیں جاہتا تھا کہ کالج میں میرا عمل دخل ہوا ورفرق ہیں جاہتا تھا کہ کالج میں میرا عمل دخل ہوا ورفرق آن ڈلیل ہو۔ اس مقصد کے نیے سااسے ہو جاستھال کے جاتے۔ ایک بارٹی کے لیڈرمولٹا متوکت علی تقد اور دومری کے مرگر وہ صاحبزادہ آفتاب اسمد۔ مولٹا شوکت علی کو نواب و قادا لملک جیسے با آرٹر می کی محاتمت عاصل تھی اور کالج کے اکثر طلب میں کہ نواب مقد اس بارٹی کے ادکان کو خیال ہوگیا کہ برنسبیل ہم سے اچھا طلب بھی ان کے ہم خیال تھے۔ اس بارٹی کے ادکان کو خیال ہوگیا کہ برنسبیل ہم سے اچھا برناؤ تھیں کو جنا نیجا خیارات میں سلسلہ شکایات متردع ہوا۔ اُدھ رسما ف کے دویے میں جسمان کے دوریان دہ دابطر اتحاد زر ہا جو مرتب یہ سیدیلی ہوگئی۔ یہاں تک رطلب اور یورپین سے شاف کے درمیان دہ دابطر اتحاد زر ہا جو مرتب یہ

فقائم کیا تھا۔ ایک موقع برطلب نے برنسبل کے کسی فیصلے سے ناداض ہوکرسٹرانگ کردی۔
میں الملک ابھی زندہ تھے۔ ابھوں نے بڑی فینت اور کوسٹسٹ سے معاطے کوسلجھا دیا الیک
اس واقعہ کے جیند ماہ بعد وہ و فات باکئے اور ان کے بعد نواب وقاد الملک سیکرٹری ہوئے،
ہوشروع ہی سے مولٹا محروعی اور شوکت علی کی پارٹی کے ہم خیال تھے۔ ابھوں نے برنسپل کے
اختیادات کو محدکہ و دکر دیا۔ اس سے برنسپل اور پورپی سٹاف سے خلاف جوعام شکائیں
تغییں 'ان کا خاتمہ ہوگیا۔ سیکن شاید بیمی محم ہے کہ اس کے بعد لوربین پرنسپل اور شاف
نے طلبہ کی اصلاح میں وہ ولیسپی ندلی ' بو بیلے لیا کرتے تھے اور علی گڑھو کا علمی اور ترزیق محیاد
کبھی اس درجے تک نہیں بنچا ' جو اس وقت اسے حاصل تھا۔

جب سائف یوم سائد و میں نواب و قاد الملک سیرٹری بٹیپ سے صنعت اور درازی عمر کی بنا پرستعنی ہوئے توائن کی تحریب پر نواب اسی مناں رئیس ہما تگیر آباد ( ملعن الرئید نواب اسی مناں رئیس ہما تگیر آباد ( ملعن الرئید نواب اسی مصطفہ فال شیعتہ ، سیرٹر می متحب ہوئے ۔ ان کے دمانے میں کا لیج کی زم اور گرم میں بارٹروں کا اختلاف کی عود کر آبا ۔ نواب اسی خاس نے پہلے صاحب او و آفتاب اسیرخواں کا ساتھ دیا اور بھرمولانا محد علی کا ۔ ان کے زمانہ تیادت میں یونیورسٹی کی تحریک روبر تی کا ساتھ دیا اور بھرمولانا محد علی اس محطرے کا سامنا کرنا پڑا جس کی بیش بندی سے سید دریا ہے میں المسلک بور بین مرست یونیوں بالملک بور بین سافت سے خاص مرقب کا سامنا کرنا پڑا جس کی بیش بندی سے مالات کو سافت سے خاص مرقب کا سوخواں کو اسی کے خیال سے فواب محسالات کو سافت کو سے دریا ہے گی گرامہ کا کی مسافوں نا قابل بر دوانشت سی جو کرم متعقبہ موتر سیت کا ہو خیالی محل تعمیر کیا بھتا اوس کا ایک ستوں کی اس کا عادمتی مشکلات کے بسوا کو بی آبان ہو اور بالا تو نواب صاحب سے صورت مالات بھر کیا تھی کراس کا عادمتی مشکلات کے بسوا کو بی آبان ہو کیا ہو تا ہو تا

سرستیدگی دفات کے بعد اوا بعض الملک نے علی گراد کالج کو اور اس کے درجہ کک مین سات آکھ لاکھ روبی

جمع ہُوا۔ اُن کے بعد ہر پائینس آغاضاں نے اس کام کے رابیہ برطمی محنت کی ۔ بیس لاکھ روبیہ کے فنڈکے بغیر حکومت پرنیورسٹی قائم کرنے کی اجازت نہ دیتی تفی ۔ ہر پائینس نے دورہ کرکے پررفم جمع کردی' لیکن حکومت نے بیندالیں ننرطیس عابد کس کرلواب و قارالمالہ مولنا محمد علی مولیا محمد علی مولیا محمد علی مولی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی مولی محمد علی مولی محمد علی م

## حامعه متبيرات لامبير دملي

اسلامیہ دہ ہی ہندوستان کے تعلیمی اداروں میں ایک نهایت دلجیب ادارہ جامعہ آلیہ اسلامیہ دہ ہی ہے، جس کی بنیا دستا ہے ہو میں مولنا محرحی مرحدم نے جند دورے بزرگوں کی رفاقت میں ڈالی تھی ۔ اس زمانے میں خلافت اور عدم تعادن کی تحکیمیں نوروں پر تقبیں یہ چینانچہ قرم کے تعلیمی اداروں کو سرکاری گرانٹ اور سرکاری تعلقات سے آزاد کولنے کھیں شروع ہوئی مولئا محلا علیگر محدکئے ۔ بہت سے طلبہ اُن کے ہم خیا ل کھی کوشش شروع ہوئی مولئا محلا علیگر محدکئے ۔ بہت سے طلبہ اُن کے ہم خیا ل بحق، لیکن کالی کے ارباب حل وعقد کھتے تھے کہ حبب بک مسلمانوں کا ایک محفول بحث میں کالی محدوث کا بی حقول ہوئے۔ اس وقت تک گونمن سے طبح تعلق عملی تنیت ہوں کیا ہے۔ بنانچہ اعفوں نے بڑی ہمت اور استقلال سے سے کالیج اور قوم کو مفید نہیں ہوسکتا ۔ جبانچہ اعفوں نے بڑی ہمت اور استقلال سے سے کالیج اور قوم کو مفید نہیں ہوسکتا ۔ جبانچہ اعفوں نے جاموط لیا ہما کی شمایت میں کالی سے سے طلم ان کی حمایت میں کالی کے سے طلحہ ان ہم حقول کی بنیاد و ڈالی ، جرقائم تو علی گرھو میں ہوئی ، لیکن ہمات یہ میں دوائی متعقل ہوگئی ، جمار گلی ہمارے کی کرنے اور و آزاد بنانے میں دوائی مولئی کی بنیاد و ڈالی ، جرقائم تو علی گرھو میں ہوئی ، لیکن ہمات یہ میں دوائی کو میں گرگئی ، جمار گلی کے میں دوائی کے میں کار کیا تھیں دوائی کی بنیاد و ڈالی ، جرقائم تو علی گرھو میں ہوئی ، لیکن ہمات کے میں دوائی کو تو آزاد کیا ہے۔

ا جمل خال مرحوم اور دُ اکثر انصاری مرحوم کی مرد اور دُ اکثر ذاکر سین شِنج الجامعه کے حسُن مدّر اور انتظامی قالبیت سے اس نے ون دُونی رات چرگنی ترتی نثر وع کردی ۔

جامع ملید کی اسیس کھی ابسے حالات میں ہوئی ہے اور اس کی عملی صورت میں کئ ماتين على كشعد كالج سيحاس فدر مختلف مبي كرعام طور برخيال كياجانا سي كرمبامعه على كرط هد كے خلاف ردِّعمل كى حيتنيت ركھتى بيے اور اُسے مرس تيد كا ايك مخالف اوار محجفا ماييے حقیقتاً اُ بیا نہیں۔ اگر علی گڑھ وینیورٹی کی موتودہ صورت کو دیکھا جائے اور سرستد کے اُن ارادوں اورمنصوبوں سے اس کامقابلہ کیا جائے' بحرا بتداءمیں علی گرمھ کےمتعلق اُن کے دل میں محفے توخیال ہو ما ہے کہ علی کھھ عملی حیثیت سے مرستید کے زرین خواب کی ایک نهايت عمولى تعبر الا اوركى اليي صروري إلى تقين عن كالمرستيدول مع نوايال تقے کین وہ علیگڑھ کونفسیب نہ ہوئیں ۔ سرستدحی درسگاہ کا نواب د کھھ رہے تقطے اس کے متعلق انتھوں نے خود کہا تھا:" فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہموگا ' نیجیل سائین ہائی *ىإقىمى اور* كاللهَ إلآاللهُ **حَجَدَ** بَرْ بُول الله كاتاج سربه به وه مغربي علوم كے ساتھ المائيل ا اور صحح مذہبی ترسبت کو صروری سمجھتے تھے ۔ لیکن اس میں انتھیں لیوری کامیابی نہ ہو لی اور لیکڑھ كالجمير كئ ايسے دورآئے ، حب مذہبی نقطہ نظر سے اس كی شہرت قابل رشک ندمقی -اسی طرح سرست یدعلی گڑھ و کو قرم کے عام علمی احیا ، کا ایک مرکز بنا ما حیا ہتے تھے البکن جبیاکہ ہم آ گئے میل کر تبائیں گے، علی گرمہ کا لج نے مزتو کوئی حالی یاسٹ بٹی پیدا کیا اور نہ کوئی قال خار علمی روا یانت قائم کیں۔ اس طرح اور کئی ہاتیں ہیں جن میں مرستید کے ارادے کچھ متصاور عملاً کچیداور مُبوا۔ ایک مفکر کے تخیّل اعداس ٹمنیّل کی عمل مورت میں باہم م بڑا فرق ہوّا ہے اور میر فرق بهال بھی تمایاں ہے البین رسرستید کی خواہشنوں اور علی گراھ کی عملی صورت میں زماده فق غالباً اس وجرسي مُواكر على كُرُوك الح كاسب سي المعملي تفعد السيطلباكي نشوونما ہوگیا' جو قتح مندقوم کے علوم وفنون اور زبان ماصل کرکے ملکی حکومت میں جھتہ لے سکیں اور سرب بدے جرمعاصد اس اہم ترین مقصد کے منبائن تھے ' بس بیشت ہوگئے۔ بیصیح ہے کرسرسید سیجھتے تھتے کرسرکاری ملازمت کو زندگی کی معراج مجھ لینے سے

سرکاری ملازمت کوعلی گرده کاایم ترین عملی مقصد مناف کا برانیتجه یه مجواکم
ویل ایک بیست در بیجه کی مادیت اور شیشیت بیسندی پدا بیرگئی - برنرم وف طلبه کی
مذہبی ترقی اور دوحانی تربیت کے بلیے ناساز گارتھی بلکھیں نے ان کی اصل دنیوی ترقی
بریھی اثر ڈالا - دُنیا میں ترقی کے بلیے تین جیزوں کی ضرورت ہوتی ہے - صحت جہمانی ہوٹ وخر داور کی کر میرے کامیابی کے بلیے تین جیزوں کی ضرورت
میس سے زیادہ سے ۔ اگر عزائم بلندنہ ہوں یا بلندالادوں کی ممیل کے بلیے شوق فیت مستد کا میں اور تیز وطار داخوں
سے فائدہ نمیں امھایا جا سکتا ۔ علی گردی میں بہا کواجھتھی یا خیابی خروریات نے عظمے نظر کو
میڈود کر دیا اور روحانی کر دوری سے کیرکڑ بیست ہوگئے ۔ نتیج سے بمواکہ معرفہ یا اور ما قاعدہ تعلیم
کے بادیجود نرصون خرمی نظر سے بلکہ دنیوی اور ظاہری کا میابی کے لیا ظرسے بھی طلبہ

على گڑھ اس بلندى برن پنچ ہوعلى كرامه كالج كے دقيانوسى الدقديم الخيال كسكن رُوحانى طور بربر مبندادركي كرائے كاظ سے نختہ كار بانول نے حاصل كى حقى -

عود پر بر بر بر اور دیر ارسے عاظ سے بیده اربی بیل سے حاس کی گی ۔

مون الملک اور وقاد الملک جیسے مذہرا ور نتظم بدا ہوگئے ۔ جولوگ اگریزی سے قریب قریب ناواقف تقے اور جن کے رکیے تمام مغربی اوب ایک گئے سربستہ تھا' انضوں نے نیجر ل شاعری اور ایک مدیدا وب کی بنیاو ڈال دی اور آب سیات ' سخن ان فارس ' شور شاعری اور ایک مدیدا وب کی بنیاو ڈال دی اور آب سیات ' سخن ان فارس ' شور شاعری میں تعلیم حاصل کی تھی اور جن کی رسائی مغرب سے بہترین اسائذہ اور دُنیا بحرکے علم اوب میں تعلیم حاصل کی تھی اور جن کی رسائی مغرب سے بہترین اسائذہ اور دُنیا بحرکے علم اوب کے بہترین اسائذہ اور دُنیا بحرکے علم اوب بھی کہ ورجن کی دور می سین قعط اس قابل ہوئے کہ کسی معمولی دفتر کے کئی گرور می بینے میں اور ان کی ظلمت کا کوئی اندازہ کیلی خیر بینے میں بینے میں اور وقتی انہی کو بینے میں اور وقتی دور وقتی انہی کو دورہ تھے کا انہی کو دیا تھی اور وقتی دورو تھی دورہ تھی دورہ تھی اور وقتی دورو تھی دورہ تھ

مطالعه عور وفكر اورتصنيف وماليف مي كزارت علم وفن كى نسبت قديم ادرجد مايعطافرا میں جوفرق ہے ' اُسے اُز آوسے فردوسی اور اس کے ساختیوں کا در کر کرنے موتے بایان

ان صاصب کمانوں کے حال کتابوں میں دکھے کرمعلوم ہوتاہے کرحس طرح اس زمانہ میں وگوں کومیش وعشرت میگول پان کا شوق ہے ۔ اور پڑھنا تکھنا فقط کرانے کھلنے کے دلیے سیکھتے ہیں ۔ اسی طرح انگلے لوگوں کوخوا ہ نشر' خوا ہ دیہات' علم د کمال کا عشق دلی بوما مقار دوزگار کی طرف زیاده خیال نرکهتے تقف د دولت و کنیا کو کچر ال نر مجعة عقر - اگرامى عالم ميركسى بادشاه امير وزيرس قسمت موافق بوگى توزية قىمىت! نهين توتسنيت اور دفاؤخل اور نام نيك كوحاصل نرندگانی

ليكن على كره هدمي ان صاحب كمالور كاسكة نه جيلا- وطال ماديت اورخل مركبيندي كا دُور دوره مخا - اساتذه ميں علمي الجريت اور فتيّ قالجديت توساري بقي سكن ان كى 'كا ہيں ىلىنەنەنىمتىيں ـ أىخسوںنىغ يەتونەكيا كەدولتِ دىنامې<u>ں سے مختصەسە خىقىر ر</u>كىغايت كەين<sup>،</sup> اورابيف علمى شوق كى كميل تصديف وتاليف اورنام نيك كوحاصل زندكى سمجهير -ان کے نز دیکے علم وفن کھانے کہانے کا ذریعہ تھا۔ اس میسے بالعموم ہی خواہش ہوتی کر علمی زندگی برمُرونی جھا جائے ترکونی ہرج نہیں سکن مادی زندگی کی بھار ضرور کو لی مائے ۔ جو اوگ اس قابل مقے کہ اگروہ ملند نظری کو کام میں لاتے توشہرت، دوام اور قومی **غدمات میں جاکی** اور ارز آویسٹ بھی اور نذریر احمد کو کہیں تیجھیے بھیوڑ جاتے ۔ ان کا منتهامے زندگی برموگیا کسی طرح طا ہری مطامحة اورخوش معاشی میں وہ ایک سیکنڈ گریڈ ۈرىچى كلكىر كامقابلەكرىسكىس!

علی گڑھ کے پر فیسروں میں علمی قابلیت مذاف کی سنٹسنگی اورنیک ادادوں کی لمی نهیں الیکن حبب خیالات کا *رخ پھر گی*ا اور ہمتیں بیست ہوگئیں تو سینحو بیاں ہے کار تابت بهومين - اوراساتنه و كا وقت عز رز دُله كنك رُوم كي تزمين موسَن معاسَى صيانت بازي کلب بازی گپ بازی (اور بال، پارٹی بازی )کی نزر ہونے لگا۔ اس فعنا میں علمی زندگی کا فروغ پانا محال تقا۔ ببنائچران مروفسرول کی ساری صلاحیتول کے باو ہود' ان میں شاید ہی کرنی ایسامو بوج ارد علمی منون کی صعف مین مبلی اور *سرسید بنین سلیمان مدو*ی اور مولوی عبدالق کے قریب ہی مگہ پلنے کامنتی ہو۔

مادی نقطهٔ نظر کے فروغ سے نہ صوت یہ مجوا کر اساتذہ اور طلب ایسے علمی کاموں کی تجمیل سےمعذور ہوگئے بمجنعیں لوُرا کرنے کی خاطر اِنٹار و قربانی اور مستعدی کی صرورت تھی بلكرخيالات مين ايك عجب طرح كي وعلمل تقيني ليعني روحاني كمزوري اورذمني بُزولي آگئي سرِستیدکاخیال بھاکہ علی گڑھ والے ان کے کام کوجاری رکھیں گے۔ وہ اسلامی ہندوستان کی شاندار روایات کے دارت ہوں گے اور اسلام اور سلمانوں پر جواعتراض ہوتے ہیں، ان کا دندان شکن جواب دیں گے اکیکن بیمال سے عالم تھا ع ورغل تيرو كمال كشت ته ونخي شديم !

کسی طرف سے اسلام یامسلمانوں یا علی گڑھ کے خلاف کو ٹی اواز اُ تھے۔ اس پر لبیک کہنے والے سب سے بہلے علی گراھ سے مکلیں گے ع

سرتسلیم خم ہے ہومزاج بارمیں آئے

جهال تكم مسلمانون مسلمان باونشاہوں یا اسلام كے خلاف اعتراضات كا تعلق ہے، ان کے جواب میں کوئی قابل ذکر کتاب علی گراھ کا لیے کے بانیوں کی نسل حم ہوجانے کے بعدعلى كرطه مصعآج نك شمائع نهيس مونى بلكرحالت يهبيت كراكر كوني غيرمسل كمسيمسلمان بادشاه منىلاً مُسلطان ممودغزنوی یا اورنگ زیب کے خلاف کجیے تکھیے توعلی کرمھ کے خوش نوگ *اورخوش ا* خلاقول کا یہی حواب ہو ماہے ع

مجھ نوٹونے کر ہو کھے کہوا بچا کھے!

بلكروه توكهيں كے كه نرصرف ممثود اور عالمكي تحقيب كے يتلے تحقے بلكہ اسلامي تعكومت كا موسسس اعلے مسلطان محمّد غوریٌ بھی ایک اناظری جرنبل اور بھونڈ اسپاہی تھا۔ اور بہ نقط نیزگی تدرت کاکشمہ کے کروہ ایک سلطنت کی مبنیاد ڈال گیا!! یی اسلوب خیال علی گرده کا علی گرده تحریک کے متعلق ہے برستید کے کر کر باآت خیالات کے متعلق کہیں سے کوئی اعتراض ہو معزمن کی ہاں میں ہاں ملانے والے مسب سے خیالات کے متعلق کہیں سے کوئی اعتراض ہو معزمن کی شکست کومب دنگ وروغن اور آب قاب حالی کر دھ سے ایک نوٹیز طالب علم سجآ و نے علی گرده کے میں بیان کیا تھا 'معارف اورالملال کے فائل اس کی نظیر جین کرنے سے قاصر ہیں اور رسستید ، محسن الملک 'وقاد الملک کے خائل اس کی نظیر جین کرنے سے قاصر ہیں اور میں علی گرده می اور سلم ایج کمیشن کا نفر سے خیالات کے خلاف جو محکم ولائل سب طغیل احمر شکلوری تم علی گردھی اور سلم ایج کمیشن کا نفر سے فائل کردیں ہے وہ شاید ہی کہیں اُوراکی کی نظر سے گردیں ۔

یمی حال مذہب کا ہے۔ آپ علی گڑھ کے ان وو ایک روش خوالوں کو جانے دیجیے،
جن کی نسبت ایک زمانے میں کہا جا آن تھا کہ وہ ہرے سے مذہب کے خالف اور خدا کے
دیجو دیے علائیم نکر میں اور جن کے بیانات میں کرخیال آ تا تھا کہ اگر یہ بزرگ اس قدر آ ذاوہ دو
اور ترتی پ ندمیں تو وہ ایک ایسے اوارے کی مگر گلائی کی ذلت کس طرح گوارا کرتے ہیں،
جو (سرکاری اور مشری کا لجوں کے مقابلے میں) فقط اس بھے وجود میں آیا کہ وہاں دیری تھیا ہم
کے ساتھ مذہبی تعلیم کا بھی انتظام ہو اور نیچ ل سائنس کے ساتھ ساتھ کلم اور عالی کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔
اسمان میں نے دی کو کھر کا ان صوات کے ریخیا لات کی حکم سقیں ٹیسی نہ مقد علی روحانی کم زور کا اور خیری کا گئی کے متاب اس دور احتساب میں اپنے آواد خیالات پر قائم ندرہ سکے ۔ اور ایک شی مشروع کی تو ہوگ اس دور احتساب میں اپنے آزاد خیالات پر قائم ندرہ سکے ۔ اور ایک شروع کی تو ہوگ ان کہ مذرہ سکے ۔ اور ایک شروع کی تو ہوگ ان کہ کہ مقدم کے مقام نے والوں میں میٹن میش میں سے اب

سکن اگر آب ان بزرگول کا معالمہ ان کے ضمیراودا حساس فرص پر چھوڑیں اور ادکان فرمب پر چھوڑیں اور ادکان فرمب کی فرائد کا معالمہ ان کے سکھ کے دیسے نظر انداز کر دیں تب بھی علی فرھو کی فضامیں اندری اندر ایک عام ایمانی کمزوری اور دوحانی کم بھتی کا تراغ ہے گا۔ آپ معض مستشنیات کو چھوڈ کر وہاں کے قابل اور ذہین اساتذہ اور تیز اور مونها د طلبہ کی باتیں منیں اور ان کے ذہنی دیجانات کا تجزید کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ (اگروہ توی فوٹوانی کا مشیں اور ان کے ذہنی دیجانات کا تجزید کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ (اگروہ توی فوٹوانی کا

را نا در رسمی لباده نربین لیس) تو اگن کی سب سے بڑی خواہش بیر ہے کہ آپ انھیں کسی طرح و قیانوسی، قدامت بیندمسلمان نرمجولس بینی علی گرط ہ ظر کالج ہے، امام باڑہ تونمیں ہے!

شاید براسلوب خیال کسی عمیق نفسیاتی حقیقت پرمبنی ہے۔ بینی مسی طرح سید سلیمان ندوی اور دور سے ندویوں کی بڑی نواہش ہوتی ہے کہ اگر جرندوہ قدیم ادر جدید کا جامع گیا جا آب بہت نہیں ، جس پر داویند میں فرا بھی اعتراض کی کنجا کش ہو۔ اور اس طرح اب وہ قدیم کی جایت اور رحجت بیسندی میں دیو بندسے بھی بڑھھ گئے ہیں۔ اسی طرح علی گڑھ والوں کے تحت الشور میں بھی بی جذبر شترت سے کا رفروا ہے کہ اگر جران کے ادارے کی بنیا دنر ہم ہماعت بندی پر ہے ، لکین ان سے کوئی ایسا قول یا فعل صاور نہ ہو ، جس بر سرکاری کا لجوں یا ترقی لیسند معقوں میں حدث گری ہوسکے اور حس کی بنا پر وہ قدامت پر سبت اور فرمو وہ نےال سمجھ حالی س

بہرکیف اس کاسبب کچیر بھی ہو 'لیکن وہ ایمان کامل' مسلمان ہونے بردہ خاتوں' لیکن محکم افتخار' ہندوستان میں شاندار روایات کا وارث ہونے کا دہ فمخر اور تحریک علی گرڑھہ کے اصولوں کی درستی کا وہ نیفنین' جرسرے تید اور علی گرٹرھ کے دوسرے بانیوں کا طرہ امتیاز

مضا' علی گرهه کی نئی بود میں نرایا ۔

مطیح نظر کو می کرود اور سرکاری ملازمت کوعلی گرده کا اہم ترین عملی تقصد بنائے
سے وہاں کئی ایسی روحانی نو نہی اور مادی خرابیاں بیدا ہوگئیں اور کالج اپنے چند اہم
مقاصد بورا کرنے سے اس حد تک قاصر ماکر خود علی گرده میں میرخیال بیدا ہونے لگا
کہ یہ کالج ہی قوم کے تمام امراض کا علاج نہیں اور قرمی اصلاح وقرقی کے بلیے ایک ایسا
تعلیمی ادارہ قائم ہونا چاہیے 'جس کا بنیا دی قصد اور دستورالعمل علی گرده کالج سے
مختلف ہو۔ بینا پنی خود علی گرده کالج کے سیکرٹری اور سیدے خلیف تمانی فاب وقال الک

## 100

مبدا کا مذہ اسلامیہ قائم کرنے کی سیم میں کی۔ نواب صاحب کی نواہش تھی کہ بیرنئی
یہ نورٹی کو زمنے کے اثرات سے آزاد ہو۔ اس میں ذریع تعلیم اُدو ہو الیکن انگریزی ایک
لازمی صنمون کے طور برشائل درس رہے اور طلبہ کی تعلیم میں مذمبی تربیات کھائٹ تعادی
کی تعلیم کو فاص اہمیت ہو۔ فعاب وقار الملک ابنے خیافات کو عملی جامر نہ بہنا سکے 'سیکن
عامد السلامیہ کے متعلق انھوں نے چومفسل صفران کھاتھا' اُسے بڑھ کر اس بات کا اندازہ
ہوسکتا ہے کہ اُن کی سکیم اور جامو ظمیری عملی صوریت میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اور پڑھیمت ہی ہمی بہت اہم ہے کہ جامو کھیری بنامیں سب سے اہم جھتہ اس بزرگ (مولنا محمد علی ) کا
ہوست اہم ہے کہ جامو کھیری بنامیں سب سے کہ تقریباً جو کھیری نے عاصل کیاہے'
میں ہو علی گڑھ کا اولیڈ بوائے تھا اور حس کا بیان ہے کہ تقریباً جو کھیری نے عاصل کیاہے'
وہ اسی علی گڑھ کا طفیل ہے "۔

ران اسباب کی بنا پرمم جامع قلیم کوئیرستید کی دلی خواسش کی کمیل مجت بیل ان کی کمیل مجت بیل ان کی کوشش می مجت بیل ان کی کوشش می نوادی ما در در محاری ما در در سے ان کی محت بیادی کی ایم مقاصد و در سے اور امید بیات کی ایم مقاصد و در سے اور امید بیار کی مجامع میں ان مقاصد کی کمیل اس طربیقے سے ہوگی، لیکن اس عمل فرق کے باوجود بر منبین کہا جا اسکتا کو مرسستید کو میر مقاصد عور نیز نوست سے موان کے مقاصد کی تعمیل مرست یہ کو مقاصد کی تعمیل مرست کی تعمیل مرست یہ کو مقاصد کی تعمیل مرست یہ کو مقاصد کی تعمیل میں کو مقاصد کی تعمیل مرست یہ کو مقاصد کی تعمیل میں کو مقاصد کی تعمیل مقاصد کی تعمیل میں کو مقاصد کی تعمیل مقاصد کی تعمیل میں کو مقاصد کی تعمیل کو مقاصد کی تعمیل کی تعمیل کو مقاصد کی تعمیل کی تعمیل کو مقاصد کی تعمیل کی تعمیل کو مقاصد کی تعمیل کو مقاصد کی تعمیل کو مقاصد کی تعمیل کو مقاصد کی تعم

ایک لحاظ سے ہم جامحہ ملیہ کو مرس تید کے تواب کی ایک تجمیر محصقین کی اس سے کارکنان جامعہ کے کام کی قدر ومزرات کم نہیں ہوجاتی - ایک تعلیمی سکیم مرب کواآسان ہو اسے ملی جامر بہنا نا بہت مشکل - اس کے علاوہ جامحہ میں کئی امتیاری باتی الیی ہیں جن کی اہم بت شاید سرستید نے نظری طور پر بھی محسوس نہ کی ہو -جامعہ کی بہلی امتیاری خور مسید اساقذہ کا ایثار وقر بانی سے - جس شخص نے

ئے مفامن می مل۔ڈاکٹر فاکٹوسین صاحب نے نودعل گڑھدکا بچ بچوڈستے وقت عل گڑھ کے تنظی جرع میڈ کا نہارکیا 'اُسے دکھینے کے دیسے ہروفسیردشیدا حدصدیقی کامعنمون''موشند'' (مفنامیں دشیدصغوا) طاسخت م ہم۔

## 100

مسابہ قوموں کی ترقی کے اسباب برخور کیا ہے۔ اسے اس ترقی کا ایک اہم باعث تعلیم یا فتہ افراد کا ایٹارنظر آئے گا۔ بان قابل عزّت لوگوں نے کثیر قمیں خرج کرکے ہند کتان اور پررب کی بہترین بونور سٹیوں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد نہایت موگو کی مشاہروں پر قومی خدم موریت کے کیے ابن ذندگیاں وقف کرر کھی ہیں۔ حالا نکم اُضیں اعلے سے اعلے ملازمتیں ل سکتی تقییں۔ ہند ویونیور سٹی بنارس کو کی ۔ اسے - دی کالج لا ہور کر سرونٹس آئ اند یا سوسائی پُونا میں اس ایٹار و قربانی کی ہیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ سرونٹس آئ اند اندیا سوسائی پُونا میں اس ایٹار و قربانی کی ہیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ مسلمانوں میں اس صفت کا جس کے بغر قربی ترقی کی آئمید ایک خیال خام ہے کا اب کک نقد ان ربا ہے کہ دور سرے کا رکھوں ان کی مسلمانوں میں اس کے نمول کا شکر ہے کہ جانمی ملیج کے اس تندہ اور دور سرے کا رکھوں ان کی سروی کی ترغیب ہو۔

جامعہ کی دوسری صفت اساتذہ اور طلبہ کی سا دہ زندگی ہے۔ سادگی کے بغیر
کسی طرح ایار ناممکن ہے اور مُسرف انسان کو اینے اخراجات پورے کرنے کے سیے
جُمعِلُ ضمیر فردِئی کرنی بڑتی ہے۔ ارباب جامعہ کی یخصوصیت قابل تعرفی ہے کہ کفائت
شعاری کی تعلیم کو انفوں نے اپنے مقاصد میں ایک اہم جگہ دے دکھی ہے۔
جامعہ کی تعربی اہم صوصیت صنعت وحرفت کی تعلیم ہے۔ جامعہ نے مرکاری ملاز

مباعدی بیری ایم موسیت سفت وری یا میم میروان ماده میران کا موسیق کا در کا میران کا موال ما کیلین کا در بین طلب کا در میران می میران کا میران کا میران کا در میران

له مشبلی غالباً مرونٹس آف انٹریا سوسائٹی سے متاثر ہوئے تھے۔ ایک خطیبی خان ہمادر مولوی لبشیرالدین کو خدوہ جانے کے متعلق کھتے ہیں۔" میں ہمندوستاتی میں اکٹر ہمندو اُس سے ابتیاز نفس کے واقعات پڑھاکرتا اور ہروفو شجھ ایک نیا جوش پیدا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفہ انتاا ٹر مُواکر .... بالاً خرمی نے دلیری کرکے استعفادے دیا اور حلا کیا ہے

مفيد مبتول كي تعليم كانتظام كياب -

تباسمتری درسی خصوصیات میں شایدسب سے مفیدی ہے ۔ آج تعلیم عام ہونے
کی درج سے ملازمت کا حصول اس قدرشکل ہوگیا ہے کہ اگر ملازمت کے علاوہ حصول میاش
کے دوسرے ذریعوں پر توجہ نہ کی گئی توقوم کا اقتصادی ستقبل تاریک ہوجائے کا - خلا کا نکر
ہے کہ ادکان جامعہ اس برروند بروز زیادہ توجہ کر رہے ہیں ۔ اور نجاری ، قفل سازی ،
یارجہ بانی ، ڈیری فارمنگ اور کیمیا وی صنعتوں میں ایسے طلبہ کی نشو ونما کر دہے ہیں جو اپنے
فن میں اجہادا ور کمال بیدا کرسکیں اور بشرط ضرورت محقول روزی کمالیں ۔

<del>جامیہ</del> کی ایک اور قابلِ و*کرخصوصیّت* یہاں کی علمی زندگی ہے ۔ قوم کی اہم *آ*بن تعلیمی درسگاه مونے کے باوجردعلی طرح اشاعن علم وادب کا مرکز نم موسکا اور و با نصنیف و بآليف كاكونى اواره قائم نرمجوا رجامعهاس طرف خاص طور بريمتوجب \_وبإل ايك الرووا كادمى قائم ہونی سے بجے واکر عابر حمین صاحب بجیسے صاحب نظر بزرگ کی داہنانی کا صل ہے اور <u>نیجید</u> چندر الون میں وار الاشاع<del>ت برامو</del>ر سے بہت سی قابل قدر کتابیں شائع ہوئی م ان كتابول غي سيح كئ بحيِّ ل كے ربيعة كئي افسانے اور ناول اور معفن موانى اور على ميں - انتج متعلق ایک جاذب نظر بات سرہے کہ <del>جامعہ</del> نے ہترین ہندوا بل قلم ادر قائدین کے خیالات ارُدوميمنتقل كيهيم بمسلمانول نے ابنے انتہائی تُورج کے زمانے میں ہندوعُلم اسے سنبعین كرسفين كوئى خِفّىن عمسوں نركى - دُورِعِباسيرمين سنكرت كننب كے ترجوں كامناص ابتمام تقا لىكى جېب يىڭانوں اور ئا تارلىل كاعروج مُوا توجهاں عام على زندگى مىں تقلىداور مُبود كا دُوردوره مُمُوا٬ وبأن مِنعه ووُل سِعْلَى تَعلَّقانت كاسلسلهُ هي كمزُور مِركِيا اورَفيروزشا، تَعلق٬ اکبروغیرہ کی شخصی دلحیسی کے باوجر واسلامی حکومت کی آخھ نوصد لیک میں ہند ووُں کی آنی کتاب ِ فارسي ميں ترجمه نه مور و منتى عروب نے بياس سال مي عربي ميں كس - يہ عدم توجي آج بھی جاری ہے' میکن خدا کاتسکر سے کہم از کم ایک ادارہ (وارا لاشاعث جامعہ) تواپیہا ہے 'جر برادراً إِن وطن كَي نشاقٍ تَامْيرِك نَبّائِجُ فَكُ ارُدُوزُ بان مِيمُنتقلِّ كِرَناكُنا وَمُبِينٌ مُجمعتا \_

## حديدكم الكلام

انمیسویں صدی میں بالخصوص جنگ آزادی کے بعد مندوستان بیلام سکرسٹیل اس امیدیں تفقے کرسیاسی زوال کے ساتھ مسلمانوں کا مذہبی انحطاط بھی نشروع ہوجائے گا اور توحید کے بیروتنگیث قبول کوئیں گئے ۔

دُوسراخطرہ لورب اورمبندوستان میں ان خیالات کا اظہار تھا ، جمعیں دکھ کرنتبل میرب بد مراخطرہ لورب اورمبندوستان میں ان خیالات کا اظہار تھا ، جمعیں دکھ کرنتبل میرب بد مراخے کوجی جاہتا تھا " یہ لوگ اسلام کوعقل کا دشمن افران گادشمن اور انسانی ترقی کا مانے تابت کر رہے ہتھ " ان میں صرف مشنری نرتھے بلکم خربی لونسٹری کی تھی تھی اور وہ انگریز حاکم بھی شامل تھے ، جمعیں خلانے ہمند وستانی مسلم انوں کی تسمیسے نب کھی تھی اسلام اور بانی اُسلام کے متعلق برترین کتاب مرولیم میور کی ہے ، برومو بجلت متحدہ کے حاکم اصلام اور جمنوں نے ابنی کتاب کا خلاصہ دو تھ وں بیں کھ ویا ہے ۔ (نعوذ باشد) انتہا ۔ کے دوسب سے بڑے دشمن محد کی لوار اور محد کا قرآن ہیں "

تیر ابراضط و موآیند و اور بھی بڑھنے والا تھا، نودسلمانوں کے دلول می طرح طح کے خات کے سیم استان کا بیدا ہونا تھا۔ جن لوگول کی نظروں سے مشنر لویں اور دولر سے علیان کی منطوب و اسلام کے تعفی مسائل کو جب منطقہ ایسان کرتے ہے۔ نام علما بیان کرتے ہے۔ فلان عقل سمجنے گئے ۔ اور برڈرتھا کہ اگر جہدو اسلام جبور کر معلما بیان کرتے ہے۔ فلان عقل سمجنے گئے ۔ اور برگانہ ہوجا بیس کے ۔ سرست یدخود میسائیت اختیار نہیں کریں گئے ، لیکن مذرب سے مزور برگانہ ہوجا بیس کے ۔ سرست یدخود میں اس اور میں نظر و میں منوب ہوتا ہے۔ سرست یدخود میں اور میں نظر و تھا ہے۔ تعمید کر و تیا ہے۔ تعمید کر و تعمید کر و تیا ہے۔ تعمید کر و تیا ہے۔ تعمید کر و تعمید کر

ال تننون خطرول میں سے جہال تک مشنر لویں کے خطرے کا تعلق ہے ' ظاہر ہے که اس کا متعا بلہ سنگلے کی حیار دیواری میں مبھے کر کتا ہیں تھے سے نہ ہوسکتا تھا۔ یہ لوگ شامراموں اور جو کس میں کھڑے ہوکرلیکی دیتے۔ میفلٹ تقبیم کرتے۔ مناظرے کی دعوتیں دیتے اور وہیں اُنھیں کو فی شکار مِل جا تا ۔ ضروری تھا کہ جرس تھیار بیلوگ استعمال کرنے عقے' اتھی سے ان کامقا ملرکیا جائے ۔ جنا بخ<u>ر مولنا رحمت اللّد مرحم م</u>جمولوی آل حس 'ڈاکٹر وزیرخان مولوی سستیدنا صرالدین مولنا مخترقاسم اور و درسے بزرگوں نے اسی طرح اِن کا مقابدكيا- أن سے بالمشافرمناظرے كيے - ان كے مقابلے ميں كمابس كھيں - بيفل فيقتيم ئیے۔ اور یہ انفی بزرگوں کی کوششنیں تقین کرعام مسلمانوں میں شنری کامیاب نز ہوئے۔ سیسستیدنے ان بزدگول کی طرح اس زملنے کے مشنری طریقوں کے مطابق مشنر نول کا باقاعده مقامله تونهبس كيا ككي مشنرلوں كى مخالفىت ميں وہ ان بزرگوں سے پیچھے نہ تھے۔ انھوں نے تمام عمرمشن سکولوں اور کا کجوں کی مدّرمت کی ۔ ایج کیش کمیشن کے سامنے ' كلكهماوآبا وكيروبرؤ اسباب غدربيان كهتنه بوسئ غرضبيكه برحكه أنفول نييمشن سكولول ادرمشنري اشاعت مسيحيت كيحريقول كمتعلن عام مسلمانوں كى ترجماني برممی فابلبت اور مبیا کی سے کی ۔اس کےعلا و وجب کہیں مشن سکولوں کےمسلمان طالبعل ان سے ملتے تووہ اسلام اور منرمب کی اہمیت انھیں بوری طرح تمجھانے ۔ گدھیانے کے

سله مولٹار جمت الشکرافری مین الاقرامی تهرت کے من طریخے یر کیل اور میں مینی جنگ اُزادی سے میں سال بہلے اکفوں نے آگرے کے تاریخی مناظرے میں یا دری فنڈر کوشکست دی بھی ہوت کرے جا زجلے گئے ۔ یمال سلطان ترکی کے ایما پرسط فعلند کئے اور وہاں عبسا بھوں سے مناظرے کیے ۔ ان کی سب بڑی یا دکار کر تم فقر کا مرحم لیت ہے۔ ان کی سب برای باری اور جا با درجواب مسلمان روس اور چر برا کا درجواب مسلمان روس اور چر برز کو ان کا مدوسے جاری ہے اور مرز میں جا زمی اسلامی مندوستان کی ٹمی نمائندگی کراہے ملمی مین مسلمان روس ان کا برا ایاد ما داخل میں ہے۔ اصور نے باور می فندر کی کمائٹ میزان می نمائندگی کراہے ملمی مین معرفین نے درجواب میں آج بھی املامی دنیا کی مبترین تعدندے تھی جا آل ہے ۔ معرفین معرفین کے اور میں ان کا برا ایک ان کے جواب میں آج بھی املامی دنیا کی مبترین تعدندے تھی جا آل ہے ۔

ایب جلسے میں شن اسکول کے ایک طالب علم نے مرستید کی تعربیت میں تقریر کی تو سرسید نے اس دقت جوالفاظ كصوه ياور كھنے كے قابل مي -انفول نے فرما ياس يادر كھوكراسلام حس پر تم کومینا ہے اور مس ریم کومرنا ہے۔ اس کو قائم رکھنے سے ہاری قوم ہے۔ اس عور میر بیجے! الركوني أسمان كاستاره موجائ مسلمان نه رسب توتم كوكيا- وه توجاري قوم مي نه رما " سرستدكى مهى تصنيفات كامتصد مشربوي كيمقا بيسي زياده أن اغراجهات کی تر دیر بھا' جو سرولیم میور' دوسرے مرنی مصنف اور خود مشنری اسلام برکیا کرتے متھے۔ اس مقصد کے بیے مرکب تیدیے اسلام کی ایسی ترجمانی کی 'جس برعمل سمجہ اور مبدید فلسفے کی رُوسے کوئی اعتراص نہرسکے اورجس کے مطابق مسلمانوں کو موجودہ زمانے میں ' بالخصوص لینے عیسانی حاکموں کے ساتھ ربط ضبط رکھنے میں کوئی امروا نے نہ ہو۔ <u>رسالہ طعام اہل کیا ب</u> میں المفول ف تابت كياكرعيساني اودس اللي كذاب وكول كاليكام والمعانا مسلمان برعاً كماسك ہیں ۔ اکثر مسلمان انجیل میں تحریف بفظی کے قائل ہیں۔ (اگر حیا ام الهند شاہ ولی اللہ ج کی راے اس سے مختلف ہے ) سکین عام طور رہے اعفوں نے اسلامی ما خذیکے علاوہ عیسائیوں کی اپنی كنابول سع تحريب نفتلي تابت كرنے كى كوسشش نہ كى تقى مرسيد نے اپنى كما بسببير الكلام میں اماجیل کی نفسیراس طرح کرنی متروع کی کد اگر موجودہ آباجیل کو صحیح بھی مان لیاجا ہے ' تب بعى أن سي حفرت عليف الدعليسائيت كم تعلق وبي عقائد اخذ مول مجفي اسلام مبحے سمجھتا ہے۔ ایک رسالہ ابطال علاقی کے نام سے شائع کیا۔ جس میں ابت کیا کہ اسلام رمرت غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کی تلفین کر تاہے بلکہ بردہ فروستی کی موجودہ عورت کے بھی خلاف ہے

ان تین گرابی کے علاوہ سربتیدی ایک اہم کتاب خطبات احمد ہے ہے ۔ ہر انھول نے سروسم مبور کی لائف آف محکر کے جواب میں کھی اور ستید محمود سے ترجمہ کرواکر انگریزی میں شائع کرائی ۔ ان تمام کم ابوں میں اعفوں نے کئی با توں میں جہود علما سے عوالم بحث ا اختلاف کیا ' نیکی جہود علما احد ان کے درمیان سب سے بڑی خلیج اُس دقت حاکل ہوئی ، جب اعفوں نے تہذیب الاخلاق میں ابنی نفسیر انقراک شائع کرنی نشروع کی ۔ اور اُس

"جديدعلم الكلام" كى ئبنياد ڈالى جس كے تعلق ائھوں نے ايك مفقىل تقريبىي كها تھا۔" اس زما نے میں .... ایک مدید علم کلام کی حاجت ہے جس سے یاتو ہم علوم جدیدہ کے مسائل کو باطل كردين يامشنت عشرا دين - يأاسلامي مسائل كو أن كي مطابق كرك دكهانين " يرتفسيراب حصرات جلدول میں متی سے - اور اس کے مضابین کا ایک شایت جامع خلاصد حالی نے <del>حیات بماوید</del> میں درہ کیاہے ۔ اس تغسیر میں *مرس*ٹید نے قرآن کے تمام اندراجات ک<sup>و</sup>قل اورسابنن کے مطابق تابت کیا ہے اور جات کہیں سائنس کی معلومات اور کلام مجبدے درمیان انملاف معلوم ہوتاہے' وہاں معتز ارطریقے کےمطابق آیات کی ٹنی تادیل اورکٹر ک کرکے اس اختلات کو ڈورکیا ہے ۔*سرکتیدنے محراج* ونٹن صدر کورڈ یا کا فعل مانہے۔ <u> سماب کتاب و میزان مبتنت دوزخ کے تعلیٰ تمام قرآنی ارشادات کو برطرین مباز و </u> استغاره وتمثيل قرار ديا ب - ابليس اور ملا تكريس كونى خارجي وجود مراد تهين ليا - حضرت عیلے کے متعلق کہاہے کر قرآن مجید کی کسی آبہت سے نابت نہیں ہو تاکروہ بن باب کے بيدا موس يا زنده أسمان برأته أس كث - نسخ قرآني كفظري سيقطعي الكادكياب-یہ تروہ مسأئل تفتے جن کی اس ترجمانی میں سرے بیرمنفرد منیں ہیں بلکہ ہرائی مسئلے میں کم بازیادہ لوگ اکا برعلماہے اسلام ہی سے مرسید کے سائق متفق الااسے ہیں۔ جیسے امام غزالیٔ امام رازی ٔ شاه ولی الله وغیره - ان کے علامه " بینداختلات سرستید نے علیا سلف معدابيد يملي كبيب من جن مين طاهراوه منفردمعلوم موقع بي مثلاً مينغيال كرسوره محمّر كى آیِهُ فَإِمّا مَسْاً سے اسلام نے غلامی کوہمیشہ کے کیے موقوف کردیا ۔ یا برکر حضرت عیسے ک نسبت جوبمودي كيف باركتهم ف ان كوسسنگساركدك قتل كميا اور عيساني كيف بي كهره دوليل في ال كوصليب برقتل كيا كقاريد دونول قول علطيس وبلانشيروه صليب بر یرطعائے گئے ۔ مگرصلیب پرموت واقع نہیں ہو ہی ً یا بیرکہ" قرآن میں بن واجنہ کے الفاظ سے چھیے ہوئے بہارامی اور صحالی لوگ مراد ہیں نرکہ وہ دیمی محلوق جو داواور سُوت کے الغاظ سے مفہم ہوتی ہے '' حالی نے تفسیر لقرآن کے باوق ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے 'جن میں *سرس*تید نے

عام علماسے اختلات کیا ہے۔ ان میں سے اکتالیس مسائل توابیسے ہیں ، جن میں علم اے کبار یں سے کوئی نہ کوئی بزرگ میرستید کے ہم خیال تضے اور کمیارہ مسائل ایسے ہم 'جن کے متعلق كما منيس ماسكماكه ان مي مرسبد كاكولى بهمنيال تقايامنيس - اگرجي أكفول نے ابنی ماسے کی ناشید میں احادیث اور آیات درج کی مہں۔مولنا حاتی ان مسائل کے متعلق تھتے ہیں۔" اگرغور کرکے دکھیا جائے تو سرت پینے شاہداس کے سواکھی نہیں کیا کر جومد آتی الراسلام كتصنيفات مين فرداً فرداً صرف صبط تحريبي آئي مقين اوراكا برعلما كيرواً الت كسى كواطلاع ندهني مسرست يرسنه ان سسب كوايك بن بارخاص وعام برعله الإعلان ظاهر کیا <sup>ہے</sup> اس کےعلاوہ جب بینیتر مسائل پر علماے کبارسے اختلا*ت کرنے سے کف*رلادم نہیں آنا اوراس سے اسلام کے اصولی عقائر توحید اور رسالت نبوی اور فرائفن منصوصہ بینی نماز ' ج ، روزہ ' ذکوٰۃ کے اداکرنے میں کھیفقس پیدا نہیں ہوتا تو تھے *رسر*ستید کی انہی فحا نفت كيون مونى - اس كى ايك وحر توبية عرب كالاعدم تكفيرا مل قبله" كامسله جواكا برفقها بس مسلّم تخا اورجس کے بغیر فرمنی اَرْادی اور ترتی واصلاح کا دروارہ بالکل بند ہرجا تا ہے ۔ اس کی اہمیّت آج ہرا گیب عالم نہیں محبضا ۔ اس کے علاوہ رہمی صحع ہے کہ ما آغدیں ا در سرستید کی تفسیری مڑا فرق ہے ۔ سرستیۃ تکفیر کے سزا دار ندسمی ملین اُن سے جمہُو عِلْماً كااخىلا**ت قىدىرتى ئىھا ـ** 

آج اس تفسیر کوشائع ہوئے قریباً ساتھ سال گزریجے ہیں اور ایسامعلی ہوتا ہے بعض مسلما فوں نے کئی اہم مسائل میں سرستیدی کی ترجمانی سے مصرت عیلئے کے متعلق المبر مراعت ہوگئی ملک مسلمان سے محارت عیلئے کے متعلق مرسید کے جوعقا ترفیق وہ مراغ علام اس اختیار کریا ہے۔ اور جدییا کرنظام المشائع میں ڈاکٹر کھڑا سلمیل کے مضابین سے فاہر ہوتا ہے 'اور تھی کئی مسلمان ان سے تنفق ہوگئے میں۔ اسی طرح مشلمان ان سے تنفق ہوگئے میں۔ اسی طرح مشلمان ان سے تنفق ہوگئے میں۔ اسی طرح مشلمان ان میں تعلق کی علما در سرت یو تاہم میں اللہ ترج نے ایک میں کھٹے ہیں کہ منے میں کھٹے اور کی بانسو آیا سند منسوخ سمجھی جاتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ جمدی میں کی جوست یہ نے سرے سے نسخ کا انکار کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ منتی می عوست یہ نے سرے سے نسخ کا انکار کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ منتی می عوست یہ

<u> بمال الدین افغانی کے درستِ راست رہے ہیں اور مسرکے مغتی اعظم تھے ۔ اپنی تغییری سنح</u> سے بانکل انکارکیاہے۔اسی طرح نوا<del>ب صدیق حسن خال</del> نے نٹاہ ولی السُّرکی" بیان کروہ يا في أيات كوغير سورة قرار دياب " اوراكرج الفول في ابني طرف سي بيند آيات بيش کردی میں جوان کے نرویک منسوخ میں مکن نواب صاحب اور شاہ صاحب کے اختلامت بي سے اندازه كميا جاسكتا ہے كم اس معاطع ميں مرستيد كى داسے اصولى طور برکس قدر میح ہے۔ اسی طرح قرآن میں ٹرانے انبیا کا جوکناتہٌ ذکرہے اس کے تعلق امراکی روایات سے تفصیبات ہے کرائقصص الانبیا "مرتب گرنے ادر انھیں بڑ و اسلام مجھ لینے كاجوم من رُانيف مغسّرين مي تها . اور عس كے خلاف ابن خلدون شاہ ولى النّبر م اور *ىرس*ىتىدىنىصدلى احتجاج بلندى اس سے آج كئى تمجدوار علما نالاں ہيں۔ كلكة ميں ال مديث كم سيد كي خطيب مولنا الوسي عبدالرعل صاحب فريد كو في ف اخبار مند میں تفسیر کے متعلق مضامین کا ایک سلسار شائع کرایا۔ اُن کے مطالعہ سے بھی معلم ہوتلہ کرعام علما اب *میرس*تبد کے خیالات سے کئی باقوں میں قریب *آسیے ہیں* م<u>ولزا ابوسعید</u> في نامون نالنخ ومنسوخ كے مسئلے ميں مرسستيدكى داسے سے اتفاق كياہے بلكہ نهايت مدلل مضا<u>ميني تغِيمير٬ تغييرخازن٬ تغيير فتح البيان</u> وغيرو سے مثاليں درج كى ہي، جن مي مغسرى في تقرآن كي ساده الفاظ كيمني ومطلب بيان كرف من برا التفرف "كيامه. مازىيب واستان كى غرض سے ابسى اسرائىلى روا يات تبغير سى درج كردى مى جن كے بيان كرف برحفرمن على في قدرت لكاف كالمكم دما بقا - اسى طرح أكر مندوستان اور بإكستان سے بابرك علماكودكيس ترمعلوم موكاكران مي سيكئ سرستدك بم خيال بي سرستدني ا ہل کتاب کا ذہبے جائز قرار دیا توہندوستان کے علما نے اس کی بڑلی مخالفت کی کیکی اس کھ تني ربس بعدم مسرك مفتى إعظم سف اس كے تن ميں فتوىٰ ديا يسرسيد نے كها گورنم نسط ما بكول كے قوصے پر مُحدولینا ویزا جا تُزیہے اور علما نے نہ مانا ' لیکن مصر میں منی 'عظم نے ایسے جا کڑ معرس المنار فالباعر في كاسب سع مقراسلامي سالهد اس ف بست

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مدی محرکوری کی تقلید سے بچا یا ہے اور اسلام کے فالفوں کے مقابلے میں ڈھال کاکام
دیا ہے ۔ اِس کے ایڈر بٹر علامر رسن میں رضا کو تھے الاسلام کہتے تھے ۔ امغوں نے اپنے دالے
میں قران مجید کی ایک اہم تعبیر شائع کی ہے جس کا کچر محتد مفتی محد عبد ہ کے خطبات سے فؤہ
میں قران مجید کی ایک اہم تعبیر شائع کی ہے جس کا کچر محتد مفتی محد عبد ہ کہ خطبات سے فؤہ
ہے اور کچر محت مسائل میں جامعہ الار مہر کے تعلیم یافتہ فقیمہ اور مصر کے سنتے بڑے عالم اُسی
مرائل کا ذکر ہم اُدیر کر چکے میں ۔ تعد دِ اور واج کے مسئے میں المناد نے وہی طرزِ عمل افتیاد
مرائل کا ذکر ہم اُدیر کر چکے میں ۔ تعد دِ اور واج کے مسئے میں المناد نے وہی طرزِ عمل افتیاد
مرائل کا ذکر ہم اُدیر کر چکے میں ۔ تعد دِ اور واج کے مسئے میں المناد نے وہی طرزِ عمل افتیاد
مرائل کا ذکر ہم اُدیر کر چکے میں ۔ تعد دِ اور واج کے مسئے میں المناد نے وہی طرزِ عمل افتیاد
اس کے مطابق جی میں مانے سے انکار کیا تھا ۔ المنار بھی اس خیال سے متفق ہے ۔ بلکہ
اس کے مطابق جی ' ہوائیم کی قرم کی کوئی جے زمین ' جونظر نہیں آتے لیکن بھاریاں بھیلاتے ہے۔
ہیں اس کے مطابق جی ' ہوائیم کی قرم کی کوئی جے زمین ' جونظر نہیں آتے لیکن بھاریاں بھیلاتے ہے۔
ہیں اس کے مطابق جی ' ہوائیم کی قرم کی کوئی جے زمین ' جونظر نہیں آتے لیکن بھاریاں بھیلاتے ہے۔
ہیں اس کے مطابق جی ' ہوائیم کی قرم کی کوئی جے زمین ' جونظر نہیں آتے لیکن بھاریاں بھیلاتے ہے۔
ہیں اس کے مطابق جی ' ہوائیم کی قرم کی کوئی جے زمین ' جونظر نہیں آتے لیکن بھاریاں بھیلاتے ہیں۔
ہیں !

مندرج بالاکئ مسائل ایسے ہی ، جفیں دیکھ کرنیال ہو اسے کہ سرت بینے قربی الی مسائل ایسے ہیں ، جفیں دیکھ کرنیال ہو اسے کہ سرت بینے قربی اسلامی ممائل کے علم اختیار کررہے ہیں۔ احد شاہد اس کے کئی باتیں برجنے یا ک و ہند بلکہ دورے اسلامی ممائل کے علم اختیار کررہے ہیں۔ احد شاہد اس کے سوا مرست ید کاکوئی تحسور نہ تھا کہ وہ دو رہے ماری کہ بنتیا ہیں بیان کیا ہے ، تفریر کی اشاعت نے سرست ید کے دورے کاموں کر بہت نقصان بہنیا یا احد اس سے فائدہ بہت کم مجوا۔ ان کا اصلی مصد مسلمانوں میں تعلیم عام کرنا اور ان کی دنیوی ترقی کا انتظام کرنا تھا۔ اسلام اور تغیر قرآن کے متعلق ، بالحضوص ان مسائل کے متعلق جن کا انتظام کرنا احد ان کا اصلی تھی ترقی سے ۔ عام مسلمانوں سے کہ اختلات کہ اختران کی سے عام مسلمانوں سے کہ از اختلات بیدا کر لیا اور بعض لوگوں کو انگریزی نعیل سے متعاند کرتے ہیں ہے والے کا جرڈر نقاء اس کا بدہی شوت خود ہم ہنجا ویا۔

اس کے علاوہ مرت یہ نے اپنی داسے اور قیاس کے زور سے قرآنی آبات کونیا اس کے حلاوہ مرت یہ اپنی داسے اور قیاس کے زور سے قرآنی آبات کونیا

مغہرم دے کر ایک الیبی مثال قائم کردی س کی بیروی بعضول نے بڑی طرح کی ہے اور ہر آمیت یا حدمیث کی اویل کرکے حساب خوام ش معنی مُراد سیے ہیں۔ بیدب سے کوئی بھی اواز اُسط وگ ورائير كين كوتياد موجاتے بي كر بهارے بال سي سي ب يجيد دفول كي ایل ایل بی مساحب نے ایک رسالہ اس صفران کاشائے کیا بھا کہ اسلام میں مُغربی طریقہ رفَص تعنی "بال روم ڈانسنگ" کی اجازت ہے اور اس خیال کی مائیدا حادیث اور روایا سے کی تھی۔ اس طریقے سے ایک تونمالفین کی نظروں میں جن کے اعتراضات رفح کرنے کے شلیے علم کلام کی صرورت تبائی مباتی ہے۔ اسلام کی کوئی وقعت اورعزت نبیں رمتی اور دومرس فیم می خود نیک وبداور موزوں اور غیر موزوں کی تمیز اُکھ جاتی ہے ا درایمان و مقین سے عاری لوگول کے اعفوں میں مذہب ایک کھلونا بن حا ماہیے -جديدعم الكلام كى ناكامى كى ايك اصولى وجربيت كانتكلّ بين عقل كوبر حرزير مفدّم رکوکر ولائل اور قیامات کے دریعے سے اسلام ک حقیفت واضح کرنتے ہیں۔ بظاہرتوبیط بن کاریھیک ہے۔ لیکن حقیقت پر سیطے رعقا مدًا ورایمان کی بنیاد عقل بیاتی منیں ہوتی ، حتنی قلبی مشاہرے اور ذاتی تجریب بیجب آدی ابیے تجرب اورمشا مرسے کی مدوسے یابقول غرائی اللے باطن کی آنکھوں سے السّرکی قدرت و کھولیتا ہے تو اسيخودنجُ دخلاص تعليك كمهتى بيقيَّن آجا تاسجه -استَّقِن سيراُسيم مصامُب مِن تسكين ملتی ہے اور زندگی کی جدو مجدمیں تقویت بہنجتی ہے بھیرا مسے اس بات کی ضرورت نہیں رہی کہ جزوی مسائل کوسائٹس یا عقل کے زازو میں تولیے۔ مذہبی زندگی کی بنارُوحانی تجربہ اور مشابده بربيع عقل وقياس بربنين متكلمين ختت اقرل بى طبوهى ر كحقة بب اوريمي وجر ہے کہ اُن کے ولائل خواہ کس قدر موثر ہوں۔ اُن سے منشککین کی رُوحانی مسکیں نہیں ہوتی ا در رسیست بیرکی قابلیت محنت اور زمیمی مدروی کے باوجود سینمیں کہا جاسکتا کر اُن کے علم كلام في تعليم ما فترطيق ياار ماب شك والحاد كوايمان كي دونت تهم مبنجا لي سهم -ا لم کلام کی سب سے بڑی کمزوری دہی ہے ۔جسے ہم فے مشکمین سے اقبال کامتعابر كريته بهيئه وافنح كياب يين يرلوك الغرادي يااجتماعي رندكي كي نشوونما كيفمبت لفمول كبر

اتنی توج ہنیں دیتے جتنی معترضین کے اعزاضوں کے مطابق ابینے خیالات کی قطع و بُرید بہہ۔ اور اس طرح اصلاح و ترتی کاامل را اران کی نظروں سے حکیب جاتا ہے ہے دانش اندوختہ ' دل زکھت انداختہ واسے زاں گوہر سے مایہ کر ورباختہ

حنیقت بہ کہ کسی فردیائی قرم کی ترقی کے بیے بُروی عقائد یا مسأل کو سائمن کے مطابق ناقابل الخیب ہوتین کے مطابق ناقابل الخیب ہوتین کا اور اُن اخلاقی ورُوحانی خوبوں کی جو مذہب حقہ کا عطیم ہیں۔ ہی دجہ ہے کہ اسلام کی آریخ میں علم کلام یا مُحترا عقائد کو بھی دوا می کامیابی نہیں ہوئی ۔ جب بھی عالم اسلام اور مُحتر لوعقائد میں مقابلہ مُواہد، معتریوں توقیاسی اور غیر ضروری تھیاں سلجھانے میں محروف مُحتر لوعقائد میں مقابلہ مُواہد، معتریوں توقیاسی اور غیر ضروری تھیاں سلجھانے میں محروف رہے کہ کئی اُمّت نے ابن تیمی ہے اور امام ابن منبل جیسی ہستیاں بیداکر دیں 'جفوں سنے اپنے زور ایمان 'جرائے' استقلال' اخلاص اور روحانی وا ملاتی عظمت سے معرضین کا مُمنہ برد کر دیا ۔ لوگوں نے دیکی جو محرولی کی طرح ضروری اور لامتنا ہی بحثوں کے سوا کہ کہنے سے عاری نہیں ۔ اُن کے پاس قرآن' توجید اور تقلید نبوی کی صورت میں ایک ایمی وولیت موجود ہے 'جس کی وجرسے وہ ابو کرم خودی اور تقلید نبوی کی صورت میں ایک ایک وولیت موجود ہے 'جس کی وجرسے وہ ابو کرم خودی اور تقلید نبوی کی جو میں ہے میتشکلین والی ہیں ہیں ہیں ہیں اور تو م کی نجات انھی ہستیوں کی ہیروی میں ہے میتشکلین والی ہیں ہیں ہیں !

ر کے کہ اعترامل ہوں ایک الکو المام کا اعترامل ہوسکتے ہیں الیکن المام کا اعترامل ہوسکتے ہیں الیکن المام کا اعتراف مزودی ہے کر سرستیدنے ہو کچر کیا ، قوم کی بہتری کے نیمال سے کیا ۔ وہ نود الیک خطامیں اس مسئلے یہ کھتے ہیں :۔۔ ایک خطامیں اس مسئلے یہ کھتے ہیں :۔۔

ئی صاف کتا ہوں کا گرلاگ تقلید نر مجبور ٹیں کے ادرخاص اس درختی کو جو آل و مدیث کے اور حاص اس درختی کو جو آل کا و مدیث سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حال کے علوم سے خدمب کا مقابلہ نہ کریں گئے ۔ اِسی کا مقابلہ نہ کریں گئے ۔ آل می

خیرخوابی فی مجدکو برا نگیخته کیا ہے، جو میں مرقسم کی نخیتفات کرتا ہوں۔ اور تعلّید کی پر دا نہیں کرتا - ورز آب کوخوب معلوم ہے کرمیرے نزدیک مسلمان سہنے کے ملیے اٹھ پر کنباد درکنار، مولوی سبق کی بھی نقلید کانی ہے - لا إلم الاّ اللہ محمد شمل اللہ کر لیناہی ایک طہادت ہے کہ کوئی مخاصت باتی نہیں رہتی ؛

ان تمام اسلامی ممالک کو جن کا واسط مغربی حکومتوں ادر مغربی علوم سے بڑا ہے۔
جدید علم الکلام کی خرورت محسوس ہوئی ہے۔ تُرکی اور مصرس وہی عمل جاری مواہد ، جو
مندوستان میں اس سے پہلے ہوانفا ۔ آخرت کوک وشہمات ایک ندایک دن پیدا ہونے
والے مقعے ۔ اور ایک طرح یہ انجھا ہموا کر جومنزل قدم کو آج یا کل ضرور سط کرنی تھی ، وہ
مرستیدالیں ہتی کی دہنائی میں پہلے ہی سطے ہوگئی

اس کے علاوہ اگر سرتید نے جدید علم الکلام کی ضودت بھی ہے تو نقط اس وجہ سے کہ انھیں اسلام کی صداقت کا بھین کا لی تھا۔ و نیا کی کئی قربی ہیں ، جن کے مجمل عفائد عقل کے خلاف معلوم ہوتے ہیں (مثلاً جاپاتی ، پارسی اور خود عیسائی ) لیکن وہ فرہی عقائد اور سائیس یا ونیاوی ترتی کو زندگی کے ووعللے و علاوہ داڑے بچو کر کام کر رہی ہیں۔ مسلمان بھی ایساہی کوسکھ تھے ، لیکن مرستید کو بچرا یقین بھا کہ اسلام اور سائیس یا وزند اور سائیس اور سائیس یا وزند ہیں تھا کہ اسلام اور سائیس یا منہی ترتی تعینی قرآن ( مصحبے کھی کم میں کہ اور فطرت ( مصحبے کھی کم کم کسی کی میں کوئی تناقض منیں۔ وہ بیطوی کار کیسے گواراکرتے اور بیا امران کی طبیعت ہی کے ملات تھا کہ وہ ایک بات کو سے شخصے اور اس پر زور نہ دیتے ۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلی سے کہ اگر چر مرستید نے کئی مسائل میں جہور علی سے اختلاف کیا ، لیکن کئی باقل میں ایسا اختلاف بڑے براسلام میں قابل فرکستی ہی کوئی باتی دہ جاتی ہی سرائی ہی توجید ورسالت وغیرہ کا تعلق ہے ۔ اور این اختلاف تھا کہ اسلام کے اہم فرہی امولوں میں توجید ورسالت وغیرہ کا تعلق ہے ۔ اور جس طرح قرآن کا موائم بڑوا ہے ۔ فراکرے سب مسلمان کا ہو!

مولوی سراغ عام اور تواب اعظم بارجنگ کے خطاب سے شرفیاب ہوئے -ان کی وفات موقی میں مرکز دیاب ہوئے -ان کی وفات موقی کے میں برتام بین ہوئے -ان کی وفات موقی کی میں برتام بین ہوئے -

یں بی ہوں ہے مرادی صاحب ہندوستان کے فاصل ترین علمامیں سے تھے ۔ اُن کے علم فرضل برین علمامیں سے تھے ۔ اُن کے علم فرضل بریرستیرایک صنعون میں بیکھتے ہیں بہمتعدد علوم میں نہایت اعلے درجے کی دستگاہ کھی۔ عربی علوم کے عالم تھے ۔ فارسی نہایت عمر دوجانتے تھے اور اور لیے تھے ۔ فارسی نہایت ایکی دربائی اور گریک بقدر کارروائی نہائتے تھے ۔ اعلام میں نہایت ایکی دربائی میں میں اضوں نے کہ بین فیمیں ۔ فرمیس دربے کے مصنف تھے ۔ انگریزی زبان میں بھی اضوں نے کتا بین تصنیف کی ہیں ۔ فرمیس اسلام کے ایک فلاسفر عامی تھے "

متعدداُدودرسائل ومضامین کے علاوہ ہو<u>رسائل پراغ علی کے نام سے شائح</u> ہوئے ہیں ' مولوی صاحب نے دواہم کتابیں انگریزی میں تعمیں ' جن کارتیم بھتی جاداور عظم ایکوروف تتاریف اور کے نام میں کو میں شادیر ان میں

اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام کے نام سے اُرد دمیں شائع ہُوا ہیں۔ ان تیابوں ہیں ہوجیز سے تماماں سے وہ مولوی صاحب کی وسعت

ان تابون میں جوچیز سے نمایاں ہے دہ مولوی مداصب کی وسعت علی ہے۔

ارسائل جاغ علی کی بہتی جدرے آخر میں جو فہرست مآخذ شائع ہوئی ہے 'اس میں تقریباً

ایک سوج نسٹھ کر آبوں کے نام درج ہیں 'جن سے مولوی صاحب نے ابیغ مضامیں فخد

میے ہیں 'ادر جو بہش عربی میں ہیں ۔ اِسی طرح اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام میں اُنعوں
نے ایک پادری کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ اسلام انسانی ترقی کا مان ہے۔ اکفول
نے مخر بی مصنفین کے اسے حوالے ویہ ہیں کہ حوانی ہوتی ہے کہ مندوستان میں
بیٹے کرمولوی صاحب کو مغربی المریخ پاورم خربی درسائل پر آنا عبود کس طوح حاصل ہوگیا۔
اخوں نے اپنے دعوے کی تائید ہیں غالباً کوئی مفید مطلب بات نہیں جھوڑی اور
آج بھی یاک دہند ہیں شاید ہی کوئی ایسا عالم ہوگا جے اس مسئلے کی تفید بلائے بار کیمیل
سے آئی واقفیت ہو جتنی مولوی صاحب مرحم کو تھی !!

تحقیق جهاد میں مولوی صاحب نے تابت کباہے کہ رسکول کریم کی تمام حنگیں مدافعانہ تھیں اور صرف مدافعیت ہی کے بلیے جہاد جاُرُہے۔اُج کئی مسلمان اِس اے سیمتنق نہیں' لیکن مولوی صاحب کی کتاب بیز میره کرتے وقت ایک تو بہیں ان بحقوس علمی اور مذہبی دلائل کاخیال کرنا چاہیے سی بمولوی صاحب نے اپنے دعوے کی بنار کھی ہے اور دورسے اس زملفے کے صالات کا املازہ لگانا جاہیے۔ جب بیکتا ب کھی گئی اس وقت و ہاہیوں کے مقدمات کی ویجرسے صادق لیرمٹینز کا وہ محلہ جرمند و مثال میں رقہ برعست کا ایکب بڑا مرکز تفاكفُدوا ڈالاكيا تفا -كئ خلص اور قابل آوى قيدخانوں اوركانے يالى ميں رندگى كے دن كاك يست عقر - مزارون وى مهاد كے متعلق عام خيالات سے متأثر موكرايي جانيں ہلاکت میں ڈال رہے تھے۔ نیتیہ بیٹھا کہ ایک تو کئی مخلص ادمی وہ طریقیہ اختیار کر رہے تھے' جى مي مرامرنقصان تھا - فائد بے كاكونى أمكان نەتھا اور دومرے حكام مسلمانوں سے بنولن ہورہے عقے ۔ مولوی صاحب نے پرکتاب کھوکرایک ایساداسے نیایا ج قوم کے سیے مفید نفا۔ اور جولوگ مولوی صاحب کے خیالات سے اختلات رکھتے ہیں انھیٰں یا درکھنا جا ہے کہ علماکا باہمی اختلاف جو نیک بیتی ریمنی ہوتا ہے۔ شرعاً باعث رحمت ہے ہے ربفارم اندردي مسلم رول بوخليفة المسمين سلطان عبدالحريد فان كام معنون سے ایک اعظے درہے کی کتاب ہے ۔ اس میں مولوی جداغ علی صاحب نے مرصف یہ تاست كياب كراسلام وُنياوى ترتى كامانع نهيل بلكدوه طريقة بتائي مبي جن سے احكم إسلامي

معلم میں انکن کم انکم میں جو جو اوکی نسبت مرستیداوراں کے دفقاہے کادکے جو نیالات ہوگئے۔ وہ عامطری معلم میں انکن کم انکم میں آرا اصنادید میں تماہ کمیل معلم میں انکن کم انکم میں آرا اصنادید میں تماہ کمیل شہید کی شہادت کا ذکر کرنے موسے کھتے ہیں "اس واقور کو بدو برس گزرتے ہیں۔ اور برنگر برحریق آخواز ان میں بنیاد ڈالا مُروا 'ان حفرات کا جے۔ اب تک اس مستنت کی بیروی عباد المند نے ماتھ سے منہیں دی اور مرسال مجاہدین اعطان مختلف سے بہت بھاد 'اس نواح کی طرف داہی مُواکست ہیں اور اس امرنکی کا تواب کہب (شاوالمعیل ) کی دُور مُحمر رہے میشہ بینے ارتبال ہے "

سر می ای معرف الدور الدان کے دفقا کی ایک نمایان صوصیت مگرافعانہ اور است الم میری کی ایک نمایان صوصیت مگرافعانہ اور اعتراضات کا بھراب ویے بین مرف ہوتی اور اُن کی خربی تحریروں کا نصب العین ہی مقا کر کسی طرح فرمب اسلام کومنر فی اصمل اور مغربی نحریروں کا نصب العین ہی مقا کر کسی طرح فرمب اسلام کومنر فی اصمل اور مغربی خالات کے مطابق آمین ہمی مسمح یا بنادیں کے سی مدتک قریر السلام کی مسمح ہے کہ اگر جبر مرسید کو سلمانوں کے نقائص سے بُوری واقعیت بھی ایک بروب اور عیسائیت کے تاریک ہولی کو ایک البیان کی مرورت مقی جو اسلام کی میری میں اسلام کی میری میں اور موجودہ حالات سے بُوری طرح خردار ہواور ال مسبباتوں اور مرجودہ حالات سے بُوری طرح خردار ہواور ال مسبباتوں اور مین نظر کے کہ دورے خلامیت نا در کھتا ہو۔ دو سرے مذا ہب اور اور ال میں باتوں کو بین نظر کے کہ دورے مذا ہم ہو اور ال میں میں تھور دورے مذا ہم کی میں تھور کہ خردار ہواور ال میں ہوتے تھور دیا کے مدا سے بیش کے سابقہ اسلام کامواز نہ کرے اور اسلام کی میں تھور دیا کے دیا ہے مدا سے بیش کرے ۔

جی شخص می اللہ نے یہ سب خربیاں جمع کردی تعیب اور میں نے ان خوبیل سے ان خوبیل سے ان خوبیل سے ان خوبیل سے ان کا میں مام امریکی تقا۔ دائش آئزیبل سید امریکی ایک کا دُس مینسورہ میں بیدیا ہوئے ۔اُن کے والدر پر نبعادت علی

ایک دُوراند کسش بزرگ تھے - اعفول نے ہونهار نیچے کو نُوری تعلیم دی س<u>تیدام عِلَی</u> نے مكاماء ميں ين على رفعه كالج كے قيام سے قريباً آحد سال بيلے بى- الے كى دُكرى حاصل کی ۔ تعلیم کے دوران میں ان کے مرتی بڑگال کے قابلِ تعلیم بزرگ نواب محدّ بھیف تھے۔ جنموں <u>نے متالا کا ہوسی محمّل نظری سوسائٹی کلکتہ</u> کا آغاز کریے مسلمانوں کی اصلاح کے دیسے وہ کوسٹش شروع کی مقی سیسے مرسستید اور ان کے دنقانے زیادہ زرخیر زمین میں کامیابی کے نیین تک بینیایا - فراب صاحب نے سیدامیر علی میں خاص دلجیری کی اور محن فند سے جس کے ورسی مولوی کامت علی عقے اسیدها حب کواننا ، تعلیم میں مدد دلوائ اوربرمیح بے کرمس فنڈے وظائف کے الیے سید امیر علی سے زیادہ مورول طالب علم كونى مرجوا بوگا - دواس زملن مي جب سلمان عليم سي مبت بيجه عقه ، مرامحان میں اقل رہتے اور بالاخیر کلکت دینورسٹی سے ایم - اسے ۔ بی - ابل کی وگری خاص كاميابى كوساتخد صاصل كركي تعليم سے فارغ بوے - اخترام تعليم برا مفول فيريكيش سروع کی الیکن بھوڑے عرصے کے بعد اخیں ولایت جانے کا موقعہ ل گیا ۔ اکن وال كورتمنسط آف اندليا في عنقف صُوبوں ميں اعطے تعليم كے رئيے بيند و والعث ديسے سرّم ع ركيے تقے۔ مُور بجات متحدوس وہ وظیفہ ستدم مودكو طلا مبن كے سا عد سرسيد مجى ولايت ممآسے - بنگال گونمنٹ نے إس وظيفے کے بیے ستید امیر علی کویڈا - بخوں نے مسلمانوں کی وہ سادی امیدیں بوری کردیں ، جو انخوں نے سیر محمود سے وابستہ کی تقين اور مجنين سيد محود نورا ندكر يسك -

سستیدامیر علی سائے کر عمی بریسٹری کا امتحان باس کرکے بندوستان واپس آئے اور کلکتے میں بریسٹری کا امتحان باس کرکے بندوستان واپس آئے اور کلکتے میں برکھیں سروے کے اور کلکتے میں برگھی سے احداس سے اعلاسال پر بذیر شرسی کا بھی میں محدان لا (منرع اسلامی ) کے بر وندیس محمد کے اور اس سے اعلاسال بھی ایمنوں نے مندر ان میں محدان ایسوسی ایش کی منیا در کھی ہم سے

ك مخزن لاموربابع متمرم 1914ء صلا

ده پیس سال سیرٹری دہے۔ یک دائمنٹ نے انھیں پر بذیڈنسی مجھ ٹریٹ ہوگئے۔

کیا اور دہد ہی وہ ابنی قابلیت کی وجہ سے عادمنی طور برجیف بر بذیڈ لنی مجھ ٹریٹ ہوگئے۔

لیکن یہ کام ان کے دورے مشاغل میں ہارج تھا یا کہ کہ ہو ہا انھوں نے استعظادے وہا انھوں اور مجر پر ٹیٹیں شروع کی میٹ کہ ہو میں بنگال ہے بلیٹ گونسل کے کرکن بنا دیے گئے۔ وہا انھوں نے برمی ممنن اور قابلیت سے کام کیا ۔ مختلف معزز اسامیوں برمامور رہنے کے بعد موث کرمی مین اور قابلیت سے کام کیا ۔ مختلف معزز اسامیوں برمامور رہنے کے بعد موث کرمی میں بالی کورٹ کے جج بنائے گئے یہ تیکھود کے بعد وہ ہائی کورٹ کے جج دہاور مختلی اس ممناز عہدے کے رہیے گئے ایس میں ہوئے۔ وہ ہائی کورٹ کے بھے اور بچھ بہن میں سے بہو انگلستان کے ایک معزز کھرانے کی دکن اور لادو ڈور فرف کے بہن سال کی عمریں ملازمیت ختم کرکے کچھ تو اپنے بچیل کی تعلیم کی گرانی کے لیے اور بچھ والٹر رہی کی کشش سے بہو انگلستان کے ایک معزز کھرانے کی دکن اور لادو ڈور فرف کے ایک میں موث کے بیر بیکھان کی اور جہد سے بیری کا دور بالد میں گونمنٹ نے ایک موزوں تابت ہوئی اور جلد ہی گونمنٹ نے انگلستان مامقیم ہوئے۔ بیر بیگہان کی اور بالد فرف نے ایک مورٹ کے بیری مورٹ کے بیری کی موزوں تابت ہوئی اور جلد ہی گونمنٹ نے انگلستان میں میں مورٹ کے بیری کی اور جا در ہو مورٹ کے بیری کی کورٹ کے بیری کی مورٹ کی ایک مورٹ کے بیری کی اور میں جدے بیری کا فرن جدے بیری مورٹ کے ایک مورٹ کی دہ اس عہدے بیرفائز در ہے۔

اور ۱۲ روز بروٹ کی ایک مورٹ کی ایک وہ اس عہدے بیرفائز در ہے۔

راس آرس آرس آرس آرس آرس آرس کی زندگی بڑی کامیاب زندگی تھی۔ اعفوں نے ذالی تا بلیت کے سہارے وہ بلند مدارج حاصل کیئے جن براجی تک کوئی مہند وستانی نرمنجا تھا اور اس عام فلط فہمی کو دور کیا کہ مسلمان دور مری قرموں سے کم قابل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی تفصی زندگی بڑی پاکیزہ اور قابل تقلید تھی۔ ایک امریخی جس نے اُنیس کی صدی کے اخبریں بندوستان کا سفر کیا اور جسے ستید امریکی سے طبعے کا اکثر آلفاق ہوا۔ اپنی کٹا ب میں ملکوت اور جسے ستید امریکی سے طبعے کا اکثر آلفاق ہوا۔ اپنی کٹا ب میں ملکوت اس تعریب اور امریکی بی فیلی اور سیست دکھیے لگتا ہے جو عام مسلمانوں کے متعلق بورب اور امریکی بی فیلی کو باتی بارے اور اسس مرمب کو بر نظر احترام دیکھنے لگتا ہے جو کا ایک فردام قدر بی باتی ہیں۔ اور اسس مرمب کو بر نظر احترام دیکھنے لگتا ہے جو می کا ایک فردام قدر

ك رماله مخزن

ياكيزه سيرت اور رُوحاني واخلاتي غربيول كالمجوعه بهو" ستيصاحب شيعه تقط 'ليكن جس طرح ہندوستان کے مُتنی مسلما نوں نے اپنی تمتدنی اورسیاسی زندگی میں شیعیمُتنی کاکوئی خال نہیں رکھا اور اپنی زندگی کے کئی اہم مرحلوں برامنی قسمت کی باگ آغاخاں ، مسرمحراً عل <del>جناح</del> ، <del>مهاراً جرهها صب محمود آبا</del>د اورد ومرسے شیعر صفرات کوسونب دی- اسی طرح شید طبقے کی بہترین اور قابل فخرس تیوں نے اپنی زندگی اور اپنے سیاسی وتمدّنی مشاغل میں فرقر دالانه اختلافات کو کو ٹی مُجکہ نہیں دی سے تیدامیر علی ان مصرات میں ایک نماہا جیڈیت رکھتے عقے - اُعفوں نے اپنی تاریخ اسلام میں جال حضرت عالی کے حالات جوس اورعقیدت سے مکھے ہیں، وہاں حضرت عرفظ کی تعرفیت میں بھی کمی نہیں کی ۔ ہندوستانی مسلمانوں کے عام قرمی مسائل میں توشید مُتنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا' لیکن سید صاحب نے کئی ایسے نیم مذہبی مسائل (مثلاً مسئلہ خلافت) میں جب سے بطور ايك شيعرك انفيل كونى ولحييي ناهتى - بهندوستان كيستى مسلمانول كى رحمال سنيول سے بڑھ کر کی ۔جب ترکول نے خلافت کا خاتمر کر دیا اور سیّد صاحب اور ہز مِاُمینس آغاخال نے ایک موڈ با نرگر مدلل خطومیں ہندورتانی مسلمانوں کے خیالات حکومت ترکی تک بینجائے تو عصمت پاشانے ان دونوں خاد مان اسلام کو یہ کمثر کرڈ اٹٹا کہ تم دونوں شیعہ ہو۔ تم مُسنّیوں کی ترجمانی کیا کر <del>سکتے</del> ہو؟ سیّد صاحب کواس سے بہت رنج مُوا۔ اُکھوں نے سندن میں سبھے کر مُدت العم ترکوں کے خلاف غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشنش کی تقی - انجبن بلال احمر کے سرگرم کارکن تھے اور انھی کی وساطت سے **خلافت کمیٹی کے بیٰدے ترکوں نگ جاتے تھے ۔ اب ترکوں ہی نے ان کو اس حرح** ا إنت أميز جواب وبا - ليكن سيد صاحب كت مضح كم مجه ايك طرح سے نوشى ہے کہ اگر جرمیں شیعہ موں 'میں نے سُنّی بھالیُوں کی ترجمانی کے لیے ڈانسٹ کھائی ہے۔ یہ داشے آٹریل سیدام علی ہر **باشینرآغاخان انفاؤہ معلی جناح ہی ک**ی مجھ اور حمیّت اسلام كانتخرب كربتي سغير بينداور بأكستان مين شيعه شتى اختلاف الهم معاملات ميں بليدا نهيس مُمُوا اُور بالعموم دواواری اور بے تعقبی کا ایک ایسا طریقیرا کج 'ہوگیا ہے جس پر دُوسری

قرموں کو حیرت ہوتی ہے' اور حس پرمسلمان مبتنا ہمی فخرکریں کم ہے۔ سید امیر علی کی قومی زندگی کے کئی ہیگو شخصے ۔ انفوں نے منظرل محمدُن الیوی الیش کی ملائشار میں بنیاد ڈالی بوسلم لیگ کے قیام سے پہلے مسلمانوں کی اہم ترین سیاسی انجمن تنی اورجب سلمائیگ شروع ہوئی توسید صاحب نے لندن میں اس کی ایک نهایت تعد

شاخ قائم کی ۔

سپاسی مشاغل کے علاوہ سید صاحب کے قالونی کارناموں کا تذکرہ بڑا کھیپ ہے ۔ دوست دشمن سب ان کے قانونی فیصلوں کے مدّاح عقے اور مشرع اسلامی پر تو اں سے بہتر فیصلے کسی کے بہیں۔ ہائی کورٹ کے ج کی حیثیت سے اتھول نے اوقان كمتلق ابك ايسافيصله كما تها عمس سع بغ كے باقى اركان متفق ند تھے الكن رادى كونل نے اسی کوصیح بایا ۔ قانون شہادت ، قانون مزارعان بنگال وغیرہ بر اُن کی کتابس اب مک بهسموى حاتى من كين اعفول في سب زياده محنت سرع اسلامي كي تدوين ادرمهال یں کی ۔ اِس موضّوع بر اب مک بوفقہ کی کتابیں تھیں ان کے مسائل 'ان کا طرزِ تحریم اور عام نقط نظرزان مال کی مزوریات کے سے کافی نر مقا - سیدما حب سف نقر اسلامی بر دو ضخیم جلدین مکه کراسے زمانه کال کی صرور توں کے ممطابق مرتب کیا۔ الهم دعنوع براعفول نے طلبا کے بیے دمختقرسی کتاب کھی ہے ' وہ تقریباً بسب نوروزیل یں دائج ہے ۔ <del>پرسنل محمُّل لا</del> پریمی اُتھول نے ایک مغیدکتاب کھی ۔ قافرنی تصنیفات میں اُمھوں نے طروریاتِ زما نہ اور فقہ اسلامی کی <del>سیریق</del> کا خاص طور پر خیال رکھاہے ۔ میندمعاملات میں مصن قدامست لیسند لوگوں کو اُن کی دائے سے احتلا ہے، دیکن اگر فقراسلامی کواک و تیانوسی اصولوں بر نہیں چلنا ہے کے جن سے تنگ آکر نزکوں نے شرع کا قانون ہی سرے سے اُڑا دیا اوراگراسے قرمی صروریات کے مطابق بتدريج ترقی اور توسيع باناہے توفقه اسلامی کی اس ترجمانی سے گریز منیں جر سیر امیرعلی نے کی ۔

قانونی کتب کے علاوہ سیدامیر علی نے تاریخی مباحث پر بھی کتابیں مکھیں۔

زندگی کے آخری ایام میں وہ ہندوستان کے اسلام تہذیب وتمدن کی تاریخ کھ دہے تھے۔
بدختمتی سے یہ کتا ب کمل نہ ہوسکی ۔ فقط ایک مضمون رسالام اسلامک کلیے "حیدر آباد میں دلو
قسطوں میں ترائح ہواہی نمین تاریخ اسلام پرانھوں نے جو کتا ب کھی ہے " وہ اپنے
موضوع پر ہنا بیت اہم کتاب ہے ۔ اس میں اُنھوں نے تعلا نہت راستدہ ' ہنوامیہ اور
بنی عباس کی خلافت کے حالات بغداد کی تباہی تک اس طرح مکھے ہیں کہ ٹاریخی واقعات کے مما تقہ اسلام کی معاشرتی ذہبی اوراققادی ترقی میں نظر آجاتی ہے ۔ یہ کتاب
انگریزی میں تھی ' لیکن جلد ہی اس کا ترجمہ اُرد و میں ہوگیا ۔ اس ترجے سے پہلے آریخ ہلام
پراڈوو میں کو ٹی قابلِ ذکر کتاب نرمتی ۔ اس کی اشاعت نے دورروں کا کام مہت اُسان
کر دیا اور اب اس موضوع براد و میں کئی کتا ہیں ہیں ۔

ستبدامیر علی کی قانونی اور تاریخی کمآبیں بہت قابل قدر میں الیکن اُن کاشاہکاد اُن کی مشہور کمآب سپر<del>ٹ آف اسلام</del> سہے۔

سیدصاحب نے اس موضوع برایک کتاب اُسی ذمانے میں کھی ہمتی جب وہ حصور آت بھی انگریزی زبان میں محصور آت بھی انگریزی زبان میں شائع ہوئی ' ملین بعد میں انگریزی زبان میں شائع ہوئی ' ملین بعد میں انگریزی زبان میں سیوٹ آف اور انتقال سے چند سال پہلے سیوٹ آف اسلام کا ایک نباا میر نش شائع کیا ہو تقریباً پا نچ سوصفیات پر شتمل ہے۔ سیدصاحب نے اسلام کے متعلق انگریزی میں کئی کتا میں کھی ہیں۔ مشلاً ایک مختصر رسالہ اسلام اور اخلاقیات اسلام میں ان کی شہرت زیادہ ترسیرٹ آف اسلام برمبنی ہے ہو رسالہ میں ان کی شہرت زیادہ ترسیرٹ آف اسلام برمبنی ہے ہو رسالہ میں کا رسیدٹ آف اسلام اور اخلاقیات اسلام اور اخلاقیات برمبترین کتا بسمجی جاتی ہے۔

ستیدامیرعلی نے اس کتاب میں سرتیدی طرح اسلام کی آزادانہ زیمانی ہے اور کئی اہم مسائل مثلاً غلامی تعدد داردواج اور منجزات وغیرہ کے متعلق وہی راے ظاہر کی ہے جو سرستید کی تقی کئی سیّد امیر علی کی کتاب کو سرتید کے انگریزی خطبات پر کئی کی اور کافل سے دور کافل سے اور میر سیّد کی کتاب نامکمل ہے اور میر سیّد کی کتاب نامکمل ہے اور میر سیّد کے خطبات میروٹ آف اسلام ایک جامع اور کمکل کتاب ہے ۔ اس کے علاوہ سرسید کے خطبات

ارُدوسے انگریزی میں ترجمہ ہوستے ہیں ۔ اس میلیے نودِعبادیت اود طرزِ تحریم کے لحاط سے وه سبرط آف اسلام سے کسی قدر مسیست ہیں کئی اہم ترین فرق جرسیدامیر علی کی تعسنیغات كوسرسبدى تصنيفات برفوتيت دتباج الآل الذكركي وه واتفييت سيرج المغيس عيسالي بهودی و مبند و مذامهب اورمسی ممالک کی تاریخ سیے تھی ۔ اسلام اورعیسا ثببت کامواز کرنے ہوئے اس واقفیت کا استعال انھوں سے بڑی قابلیت سے کیاہیے ۔ مستدین فا بلتین اور حمتبت اسلامی کی کمی ند تقی الیکن سیحیت اور بورب کی تاریخ ، بالخعموس اس محے نانوشگوارىپلوۇل سىھابىخىيى ئۇرى واقفىيت نىقتى - وە يورىپ كى كونى زبان نەجانىتے تىقىے ا در تیام انگلستان کے دوران میں اتھیں وہاں کی اتھی چیزیں ہی نظرا تمی سستیدامیرعلی کو مسيحيت اوربورب كى ماريخ سے خوب وا تعنيت عقى - أن كى زندگى كا ايك برا اجتساديب ىي گذرا يحتا - وه نوب بجانىتە يحقے كەاگرىمىيىا ئى مورخىن اسلام بزورىتىمشىرىھىيلىنے كاغلوالدا لاً تے بس توسیعیت کی نونیں ماریخ کو عمی میں با نہیں ماسکتا - کانسنظائی فی سیمیت کی حمائت میں جس طرح تلواد اعظما فی اور آندنس کے مسلمان ما بہت المقدّس کے سلمان شری مختلف وتتول میں جس بے رحمی سے الوار کے کھاط الاسے گئے وہ بھی دنیا کونوب معلوم ہے۔ اسی طرح اگر رسول کریم کے بیند مشہور معجز ات کو خلاف عقل کہا جا سکتا ہے تومیعیت كى ترنبادىي ايسے عقائر ربيے جوعقل سے بعيد ميں -

ید مهم که بیکیم بی کرستدام معلی کی زندگی بطی کامیاب زندگی تقی الین دیکھنے والوں کے بیبے اس میں عبرت کاسامان جی موجود ہے ۔ ان کی کتاب بیرف آف اسلام اپنے موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ واکٹوسمتھ اپنی کتاب مائوں اندلیا میں معتقد ہیں کہ اسلامی محرم بی بیبرف آف اسلام سے زیادہ دورِحافر کی کسی مذہبی کتاب کے والے ہیں منہیں کتاب کے والے ہیں منہیں کتاب کے والے ہیں منہیں کتاب کے والے منہیں ملتے ۔ ایک بیبر میں مقتم مسلمانوں کے مذہبی خیالات پرستدام بیر کی کا اتنا بھی اثر منہیں ہُوا معنام تلک کا دوری کا اتنا بھی اثر منہیں ہُوا معنام تلک کا دوری کا ۔

یی مال مسلمانوں کے قرمی معاملات کا ہے - ہمان تک سیدام یم کی کھوس قدی خدوات کا تعلق سے سی جھے ہموں گئے - فدوات کا تعلق ہے - وہ دور محاضر کے نقط تین جار قومی دائمت ہیں اجب مسجد کانبور کے معلی ہوں گئے مسلمان ان خدوات سے دانف ہیں اجب مسجد کانبور کے معلم معلم میں اُنھوں نے اعتدال اور مقامی معاملات پر مبنیادی قرمی مسلمتوں کو مقدم رکھنے کا مشورہ دیا قولیک نے جس طرح انھیں تھے والکر (سر) وزیر حق وغیرہ کا ساتھ دیا ہیں سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ قرمی اداروں بران کا عمل دخل کہتنا تھا لا

مولناشبل في اسموقع براكها :-

پولٹیکل معاملات میں جوطوالف الملک پیدا ہوگئ ہے' سخت قابل نفرت ہے۔ وزیرحن ادرامیرعلی کاکیا مفاہرہے۔ قرم حقیقت میں مرسستد کے وستامی ہی

اندھی تھی۔ اور اب بھی ہے۔

اس زمانے میں قرم کے دل و دماغ برحب طرح سرت و نروش غالب مقا اس کا اغدازہ توسٹ بل کی ابنی ظموں سے ہوسکتا ہے الیکن اگر اس موقع پرسیدام میل سے مودمہی

برتی گئی تواس کاباعدی قرم کا "ضعف بعدارت "یامسلمان کاروائتی کمزور حافظ انزیخا بھر بُنیادی مبسب ایک اور بھا۔ س<u>ترامیر علی نے مبرط آخت اسلام کے مرور</u>ق پرسٹانی کا ایک شونقل کیا ہے سے

سخن کز بهردی گئی' چر<del>عبرانی چرسراتی</del> .مکا*ن کز بهری بو*ئ 'چه**جابقا چرجا**لمسا

زبان يارمِن تُمكِي ومن يُمكي نحدانم

ورسه

تواسے کموتر بام حرم جرمے دانی طبیدن ول مُرغان درست تربیارا ہندوستان کے ان تام اہل قلم کو جھوں نے قری صلحوں یا اپنی مجمولیل کی بنا پر انگریزی کو اظہار نے الات کا درہے بنایا ہے ' اس کی بڑی قیمت اواکر نی بڑی ہے۔ و درجائر کے ہندوستانی مسلمانوں کی اور علمی زبان آردو ہے اور جوکوئی اسے ترک کرکے کسی اور زبان (مشلا انگریزی یا عربی ) میں تصنیعت و الیعت کرے - اسے قرم مرآ کھوں پر بھائے ' کین ول میں جگر نہیں دیتی - برحال سے تیرام برعلی کا تھا اور بہی تلخ تجربر مسلم صلاح الدین خوا بحث کو تجوا ۔ جن کی بڑم خوادرعالمان تصانیعت سے بست تھوڑے مسلم افران نے فائدہ اٹھایا ہے ۔

بے تنک ہرنیک کام اپنا ابرخودہِ تاہے اور خاص خاص صرندتوں کے سیمے ایک غیر متداول در میر اظهار معی اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن جواہل فکر قوم کے دل و دماغ کومتاثر كُرْناً چائة بن النفيل عبراني وسرياتي كوتيواركر اردوكوائي زبان اورجابلغا وجابلساكو عیمور کریاکستان و مهندوستان کو اینا دلی بنا ماریسے گا۔

میآرا بزم برساحل کرآنجا نوائے زندگانی زم خیزاست به دریا غلطه د بامرحن درآویز نشاط جاودانی در سنتیز است

مراغلام احداورفادیا فی جاعت امرطی نے کئی مذہبی امر کا نے کئی مذہبی امور کی ترجمانی

میں عام مسلما فرں سے اختلاف کیا الیکن انھوں نے کوئی ٹیا فرقہ ہنیں قائم کیا۔ ان کے طریق کارکو حدیدعلم الکلام یا ومعزله کها جاسکتاہے۔کیونکد اُنھوں نے مسائل اسلامی کو مديد فلسف اورعلوم كامطابق أبت كسن كاليادي طريق اختيار كي جراسلام الم کوفلسفہ **بیزان** کےمطابق ثابت کرنے کے ایسے <u>دُورِعبانسبہ</u> میںمعتر لین یامتکلمیں نے ا ختیاد کیے عقے الکی اس کے باوج دسرستیریان کے ہم خیال کسی علیدہ فرقے کے بانی نرموئے ۔ ان کامقصداین مجھ کے مطابق عام مسلمانوں کی اصلاح تھا اور اسی كي أنفول في البين خيالات قوم كي سامن مين كي الكن ان ي كون مجد ديت بانبوت یا ولائت کا دعومدار نه تھا اور انھوں نے کوئی علحد ، جماعت بنانے کی كوسشش نهيس كى- اسى زمانے ميں ايك صاحب پيدا ہوئے مجفول نے جديد كلين

مِي - بيصاحب قادياني فرقه كع باني مرزاغلام احمر عظ -مراغلام احریکا میں نجاب کے ایک گاؤں قادبان ضنع کور داسپور میں بیدا موسة - ابتدائى تعليم كعبعد والدف النفيل دمي كمشر سيالكوت كه وفر من ملادم كراديا لیکن ویال اُن کاول زلگا اور چند سال کی لما زمت کے بعد اعفر ل نے استعف دے دیا۔ سالکوٹ کے قیام کے دوران میں مرمی امورسے اُن کی دلجی ست بڑھ گئ اور وہ

کی بعض باتیں اخذ کیں الکین جن کی تعلیمات کی امتیازی خصوصیت ان کے ذاتی اور خصی عادی

ٱكاك ليند جرج كم منزول كرساته اكتر بخيس كماكرت مق يالنا المومي أن كوالد کی وفات ہوگئی اور وہ ایک طرح سے بالکل آزاد ہوگئے ۔ ان دنوں اُن کی حالستنم مجذوبابنہ سى ريتى تقى كيكن الىي حالت مي هي الفول فيع في فارسى اورارُ دو لكيفينه كي مشق جارى رکھی اور <u>زششاء</u> میں ب<del>راہینِ احمد ب</del>یر شائع کی مجس میں اختلا فی مسائل مبت کم تھے ۔ اور جس كے طوز إستدلال اور عوش مذمري كو عام مسلمانوں نے سبت بيندكيا " نيكن ساف ثاء میں اعفوں نے مسیح موعود اور مهدی مونے کا دعولے کیا 'جس کی وجرسے اُن میں ا ورعام مسلما نول ميں اختلاف اور من لفت كا در وازه كُفلا مِشهورا بل حديث عالم مولوى <del>قرحسین طالوی</del> نے ہر اب مک اُن کے دوست اور شرکیبِ کار بننے'۔اُن کے خلاف *گفر* کا فتولے دیا۔ اور علماے اسلام 'آرمیسماجی اُپدیشک اور عیسانی بادری سب اُن کے خلاف ہوگئے یر ۹۸ مرامیں انٹھوں نے قادیان سے ریویو آٹ دیلیجینز مٹروع کیا اور أسے استے خیالات کی اثا حت کامؤر وربع بنایا - اب ان کا بیٹر وقت مباحثون مباہوں بیشین گوشوں اورتصنیع کتب میں گذرتا سے فی میں انفوں نے اپنی ومیتت مکھی اوراینی جماعت کے *مستقبل کے تعلق ہوایتیں دیں - ۲۶ م*ی <del>۴۰ ا</del>ع كوجب وہ ابك كانفرنس ميں شركت كے ركيے لا جور آئے موئے عظے ان كا انتقال برگيا ـ نعش قاريان ميں دفن بو بي<sup>5</sup> -

الممدی جاعت کے وقع ہی ایک اور وحج ان کی بیٹی کو تصفیل ہیں۔
مرداها حب اور ان کے معتقدوں کا عقیدہ ہے کہ اب جہاد بالسیف کا روائے نہیں بکر
جہاد بالفکم اور جہاد باللہ ان مین تحریری اور زبانی تبلیغ کا زواز ہے۔ ان کے اس عقیدے
سے عام سلمانوں کو اختلاف ہے ایکن واقعہ یہ ہے کہ آج جہاد بالسیف کی اہلیت نرقو
احمدوں میں ہے نہ عام مسلمانوں میں سے

طافت ِ علوهُ سببنا نه تو داری و نه من!

عام المان قرجه او السبعة عمل حمل خیالی دم عرک نه عمل جها و كرتے میں اور نر تبلینی جما و در تر تبلینی جما و در تر تبلینی احد و در کی احمد کا در ساف صاف حالات ما طرق کے سامنے سرتھ کا دیا ہے ۔ و دسرے جماد سی تبلیغ کو ایک فریف فردسی جمعتے میں اور اس میں ان محمد میں خاص کا میابی مونی ہے ۔

احديم عاعت لا بور مراغلام احمد كى دفات شافياء من بونى-أن ك

بعد حكيم فورالدين ببط خليفه فتخسب بوئ وسكن جماعت كانتفام صدر الخمن اسمدسيك بإنق میں رہا۔ اگرچ حکیم صاحب کے زمانے میں اُن کے اُٹر کی وجہ سے جماعت میں نفاق بید اند مُوا بعين اختلاف كا آغاز ہوگياتھا ۔ بياختلاف سالها ۽ كے قريب بهت نماياں مُواجب نحاحبرکمال الدین نے نندن سے ایک درسال<del>مسلم انڈیا اینڈ اسلامک دیولی</del> نکالنا نٹروع کیا۔ اس رسلامین خوا حرصا صنعے مولنا خلف علی خال کے سیامی خیالات کی بودی طرح اشاعت کی اوراس کے بعدعا وترمسجد كانيوك يمتعلق ويثورش بولى اسميم عي بقدلها يغفن قادينول كوربات ناكراركزرى مزاصاصب في انتجاعت كوسياسيات سعالك تقلك دين كالمقين كيقى اورخواج صاصب كاكام بظاہر اسس بتقین كے خلاف تھا جينانچه مرا ابشير الدين مجمود نے اخرار الفعنل من ان كے خلات مصامين تفض تروع كيے - والسراے كےمصالحان فيصلے سے يرمبات ترديت دبرجارى زروا البكن اخلافات كاآغاز موكيا كجيولوك مرز البشرالدين محمود كساس تقتق ادر کچه لوگ به کفتے تھے کہ مرزامحمود مرزا فلام احمد کے مماح زاد: ہونے کی دیہ سے جماعت کا سارانتظام ابن التقمي لينا چاست بن حبنانج جب مكير فرالدين بمياريك تو ايك جماعت نے بربر دبیگنڈ امٹروع کیا کرحکیم صاحب کے بدیکسی خلیفر کی ضرورت نہیں ۔ صدراعمن احمديهى احمديرهماعت كانطفام علاسكتى ہے البكن فرق تاتى فت كيم ماحب کی وفا*ت کے بعد <u>مرابشرالدین مح</u>مود ک<del>و ضلیغة المیسخ ناتی ب</del>ی میا او<del>ر خواح کمال الدی</del>ن م<del>راوی</del>* محرعلی مولوی صدرالدین ، واکر بشارت احمد ، مرزامیقوب بیگ اوران کیم خیال حضرات قادیان جماعت سے علیحدہ ہو گئے اور لاہوری جماعت کا آغاز مُوا۔

سرف بارین با سب یور اور است اور داری با حت امار برا ...

لاموری اور قادیانی جماعتوں کی تغربی بظاہر ذاتیات کے ایک مشلے پر ہوئی الین اس ذاتی اختلاف کا میں میں ایک اصولی اختلاف کا الدہوری جماعت مرداصاصب کی معتقدہ بند اس کے ساتھ بساتھ بواجہ اور حاستے الدہوری احمدی غیراحمدیوں کو مصنا اور اس کے دکھ سکھ بن اُن کا باتھ بٹا نا بیاسی ہے ۔ لاہوری احمدی غیراحمدیوں کو کا فر نہیں کہتے غیراحمدیوں کے بیجھے نماز بڑھتے ہیں ۔ مرداصاصب کی نبوت کے قائل منہیں بلکہ انتھیں صفرت مجدد الف تانی اور دور سے بزرگوں کی طرح ایک مجدد ولئے ہیں منہیں بلکہ انتھیں صفرت مجدد ولئے ہیں

لاہوری جماعت احمدیر کا نظم ونسق انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ہاتھ میں سے مولوی محکم علی ایم دال دال دی خوں نے اعلی معاصل کرنے کے بعد مذہب کے بلید اپنی دندگی دنف کردی تھی 'اس کے صدر نقے ۔ اب مولوی صدر الدین امریجیا ہیں ۔ اس جماعت کی تعدا دہست مقور می ہے ۔ غالباً دو ڈھائی ہزاد سے زیاد دہسی 'میں اس کے باوجود اس حماعت نے عملی کام آتنا کیا ہے کر حرب ہوتی ہے ۔ اس حماعت نے عملی کام آتنا کیا ہے کر حرب ہوتی ہے ۔

ایک اہم کام جو سرجماعت کردمی ہے ، قرآن جبد کی اشاعت ہے ۔ بالخوں انگریزی دان سلمانوں اورغیر سلمانوں اورغیر سلمانوں اورغیر سلمانوں اورغیر سلمانوں میں بہلا ترجمہ مقابوکسی سلمان کے ہاتھوں انجام بایا ۔ ترجمے کے علاوہ آب نے کلام مجید کی مختلف سُور توں کی تقسیم و ترتیب کرکے اور ان کے مضامین کا معلامہ وے کرمطالب قرآنی کو واضح کیا ہے اور کوسٹ ش کی کرمرن الفاظ ہی پر توجہ مزرہ ہے بھی دو خاصت سے دیمن شین ہوجائیں ۔ مذرہ سے بلکہ کلام مجید کے اور ات اور خیالات بھی و صناحت سے ذہن شین ہوجائیں ۔

آج کل کام مجید کے متعدد انگریزی ترجی شائع ہورہے ہیں ، سکی شرب دلت مولوی محد علی کا کام مجید کے متعدد انگریزی ترجی شائع ہورہے ہیں ، سکی شخص کو کو گان سے مولوی محد علی کا ترجم القرآن ہے۔ موزیادہ دلچہ بی بیدا ہوئی ہے اس کا ایک بڑا سبب مولوی محد علی کا ترجم القرآن ہے۔ مولئا عبد الماجد دریا بادی اس ترجے کی نسبت لکھتے ہیں :۔

اس مفت کا مقابلہ کیا سے ۱۹۷۹ ہے۔ جاوا میں احمد بیمشن قائم ہے اور مشز ہیں سکے مقابلے کے بید تیار ہوئے تھے اور اس مقابلے کے بید تیار ہوئے تھے اور اب جاوا کے مسلمانوں کو بل رہے ہیں۔ ڈچ زبان میں دوسری کتب کی اشاعت کے ملاؤ کلام جید کا ترجہ بھی جیب گیا ہے اور امید ہے کہ اس سے کسی صد تک تعلیم یافتہ طبقے کی منز سے بیگا تک کا ستریاب ہوگا۔

قرآن مجید کے تراجم کے علاوہ صدیف اور اسلامی تاریخ کے متعلق بھی اسمدیوجہ مختلف کتب شایت مبر موط مختلف کتب شایت مبر موط اور اسلام پر ایک بنهایت مبر موط اور مفضل کتاب کھی ہے۔ جوئن افریخ کے خوص موانی ہوری اور اردو زبان میں لاہوری اسمدیوں نے درسالے جادی کیے ہیں۔ کچھ عوصہ مجوا انجمی نے لاہور سے ایک نهایت بندایی سرماہی درما اور آرسے ایک نهایت بندایی سرماہی درما آور آرسے ایک نها تب بندای مسائل رہا اسما عربی مسائل پر نها بت بلند ماہی ضامین ورج ہوتے تھے۔ علام اقبال اور اس کے دیائے کئی مضامین مکھے۔ اگر چرب بعض نامسا عد اسباب کے باعث بررسالہ بند ہوگیا ہے، لیکن ابنی قلیل مدت حیات کے دولان میں اُس نے اسلامی صحافت کا جوالم بند معیار قائم کی تھی خدود سے نہ تھی ۔

نواحبکمال الدین تے کہ عرس بید ا ہوئے۔ اعلے تعلیم شن کالج لاہور میں بائی اور اس مخالفانہ میسی ماحول میں اسلام کی نوبیال نمایال کرنے کی وہ توب بیدا ہوئی ہس نے انھیں بالا تو ایک اعرب ہمدامی کو بیان بنادیا۔ اسی دلنے میں جماعت احمد میسے منطک ہوئے میں اور اسلامیہ کالج لاہور میں بہلے بر وفیسراور جلد ہمی بعد برنسپ لہوگئے۔ مراحکہ عیں وکالت کا امتحال پاس کیا۔ بیشاور میں بہلے بر وفیسراور جلد ہمی بعد برنسپ لہوگئے۔ مراحکہ عیں وکالت کا امتحال پاس کیا۔ بیشاور میں بہلے میں وکالت کا امتحال پاس کیا۔ بیشاور میں بہلے میں وکالت کا احتال باس کیا۔ بیشاور میں بہلے میں وکالت کا احتال باس کیا۔ بیشاور میں بہلے میں وکالت کا احتال باس کیا۔ بیشاور میں بہلے میں بہلے میں اسلامیہ کا احتال باس کیا۔ بیشا کو میں بہلے میں کو میں میں بہلے میں اسلامیہ کا استان باس کیا۔ بیشا کو میں بہلے میں بہلے میں بہلے میں بہلے میں بہلے میں بہلے میں دور اسلامیہ کا میں بہلے میں بہلے

کی اور تقوری می عرصے میں وکلاکی صعب اوّل میں آگئے سط ۱۹۰ عیں لاموروائی آسے اوريهان مجى ابنى بوزنين برقرار ركمي سرا اللهاء مي جب طرابلس اور طبقان كى رط انور كى وجرست اصلامى مبندورشان تخست بحران كى حالست مي تحا - اوراليبامعلوم بوتا تقاكر ملال وصلیب کی آخری فیصلرکن جنگ بر یا ہے۔ آپ نے دنوی دولت اور مستقبل کی تقیول كونظ انداز كريح انگلستان كارم خ كيا اور ايني رندگي اسلام كي خدمت كريي وقف كردي . خواجصاصب الملاءمي مولنا ففرعى خال كحدائق انگلستان تستريب لدكت عقے اور مولنا کے ساتھ مِل کرایک اگریزی درسال مسلم انڈیا اینڈاسلامک راولو کے نام سے حباری کیا تھا ، جراب اسلامک دبولو کے نام سعے نشأ کُلے ہوڑا ہے۔ یردمیالرسیامی اور مذہبی معاملات میں اسلامی مبندوستان کی نرجمائی کرتا تھا اسکین آہستہ آہستہ نوابرصاصیدنے يراندازه لكالياكر تبليني كام خودا تناابهم بي كراكراسي كيديي زندكى وقف كروى جائ اورسسياسي مسائل كوتبليلي كوسشش كحرسا عقر حبارى ركه كرتبليغ كراستيريس ركاوتين بیدا کی جائیں تو بیھبی اسلام ادر مہندوستانی مسلمانوں کی بڑی *فدمنت ہوگی جیانچا تو*ل نے اس کام برزیادہ توج بشرورع کی - اِس کے علاوہ انتھوں نے دیکھاکہ مغرب میں مُرتِّخ اسلام کا صرف ہیں کام نہیں کہ وہ غیر سلموں کومسلمان کرسے ملکوم خرب میں مسلمانوں کے متعلق ٰجرغلط فہمیاں صٰدلیوں کے پروپا گنڈے سے داسنے ہوگئ ہیں 'امغیں وُور کرنااس بھی زیادہ صروری ہے۔

خواجر کمال الدین نے سال المی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے بیے جو سپنیام مجیجا' اس میں اُکھنوں نے مسلمانوں سے کہا!" ممکن ہے ترکی کے موجودہ مصائب اجنگ بلقان ) کا خاتم ہوجائے' لیکن وُنیا میں تمحادی سی بلطور قوم کے برقرار رکھنے کے لیے صروری ہے کہمحادے متعلق جو غلط فہمیاں بھیلائی جاتی ہیں' ان کو و و کیا جائے " جنانج برواسلام کے متعلق مغربی و وکنگ مشن کا و و مرااہم کام ان غلط فہمیوں کی تردید ہے' ہو اسلام کے متعلق مغربی ممالک میں عام ہیں۔

احديبمش كي تيام كع ييدايك مبعد كى حزورت محى - انكلستان مي مكانات

بڑے گراں ہوتے ہیں کیکن خوش قسمتی سے خوا حرصا حب کو بہت روپیر خرچ کیے بغر ووکنگ میں لندن سے تجیر دُور ایک مسجد نی بنانی مل گئی ، جراُن کے مشن کا ہمیر کوار را نى - يىمىجد داكر لائمنر ( سىمىسىن عاد ) نى بنوانى ئى جواد رىغىل كالج لامورك برنسبل تھے۔ ڈاکٹرلائٹٹرنے موجہ او میں سروریم میور کے اعتراصات کا جواب دیتے ہوئے اسلام كيمتعلق منصنعانه اورجمدروا نهتكي وسفر يحق اورمسلما نابي جاب كمفطام تعليم برايك نهايت فاضلانه ديودمي بھي يمتى -جبب وہ تركب ملازمت كے بعد انگلستان كيے تو وال اعفول نے ووکنگ میں ایک انسٹی شیوٹ کھولا ، جس میں ہندوستان طلبری راکش کا انتظام کیا۔ طلبه كى مذم ي سولت كاخيال كريك اعفول في مند دؤل ك ايك مندرا ورسلمانول کے سیے ایک مسجد بنوائی مجب واکم لائمٹر فوت ہوگئے اور پسلسلہ درہم برہم بُوا تو اُن کے ورثانے مندر کو تو آپس میں تقییم کرلیا ، لبکن مسجد یہ ابھی انفوں نے قبضہ نہ كما عقاكه خواحرصاحب انكلستان جامبنيي أنحول بنحاس بات برام اركياكر جمبحد ایک دفعر وقعت موجلے ' بھرشخصی ملکیٹ نہیں ہوسکتی اور سم بثبہ کے لیے مسجد رمہتی ہے - مرزاعباس علی بیک نے جو وہاں انڈیا کونسل کے مبر تھے ' اور ستبدامیر علی نے خواجہ صماحتب کی بر می مدو کی اور (غالباً عدالت سے) اُن کے حق میں فیصلہ مرکب سی مبواب ووکنگ مشن کامرکز ہے۔ یمان عیدین کی نماز کے بیے سارے انگلستان سے سلمان طلسہ اورنومشىلم انگريز جمع مرحقے میں اور اخترت دینی اوراسلامی روحانیت کاایک رُوح افرز مظاہرہ ہوتا ہے۔ اِس سجد کا انتظام اب ایک ٹرسٹ کے ہاتھ میں ہے۔ نوا حرصاً ب كى وفات ٢٨ رويم برسيط إيم كومونى - اب ايك أفرصاحب امام مبيريس -خواحبرصاحب کی وفات سے مشن کو نا قابلِ تلا فی فقصال مہنجا بمشن کی کامیا بی كى بڑى وجەنواجەصاحەب كى وجەنتىخصىيت على قابلىيىت مىزىپى جۇنش اورا خلاق جراًت تىقى آہم مشن کا کام خواج صاحب کے وصف کیے ہوئے اصواوں برعیں رہاہے اوراب بھی دونگ من ایک اہم قری صرورت کو بور اکر اسے - لارڈ سیڈ نے مرحوم ، سراری بالڈ ہملٹن ، سرم ورف رئین مسرولیم بشر کرڈی اے (کینٹب) مسرسعید فیلکس وبلائی '

مشر صبیب الله توگرود وغیره جن توگوں نے مشن کی تبلیغ سے متاثر ہوکر اسلام قبول کیا ہے متازاود قابل قدر سبتیاں ہیں۔ اور اسلام یہ دعو نے کرسکتا ہے کہ اگر مشنر لولئے ہندوستان میں غریب یا اُن پڑھ مسلمانوں میں سے چندا کی کو بتیسمہ دسے لیا ہے تو اس کے مقابلے میں کئی مقرّز ' تعلیم یافتہ اور قابل عیسائیوں نے اسلام کی تھانیت کا دل وجان سے اعتراف کیا ہے۔

سکین مش کے کام کا اندازہ فقط ان افراد کے اعداد وشمار سے نہیں ہوسکا تجنوں فی اسلام قبول کی بیٹ مشن کا ایک ایم کام اسلام اور سلمانوں کے متعلق غلط فہمیاں ورکر ناہے۔ اس کے علاوہ انگلستان میں ایک خدیمی اور دوحاتی مرکز قائم کہ کے مشن نے ان سینکر دول مسلمان طلبہ کو بوجو تھی ہوجا تے ہیں امری عید کے موقعے پر اکتھے ہوجاتے ہیں اور خریمی جرش تازہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح مسلمان طالب علم غیر سلموں میں گھرے ہوجاتے ہیں اور خریمی توان کے بیا دور نہیں دہتے ۔

ووكنگ من كاليك اور فائد ، بر بُوا ب كراس نے دُوم ب طکول كے سلمانوں سے بندوستانی مسلمانوں كاداسط مربداكر دیا ہے اور وہ بھی ایسے منفاصد كے بليے جس بر كوئ گور نمنسط معتر من بنیں ہوسكتی ۔ ووكنگ مسجد میں عبدین كی نماز كے بليے يا دوسرے اجتماعی موقوں برصرف بهندوستانی مسلمان ہی كیجا نہیں ہوتے بلكم معر فلسطين اور درسے ممالک كے مسلمان طلب بھی آجاتے ہیں اور ایک دوسرے كے مسائل وشكلات دوسرے مالک كے مسلمان طلب بھی آجاتے ہیں اور ایک دوسرے كے مسائل وشكلات سے داقف ہوجاتے ہیں۔

المحدية بجاعت كى تلينى كوتشنيس صرف الكستان تك محدُود مني ملا تفون نه كنى دورس مالك من معى البيخ تبلينى مركز كهر العبي - ونيا كے مسلمانوں مي سب بيك احمد اور قاد بائيوں نے اس حقيقت كوبا باكد اگر حي اج اسلام سياسي روال كا

ك قاديانى جماعت من مجمى ممالك غيرس الناعت اصلام كحكى مركز كهولي بس

زمانہ ہے، لیکن عیسانی حکومتوں میں تبلیغ کی اجازت کی وجرسے مسلمانوں کو ایک ایسا ہوقع میں معلم میں ایک ایسا ہوقع میں نباہے اور حب سے پورا نبرا فائد و اکفانا بچا ہیں ۔ اگرچ بھر کام ابھی کہ ایخوں نے کہا ہے 'وہ ایک کام باب ابتدا سے زیادہ وقعت نہیں دکھتا ' لیکن انحفول نے بہندوستانی مسلمانوں کے سامنے ایک نبارستہ کھول دیا ہے دکھتا ' لیکن انحفول نے بہندوستانی مسلم کی بھری خدمیت کرسکتے ہیں۔ اسلامی بہندوستان اور دوسر مسلم کے فریعے وہ ابینے فرب کی بھری خدمیت کرسکتے ہیں۔ اسلام میں وہ مر مبلندی اور درجر حاصل کرسکتے ہیں اور دنیا ہے اسلام میں وہ مر مبلندی اور درجرحاصل کرسکتے ہیں جو ما بین قعداد ' مذہبی ہوش اور شاندار سیاسی روایات کی وجرسے سے وہ ابین قعداد ' مذہبی ہوش اور شاندار سیاسی روایات کی وجرسے سے درجہ ص

م رق المماع المعديم الكلام بالموم الشخصول في ترتيب ديا ، جوعرى اورفادى كم المروه المماع الماس عقد الكين عام علما كي جماعت سے اخضين كوئى تعلق نه تقا۔ ادر بالممرم علما في مخالفت كى - مگر آئمستر آئمستر علما ميں بھی كچيوك ايسے پدا ہوگئ مختل اس مزور وابت زمان كي مطابق مختل اس مزور وابت زمان كي مطابق مناون كا محال اور على مؤجو بار في كے بين بين ابك تعلى اور فرمبي طريق كار قائم موارد اس كے مقاصد ہو۔ جنانج اس مقصد كے دير من المحال من محصد من مندوة العلما قائم مُوا - اس كے مقاصد محسب ذيل مقد ، -

ا - نصاب تعلیم کی اصلاح ، علوم دین کی ترقی ، تهذیب اخلاق اورشائستگی اطوار -۲ - علما دی باجمی نزاع کا رفع اور اختلانی مسائل کے ردّ وکد کا بورا انسداد -۳ - عام مسلمانوں کی صلاح وفلاح اور اس کی تدامیر گرسیاسی اور ملکی ماملات علی و یہ سم - ایک عظیم استان اسلامی وارا تعلوم کا قیام حس میں علوم وفنون کے علاّ وہملی صنائع کی می تعلیم ہو -کی می تعلیم ہو -

۵ - محکمہ افعا کا فیام -اس عمدہ خیال کے موکس مولوی عبدالنفور فریٹی کلکم صفے - مگراس کی ہمیل مولوی سید محد علی صاحب کانپرری خلیفہ صفرت مولنا فضل الرحمٰن صاحب کنج مراوا بادی کے ممبادک

ہا تھوں سے ہوئی 'جواس کے بانی اور ماظیراق ل تقے <u>مولنا سنبی</u> اور <del>مولوی عبدالتی داوی</del> صاصب تفسير حقّاتي نے اس كے قواعد و صوال بط مرتب يہے - اكابر توم مثلاً سرك يو نواب محس الملك اورنواب وقارالملك نيرمعي اس كمه إغرامن ومقاصد كوسيندكيا اوتقرر ققاير کے ذریوسے اس کا خیرمقدم کیا سرا میں دارا بھارم سے کچے ابتدائی درجے کھولے عمّے اور و الرائد من رؤسا رَشَا بَحِان يوركى فياضى سے كيدر ميندارى بطور وقف ندوة العلما كو حاصل ہونی ۔ ایک عظیم الشان كتب خانے كى مبنیاد تھي ڈالى گئى، لىكين اسى زمانے میں ندوه بد دوطرفول سے محلے شروع ہوئے - ایک تو سراینٹرنی میکٹرای سینھول صورمہار یس ار دو کا تلع فمع کمیا بھا اور اب صوبجات متحدہ کے *گورنر بق*ے ۔ وہ ن**دوہ کے بخت محالف** ہو گئے اور اس کوس یاسی ساز شول کا ایک آلہ کار تھوکر شک کی نظروں سے دیکھنے لگتے د *وسری مو*للتا حمد مضاحان ربلی سف معین بُرچوش دساً مل ندوه کے خلاف مکھنے شروع ركي اورندوه كيمقلبط ميں الكي جنگيرج اعت <u>حدوه</u> قائم ہوئی - ندوه ال دوخاهوں کے درمیان موت اور زندگی کی شمکش میں بھاکر مولناسٹ بنی خیدر آباد کی ملازمت ترک كريكة تمريم الكي أيرمي كلحفنو آئے اور ندوة العلماميں ايك بالك ننے دُور كا آغاز بُوا ۔ دوسری علمی اور درسی اصلاح ل کے علاوہ ندوہ کے ایک محسن کرنیل عبدالجبدنے ندوہ کے تعلق محکام کی غلط فھیاں دُورکس اور سنتہ کی کے انتساب سے اسے قرم کا اعتماد حاصل مُوا - مدوه کی مالی حالت بهست خواب بوگئ عقی کوه اب دوبراصلاح موقی ہز ہ<sup>ا</sup>تینس آغاخاں اور والیان بہا ولیور وبھوبال نے میالانہ <u>عیطی</u>مق<u>ریک</u>یے ۔گوٹرنٹےسے ایک وسیع قطعه اراضی وارالعلوم کے رسیے ولا معقول گرانط معبی صاصل مونی ۔ ایک

له مرستبدایک خطی موادی محد علی ناظم ندود العلما کو محصقه می الیک عدو کام شروع بُواہد -اس کو جلنے ویا چاہید - فداس کا نیک نتیج بیدا کرے ..... اگرج محجد کو کچھ توقع نہیں ہے کہ باہم طما کے اتفاق ہو۔ اللّا کوسٹس فرور ہر " (معارف نمبراجلدم) نام نام نخ ادب اُدود مرتبر مرارام بالوسکسین مرتبر جرمزا محد عملی عبلانانی م

عظیم انشان کمتب خاند بیم مرا و ۲۸ رفومبر من فیاره کومرحان مهیر شدنیفشینند گورز ممالک متحده نے دارالعلوم کی عالیشان عمارت کاسنگ بنیا در کھا۔

ندوه کے ابتدائی مراحل اس طرح بخروخونی طے ہوئے الیکن برتسمتی سے مولنا شبلی جوندوہ کے عتمد <u>تھے</u>'اور ندوہ کے دو *مرے* اداکین کے درمیان سخنت ا<u>خملافات رکما</u> ہوگئے اور وتنی مصالحوں کے باد جود بر<del>ا صف</del>ے گئے ۔ مب سام ان میں مولنا نے مووی عالم مدرّس نددة العلما كويجها ويرايك مضمون لكصفى بإواش ميم مقل كرويا تواك كيخالفين کومو تع ملا۔ انھوں نے اس بیر شکرت سے مکتر جانی کی اور <del>مسلم کر ط</del>ے نے توشاید رہے تحریک نشروع کی کرانفیس مدوه سے جبراً عالحدہ کر دیا ملے ۔مولنااس بربرے بریم ہوئے ۔ اور جولائی سطافی عربی ندوہ کی معتمدی سے ستعنی ہوگئے ۔ اس کے بعداعضوں نے باہرسے ک<sup>وشش</sup>شیں شروع کس - ا<del>لعلال</del> میں ان کے ایما پرکئی ذور دارم ضامین نکلے اورايك الجن اصلاح ندوه قائم بوري - بالآخرابك طويل مدو بهد كي بدر مولنا براكل آزاد اودحكيم احمل خال مرحوم كى كوستستوں سے انجبن اصلاح اور تتغلين ميس تحجويتے كى دہے مولناعبدالحی عهدهٔ نظامت پر ما مُور ہوئے ۔ ان کے بعد <del>فراب صدیق حن صاحب</del> قوى نم عمويا لى كے صاحر اوسے نواب على حن خال في اعز ادى طور ير بير عهده منبعالا بھر مولناعبدالحی کے بڑے بیٹے واکٹر سیرعبدانعلی یہ فرائص اداکرتے رہے۔ ندوہ کواب وہ شہرت اورعظمت حاصل نہیں جرمشنبکی کے زمانے میں مقی اور مالی حالت بھی زاب ہے ' سکن برکیفِ ابھی کک قائم ہے اورکسی حدث لک ابینے متقاصد کی کمیل کیے جار ہاہے۔ ندوة العلما كانجر بنعض لحاظ سيمسلمامان مندكى دندگى ميں تراام مقعا الكن رتجربر بُرِبى طرح كامياب نه بُوا-اس كى وجراس كے متعامد كى دشوارى يا توم كي بے توجى نہيں بكيشخصى نفاق اوراتفاقي سوادث مولناتشبل كيرسوا ندوه كوكوني الييم مشهورستي نيس في جوندده کی وقعت اور قدر قوم کی نظری بر صاسکتی امین بدقیمتی سے مولنا کی ترکت کی وجرسے ندوہ کودوامی فائدہ مہنیں سنجا۔ اُن کے زمانہ معتمدی میں ندوہ کی تبیہ اب مِن بشرااصافه مُوا اللين الدرون خوابيان برستور باقى رمن - أن كى ناكاميا بى ن

قم کے اکثر حلقوں میں ندوہ کی طرف سے شہمات پیدا کردیے اور مولنا مشبل اور دوسرے کا دکنوں کے باہمی جھگر طوب کی وجہسے قرم کا دہل ندوہ سے تھر گیا۔

بالخصوص اس عهدِ ذرّین کی تاریخ بین بنی دیا مقیم عضے 'غیر سلی بی بنیں ۔

ندوہ کو دوسر شمیوں سے نیف حاصل کو اعقا ۔ ایک شبل کے ذریعے علی گراہ سے

دوسر مصر سے سنتی نے قیام علی گراہ میں منز بی درس و تدریس اور حدیدعلوم کے امواد ل

احد منتی میں کی کیا اول سے جو واتف یت حاصل کی عنی ' اُس کا فیمن ان کے ذریعے سے آگئے

مخصوص کلامذہ اور ندوہ کے عام طلعبہ تک مہنچا ۔ اس کے علادہ مرس تدری فریم ب

اسلام کے مغر بی نکمہ تعینیوں کے اعتراضات کا جواب دینے کا بحوط بقی خطبات احمد برسے

شروع کیا بھا' اسے شبی نے احد کیا۔ اور سی نکم قری حمیت و خودواری اور علم و فعنل کی

شروع کیا بھا' اسے شبی نے احد کیا۔ اور سی نکم قری حمیت و خودواری اور علم و فعنل کی

له اس بادے میں رسیداوی بیل کے طراق کا دمیں ایک اہم فرق ریہے کرمرسید نے اپنی کو مشتیں اُدو کے لیے کسی محکود منیں دکھیں بلک اُنگریزی میں بھی اعتراضات کا جواب دینے اور خلافہمیاں دکور کرنے کے لیے کتب شائع کو اُئیں۔ مولئا شبل اوران کے دفعا کی کوششیں اُر دو تک محکود دہیں۔ اس کا نیچ بیٹ ہوا کہ جن لاگوں کی خلط خمیاں دُود کی کوشش ہوئی' اُن تک پر تصانیف بینچی ہی نہیں۔ اوراب بھی اس امر کی فلط خمیاں کو مرورت ہے کہ اصلامی عقاب کر میرت نبوی اور اسلامی مبند ویا بی تعقاد کر ایس کے کے مسلم ہوں میں مام میں' اُن کی اصلاح کے لیے انگریزی میں بلند یا پی محقالہ کر ایس کھی جائیں۔ اُردد کر تب عرصنی کے مسلم اور کی اپنی تسلمین ہوجاتی ہے اور اس !

ان میں بھی کوئی کمی نزیمتی -اس برہے اُنھوں نے اس بارے میں خاص امتیاز حاصل کیا ا در آج ندوه کے ممتاز اراکین اِس نیک علمی خدمت کوجاری رکھ دسپھیں۔علی گڑھ کے اثرات کے علاوہ دوسرااہم اُڑندہ ہر تھر کا پڑاہے۔معری کی یوب سے زیادہ قرب ہے۔ ادر ایک محاظ سے اسلامی کُنیا کا ذہمی مرکزہے اس لیے وہاں کے رساکل میں موجودہ علی رقبیل بر زیادہ بحث ہوتی ہے۔ مولنا شبلی کو ملازمت علی گرمھ کے دوران ہی میں مھر بعانے اور وہاں کے اہل علم سے روابط قائم کرنے کاموقع طائقا اورغالباً میرسنبلی ہی کا اُڑتھا کہ ہندوستان کے دوررے علمی مرکزوں کی نبینت ندوہ نے مصر سے زیادہ فعیٰ عاصل کیا ہے۔ ندوه نے ان دونوں سختی ہوں سے فیض حاصل کرکے ایسے علما پیدا کیے ہیں ہن کی نظر زنارز مانه بررستی ہے اور جرایک خاص اسلوب کے ماتحت قرم کی علمی منروریات کو پوراکرنا بیاستے ہیں ۔ ندوہ کے فارغ انتحصیل طلب میں سے زبادہ قابل سیدسلیمان ندوی ہیں، جنبس ملک کے ہترین علما کے بالمقابل میش کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ مولنا عبدالسّلام <u>ستبرنجب انثرت</u> اور<del>مولوی الرظفر</del> اليئ مستيال ب*ېن م*ن پ<u>رندوه</u> مجاطور پرفخ كرسكتا ہے۔اُردوزبان کا سے مقبول اور اِ اَثْراسلامی رسالہ <del>معارف</del> ندوہ ہی کے سابن طلبہ ببلارسے ہیں۔" الهلال" كوندوه كى زبان تجبنا جا ہيے مولنا الوائلام آزاو خود دير تك ندوه بيم مقيم رسيد اورمستفيد بروي - دارالمصنفين آج قديم اسلامي علوم كي اشاعت كا أم مرِیزہے اور آگرجہ ندوہ کا جراغ مرحم پڑ گیاہے 'لین اس سے تیل نے کراعظم گڑھ میں جوشمعیں *جلانی گئی تقیی<sup>،</sup> وہ برابر مینو*فشا*ن ہ*ں۔

ارباب ندوه مح علمی اورا د بی اصانات علی گرده که ور ق ساده "کے مقابلے میں اس قدرنمایاں محقے کرماتی کورج انگریزی تعلیم کے تھیلانے والوں میں سے تھا 'کہنا پڑا اور میں سے تھا 'کہنا پڑا اور محمد سند میں بید نیس بیک میں بیار کرنے کی کا مل تعلیم اور انگریزی کی بقدرِ مزددت ہماری قرم میں ایسے لائن معنمان نگارادر معتقب بید اکرے گی کرآج ٹک ٹگریک تعلیم دیا ایک بھی نر بیدا کرسکی ہے۔
تعلیم دیا ایک بھی نر بیدا کرسکی "

سكن بقيمتى سے ندوه فقط توسيع علم اور ترتى واصلاح كامركز ندر إبكر على كراه

اور مغربی علم دفن کی مخالفت میں رقی عمل کام کرنمبی بن گیا اور اس نے قدیم اورجدید کی فیلج کوئر بنیں کیا بادر اس نے قدیم اورجدید کی فیلج کوئر بنیں کیا جا ہے۔

ندوه کا دعوسے تقاکر برقدیم اور جدید یا بالفاظ دگر و دینداور علی گڑھ کا مجموع مرکا۔ لیکن جس طرح " آوھائیتر- آوھا بطر" ندا بھاتیتر ہو تاہے۔ ندا بچھا بٹیر- ندوه میں نرعلی گڑھ کی پُری خوبیاں آئیں۔ ندویو بندکی ۔

فی الواقع ندوه نے علی گرمه اور دیو بند کی توبیاں صبح طور برا خذکرنے کی کوشش می منیں کی رجب ندوه کی بنیادیں ذرا گری ہوئیں - اس نے اپنے آب کو دوسرے اداروں کے مقابلے میں سریفیانہ عیدیت سے میش کیا - اور مولنا شبل نے ندوة العلوم کی فسیت کہا کہ ایک الباداده ہے ۔

جود این امرید سے نسل جدیدگا جوکاروان رفتر کی ایک یادگار سے
جودایہ امرید سے نسل جدیدگا جوکاروان رفتر کی ایک یادگار سے
جودایہ بھتے ہجی کفٹر قام پہرات بھی گواعز انہی سطی ان کوعار ہے
ارباب بوق کا دعوے نے تقاکہ وہ قوم کے دونوں بڑے تعلی اداروں سے اشتراک عمل
کریں گے، میکن مدوہ میں دونوں کی مخالفت ہوتی رہی ۔ علی گرامہ کی نسبت بھی ان کا طرامی
مددہ آجانے کے بعد کھتے رہے اس کا ذکر آگے آئے گا ۔ ولیر بندکی نسبت بھی ان کا طرامی
طرح مفارت آمیز اور استہز اسے بھرا ہوا تھا ۔ ایک خطیب کی حجب بنائیں گے ۔
میں ندوہ کا ہی دعوے تھا کہ دیو بندکی فرسکو دہ عمارت کو کھ بنائیں گے ۔
منسبت بھی بڑی بڑی راب در کھتے تھے ۔ ان کے دلی خیالات اُس زوانے کے ایک خط
میں جب دہ ندوہ ہو سے عالی و ہوئے تھے ، ٹیک پڑے ہیں :۔
میں جب دہ ندوہ سے عالی و ہوئے تھے ، ٹیک پڑے ہیں :۔
میں جب دہ ندوہ ہو سے عالی و ہوئے تھے ، ٹیک پڑے ہیں :۔
میں جب دہ ندوہ ہو سے عالی و ہوئے تھے ، ٹیک پڑے ہیں :۔
میں جب دہ ندوہ ہو سے عالی و ہوئے ان ایک دوہ ہوسکتا تھا، لیکن دہ مولولوں

یں پائیا ۔ اور پر کرد جی دین اجیان ادر جد جھت ہیں ہوسات کے ندوہ کا علی کیرے اور دیو بند کی نسبت اِس قدر رحقارت سے بھرا ہُوا طرز خیال تھا تو چندان جا مے جبرت نہیں کر ندوہ میں نرجد میکی مادست آئی اور نہ قدیم کی دوحانیت اور اس کاعلمی معیاد دوز بروز تنزل کرتا گھیا ۔

علی تصنیف و تالیف کی بعض مزاوں میں ندوہ کو اب بھی دبوبند برجیتم مالی کا حق ماصل ہے اور وقت کا تقاصا بھی اس سمت اشارہ کرتا ہے۔ جدھ زدوہ قوم کو لے جانا چاہا مقالا کی کیا وہ اس سمت اشارہ کرتا ہے۔ جدھ زد بی سے سترمیا کو دا بھے بعض اللہ والوں نے دہلی سے سترمیا کو دا اور کمھنوی ندوۃ العلوم کا تناور درخت بجندوں کی بہاد دکھانے کے بعد زمین بر آگیا ہے۔
کی بہاد دکھانے کے بعد زمین بر آگیا ہے۔
ایک عنت جوفرانی ؟

دلوسرر

شاه عبد العرب فراياكية عقر "ميرى تقرير المهار الهندشاه ولي الند" كيم التين شاه علاي المعرب فراياكية عقر "ميرى تقرير المهيل في المحتري الماه عبد العربي الدين في المحتل المعرب كا والتقوى المحتل المعرب المعرب كا وفاسك سات سال بعد موكرة بالاكور مين شهيد بوق - مولوى ومن بدالدين و الوى ف "جن كي سات سال بعد موكرة بالاكور مين شهيد بوق - مولوى ومن بدالدين و الوى في من وفات الله تعليم شاه وفيع المدين كربير و كا متى سافي المعرب في المعرب المع

له طاحظ مومولنا عوم ورکی تامید عبیداند منده صفح ۱۳۳۸ - افریم تک بزرگان دیوبند کی نسبت مرتبد کے جنیا لات دہے 'ان کا افرازہ ان کے ایک خط سے ہوتا ہے جو انفول نے مولنا تملوک علی کے ایک فولسے کی ا بقید کی صفحے میں ا

#### 190

رست پیراحد گنگوتی سرمیست دادانعلوم دیوبند مولنا احد علی محدّث سهارپوری اوران است اینے صام زاد سے مولنا محدُّ معقوب نافرقوی بعیسے صاحب علم فضل ثبا بل ہیں۔ سرتیراحمد خال ان کی نسبت آثارالعسا دیرمیں تکھتے ہیں :۔

> جناب مولوی مملوک علی شاگردمولوی رشیدالدین خان علم معقدل ومنقول بیراستدا دِ کامل اورکتب درسیرکا ایسا استخصاسیه کر اگر فرض کر و کر ان کتابوں سے گنجینیهٔ عللمخالی محصل سے توان کی نقل ممکن سے "

[میرا زمنوسه] درنواستِ ماذرت پر کھا۔ فراستے ہیں : 'مولوی عبدانشرصاصب فرزند ہیں مولوی اضارعی ممکن کے ۔ نواسے ہیں مولوی مملوک نلی صاحب کے ۔ والماد ہیں موادی محدقام صاحب سکے اور ان سکے مسب بزاکمیل سے مجھے ذاتی واقعیت بھی ۔ اور امہدہ کہ ان بزرگول کی صحبت کے نین سے مولوی عبدانشرصات کی جمی ایسی ہی طبیعت ہے کہ دینی کا مول کو برمحافظ دین اور برحبتِ اسالیم انجام دیں اور اس کی فط سے میں ان کا مدر سے میں تشریعت لانا اور رسما باعث نیے و برکست مجھتا ہوں'' مها بركات مفى صدوللدين مولنا احد على سهار نبورى اورستيد احمد خال قابل ذكر بي .. شاه صاحب كي وقات مالا كله عين بركي .

سین خوالم حالی املا دالنہ 'زیموان شاہ محکو اسی کے شاگر دوں میں کئی علما ہے منبر عقے ۔ لیکن خدا کی دین ہے کہ ان کا خاص خاندانی طبقہ تعلیم ایک ایے بزرگ کی وساطت سے عام بموا 'جوعالم کم محقا اورصونی زیادہ ۔ حاجی املاداللہ تھانہ بھون کے داماد اور شاگر د مولوی ضیرالدین دہوی کے باتھ بر' جھوں نے واقعہ بالا کوٹ کے بعد سیدا محدولے بولوی کی تحریک جواد کوایک نئی زندگی دے دی ۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی ۔ چوستہ صاحب کی تحریک بجاد کوایک نئی زندگی دے دی ۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بالعمرم اور طربقہ بجنتہ مار محدولات کی اس کے ایک اور مواقعہ بالا کا شوق طبعیت برغالب ہموا مارتی میں بالحصوص تکمیل سلوک کی۔ اس کے بعد حجاز کا شوق طبعیت برغالب ہموا مارتی میں ادکان جے بجالائے ۔ اس وقت شاہ محد اسی صاحب زندہ محقے ۔ حاجی صاحب نے ان سے ' فیص و فوائد'' حاصل کیے اور ال کے خاندان کے مولات کی جات کی تلقین کی۔ بہاں اگر آپنے مارتی و ہوایت شروع کی ادر مولنا در شیداری کر گریدہ ہستیاں آپ کے معلقہ بجیت میں نافقی و ہوائی کی سہاد نبوری اور دو وسری کئی برگریدہ ہستیاں آپ کے معلقہ بجیت میں داخل ہوئیں۔

آس کے کچھ عصد بعد مند دستان میں جنگ اُزادی کا مرکا مربر با مجوا بیب بی مان بھولی میں جنگ اُزادی کا مرکا مربر با مجوا بی بی بی میں میں بیات میں بیات اور دیوانی دفر جداری میں بیات کے جمد مقددات بڑی فیصلہ کے جمد مقددات بڑی فیصلہ کے جمد مقددات بڑی میں موانا میں موانا در سوال میں موانا در سے اور موانا محمد معتوب نافوتوی کوسٹ سنوں میں موانا محمد موانا در سے بدا حد کوکٹ سنوں میں موانا محمد موانا در سے بدا حد کوکٹ سنوں میں موانا محمد موانا در سے بدا حد کوکٹ سنوں میں موانا محمد معتوب نافوتوی

له برط بقير ديوندمي عام طور بررائج دم - شالاً سيشيخ الهندمولينا عمرُوالحس فيمولنا عمدُ قاسم سع جادول ملسلون م بسيست كي متى مديكن معووف ومعمول العضارت مي ملسلة ميشنتيرسيت ".

آب كى ساتھ تھے اورايك بنگا معين ان حفرات كاأن مفسدوں سے بوعام بدانتظامى كافائده المطاف ك يسيغول كيغول بعرت عق مقابر مي مكوا - اور مولنا محد قاتم المكمل سے زخمی ہوئے۔

جب ہنگام مذکور فرویموا اور اگریزی نظم ونس دوبارہ قائم مُوا تو مخروں نے حاجی صاحب اور ان کے رفقامے کار کے خلاف ربورٹ دی ادر بولس اُن کی رُفقاری کے دريد موان موانار مسيدا مرد و گرفتار بو كف اور جده اه حوالات مي ره كرالزام بغاوت سے سبکددش ہونے کے بعدر ہا ہوئے الیکن اِس موقع برحاجی صاحب نے ہندوتران رسمامناسب نه خيال كيا اور يجينية جيات مكرمن فطريط كف - يردونون توج كوبودواس النَّيْطُ البكن حالى صاحب نے مکرمنظم ہی ہیں تیام رکھا اور میاں ارشاد و مدایت کاسلسلہ حباری کیا - ان کےمستقدین میں سے جو حضرات (مٰشلاً مولِنا کُنگوہی اورمولِنا محدقاسم) است خاص ارتباط دیکھتے تھے۔ وہ یہاں آکران سے طبتے اور فیمیں حاصل کرتے دہے۔ یرسلسلهٔ فعنی بڑی دیر تک جاری رہا اور بالاکورکے وطن کے

کوئی بیالیل سال بعدآپ نے <sup>کا سا</sup>مھ میں وفات بانی ُ۔

حاجی صاحب کی ذات بڑی خربوں کامجموع بھی اسکین قوم کی فرمی اور علی تاریخ میں ان کا ذکر صرف ان کے ابینے کا موں کی وجرسے نہیں آ تا بلکر اس ملیے آ تاہے کر ان کے گردعلما كاليك ايساگرده جمع موكيا تقا اسب في ارى علمي زندگي مين ايك في باب كا اضافر کیا۔ مولنا محد قاسم سے ایک دفورسی سنے بوجھا کر کیا مفرت حاجی صاحب عالم بھی ہیں۔ آپ نے فزما یا کر عالم ہمونا کیا صف ۔ انگذتها لئے نے اُن کی ذات باک کو عَلَمْ كُرُولِا يَاسِهِ - حاجى صاحب كي مي كيمياني قوت سيئر وبعض بڑے بڑے علمانس بھي نہیں ہوتی ۔ انھیں ابینے جلیل القدر مریدول سے عشق تھا اور مرمداُن کے والروشید <sub>ا</sub> تقے۔ وہ اپنی ایک کتاب کے اخیر میں فراتے ہیں،" مرکس کدانیں فقیر محبّت وعقیارت اور مولوی دشیداتمد ومولوی محد قاسم را گرجا مع جمیع کمالات علیم ظاہری و باطنی اند بجلے نقير بلكر بمدارج فرق ازمن شمارند أ ورمولنا محدقاتم ابني كتاب آب سيات كي آخيي

کھتے ہیں کہ جو کچھ میرے باس ہے وہ سار انور خلور اُسی تمس العارفین صابی املاد اللہ وہ ما الدور خلال کا فیفن ہے۔ ما جی صاحب بی صُوفیا نہ دنگ اس طرح جھایا ہموا تھا کہ مولانا محد واللہ علی اللہ ما کا ان سے کئی باقوں میں اختلاف کرنا ناگر بر تھا اور غالبا مشاؤ محد در سے در ایس کے جاوج د ان کے گہرے ذاتی محد در باہمی اعتماد و اعتقاد بر کوبی اُنٹر نہ بھا۔ وابط اور باہمی اعتماد و اعتقاد بر کوبی اُنٹر نہ بھا۔

عاجی صاحب نے کئی کتابیں کھیں۔ مثلاً غذا ہے دوج میادالقلوب تحفۃ العثاق المیکی المیانی المیلی المیلی

قیاس که تا ہے کہ آب کی وجرسے بعض ارباب دیوبند میں وہ اصلاحی جوش جو ولی اللی مسلک کی ترمین بہاں ہے اور شاہ اسمعیل شہید جی جی بزرگوں کی زندگی میں خاص طور برنمایاں تھا ، کسی قدر کمزور بڑگیا، لیکن رفح اختلاف اور اختیا م نزاع کی خاص طور برنمایاں تھا ، کسی قدر کمزور بڑگیا، لیکن رفح اختلاف اور اختیا م نزاع کی کم شخت ہیں ہے میں ملحقے میں میں محصے میں محصے میں محصے میں انفاقی موجب مصرت دینی و دنیوی اور نااتفاتی موجب مصرت دینی و دنیوی ہے ۔ اور آج کل محض مسائل نزاعید میں لیا انسان موجب مصرت دینی و دنیوی ہے ۔ اور آج کل محض مسائل نزاعید میں لیا انسان موجب مصرت دینی و دنیوی ہے ۔ اور آج کل محض نزاع لفظی سے اور مقصور و متحد '' جہائی انسان میں مناز انسان اخلا فی مسائل میں مرفود میں نزاع لفظی سے اور مقصور و متحد '' جہائی انسان میں انسان احمد فی مسائل کا دین میں مرفراتی کے نقط دنظر کو رہنے داخل کی مدوسے ایک محتصر سادر سالہ مکھا 'جس میں مرفراتی کے نقط دنظر کو رہنے داخل کو کا محتصر میں مرفراتی کے نقط دنظر کو رہنے داخل کو رہنے داخل کو رہنے داخل کو سے ایک محتصر سادر سالہ مکھا 'جس میں مرفراتی کے نقط دنظر کو رہنے داخل کو رہنے داخل کو دنشان کی مدوسے ایک محتصر سادر سالہ مکھا 'جس میں مرفراتی کے نقط دنظر کو رہنے داخل کو دنشان کو داخل کا دین میں کو داخل کو دنشان کی مدوسے ایک محتصر سادر سالہ کھا 'جس میں مرفراتی کے نقط دنظر کو دینے داخل کو دنشان کو کو

تجحدكه برام كم منعلق نهايت يُنعنغان فيصل ديب ريص بيريع بي كيعن علما فيان مبنهيل کونسلیم نرکیا الیکن مولناکی رفع نزاع کی *یرکوسششیں اس مختصر دسا*لے سے بھی لیدی **الح دائع** میں ۔ وہ عالم بھی تقیے اور متنوی مولناروم کے بھی بڑے مداح مقے۔ بات کی تہ کو مہنچ جاتے اورظاہری اختلان کم کرنے کی کوسٹش کرتے۔ مولنارشیدا حمدگنگولی: سم عاجی امدادالته صاحب کے دوخلفا سے نامدار کا ذکر کرے میں۔ ایک مولنا در تشبید احمد کنگویٹی آجن کے حالات ادر مکاتیب کومولوی عالمتی النی بھی نے مرّب کباہے۔ دور سے مولوی محمّد قاسم نانوتوی مولنار شیداحمد بڑے یائے کے عالم تقے خامین علیم خدارسده، مرکه ومران کی عرّمت کرتا - وه حدیث کا درس معی دیتے کفتے اورتعلیم باطنی کمبی ۔ چنا پیمولٹا انورشاہ محدّث کے یہ دونوں باتیں ان سے حاصل ہیں ۔ نواب سلطان ہماں بیم فرماز واسے بھر الی نے آب سے بعیت مربدانہ کی تقی ۔ وہ زیادہ تر كُنْكُوه مين رست محقے اور لهين درس ديتے تھے - ان كى وفات سنت ارهين مونى -مولنًا محمَّد قاسم :- ان کے دوست اور دنیق کارمولنا محمّد قاسم مثل کاء میں مبعام ناوتہ پدا بیدام وئے۔ ابھی گیارہ برس کے تف کہ ان کے ہم وطن بزرگ مولنا مملوک علی ناوتوی انھیں د مل ہے گئے ادروہاں ان کی تعلیم وربیت شروع ہوئ - انفول نے حدمیث شاہ عبدالنی وبلوی سے برطیعی مولنا رست بدائمد کے ہم مبق تھے اور انھیں کے ساتھ حاجی امدلواللہ ماحب سے بعیت کی اورسلوک شروع کیا ۔ اس سے بعد مولوی صاحب کچھ دریاک اینکلوعر کمب کول میں بڑھتے رہے ۔جمال مولنا مملوک علی آب کے اُستاد تھے بھیرکسلیم کر کے کچید در نخشیرا و تقیم میں مولنا احمد علی محدّث سهاد نیوشی کی مد د کی ی<sup>کھی</sup>اء کے بڑگا ہے کے بعد آپ بھی کچے در رکم معظم جلے گئے تھے الیکن بھر والیں آئے اور مرکز میں منتی ممتاز علی کے

که مرنا جریدانشدندی با بیان ہے کرمرنا محرکہ قاسم منتق میں و نا مموک علی مے جینے بھے (خطباً عبدالشرمذی طال) که اپنے ذوائے میں علم حدیث کے امام مجھے جاتے تھے ۔ بہلے مندوستان میں ... مدیب بڑھی ۔ بھیرالٹ کارٹ میں کم منظر جاکر حضرت مولنا شاہ محرکہ اسمی مهاجرسے دوبارہ بڑھی اور مند و اجازت ماصل کی ، اس ذوائے بیں ( باقی الحق منے یہ

## www.KitaboSunnat.com

پرس میں کام شروع کیا۔ ان دنوں تصب دیک بند صلح سہار نبور میں مدرسہ قائم بُوا تھا۔ آب وہاں مگئے اور مدرسے کی سرزیستی نثروع کی عوام میں ریادہ شہرت انھیں مباحثوں اور مناطروں کی وجرسے ہوئے ۔"ان دنوں بادری جا بجااسلام کے خلاف تفرریں کردسمے تقے۔ کوئی الطلم جس كابركام تقا 'اس طرن متوجر نرموتا تقا في خط ايك منصُور على صاحب دماوى عَظَمُ ' جضول فيعيسا تكول كي سائقه مناظرت مي امتيار حاصل كسائقا - الخبل الفين تقرياً ز مانی یا دھتی ۔ طازمِنا ظرہ بھی مُجدا گانہ تھا اور کئی شاگر دا تھوں نے یا در ہوں کے خلاف وعظ كرنے كے بليكة تبار كيك تقط" الفاق سي الم المحدمين منا بجان بور كے ايك ملقوار فے مندووں عیسائیوں اورمسلمانوں کے ایک مباحثے کا انتظام کیا "میلہ خواشناسی" اس کا نام مکھا۔ مولنا محد قاسم بھی مولوی منصور علی کو لے کراس میں شریب ہوئے اور ابطال طبیت ونُرُك ادرا تبائتِ توصيدُ مِي كُفتكوى - الكلي سال بهرمبا حنهُ مُوا - مند دوُن كى طوف سے آرمیرسماج کے بانی سوا می دبائند سرسوتی شرکیب جلسہ تھے مسلمانوں میں ایک واعظامولو محد على صاحب يقف 'بُرِّيمِقا بله مُرمبُ بنود' زَياد امشهور بين - ان كے بعد مولوي صاحبُ مسلاء توجید برزبروست تقریر کی - ایک لیکی ورژ کی میں دیا تھا ' بحر" قبلنما "کے نام سے جھیا ہے' اس میں سوامی دبان در سرسوتی کے اعتراصات کا جواب دیا ہے۔اس کے بعدمولناكي صحست آكثر خواب دمي اورود بجاس سال كي عمرسے بيلے م رحبادي الاقرابهما كويمقام ديومبندوفات بإكئے۔

مولنا محرقاتهم كومبت دن جديا نصيب نهيس بهوا برووقت الحيس إسس

ذندگی مشتناد کا طائقا۔ اس کا بھی مہت ساج صفر من ظروں اور و مرے بنگاموں میں فرج مجلا انفیں تصنیف و آلیف کی بھی بھی جی طور مرفوصت بنیں کی اور جو چند فخفرسے درسالے ان کی یادگار ہیں' ان میں مناظرانر عفر غالب سے ملکن قوم کی علی تاریخ میں ان کا مرتبر طبند ہے۔ کیونکر دادالعلوم دیو بند کا ان کے نام سے انتساب ہی ایک ایسی ضعوصیت ہے کہ اس کی بنا پر ان کا نام ادب اور احرام سے لیا جائے گا میکن وہ کس رنگ اور کس چاہیا ہے کہ دادالعلوم و بنا اس کا اندازہ صرف ایک روائت سے مرد کتا ہے 'جس سے رہی تیا جبتہ ہے کہ دادالعلوم و بنا۔ کی بنیاد ول میں کسی یاک مٹی گئی دئی ہے:۔

> "مولناعمدة اسم صاحب كاخلوس وتحبّت (غرب المثل محقا) مشهور ب كرمدرسة يوبند مين ٥٠ دوب مشامرة بيطانيم بي عمرسرف دين دوب لينت بي اس برجي الكولي طاقاتي الكيا توكفر ي سامن د كه ليت - اس طرح مين مين وبتنا و فت مرف بوزا - لين حاب مين لكاليت "

مولنا مخرقائم مررسردیوبند کے اصل بائی نہ تھتے ، مین مدرسرکو ایک شانداردارالعلوم بنانے کا خیال آب کا مفاج ب قبابی عرّت بزرگوں نے اس مدرسے کو تروع کیا۔ شاید ان کا منتہا سے مقصودایک محتب سے زیادہ نتھا نی جرجامے مہر کی سدوریوں میں بھی جاری رومکا تھا۔ لیکن مولنا محمد قائم نے مشروع ہی ہے بنا نیل لمبند سرکھا اور مدسے کی بنیادی اس قدر دسیع اور ملبندر کھیں کہ ان بردارالعلوم کی عالیشان عمادت تعمیم وسکی ۔

اس مدرسے میں جب تک اکم لی کی کوئی مبیل بقینی منبس رجب تک بر مدیر اخشا اللہ برطرق جرالی اللہ اس طرح بیطے کا الدا گرکوئی کا مدنی الی تنینی عاصل مکنی جیسے جاگیریا کارخان مجارت یا کسی امیرتکم احتمال کا وعدہ ۔ قویجر ویں نظر آنا ہے کہ یہ خوت و رمایہ رجوع الی افتر ہے ہا تھ سے جاتا رہے گا اورا حادثیبی موقوت ہوجائے گا ۔ انعقد اَمدنی اورتعمر وغیرومیں ایک تئم کی ہے مردسانی طعوظ رہے ۔ ایک تئم کی ہے مردسانی طعوظ رہے ۔

امل نبید مرکاری ترکت اور امرادی شرکت می زیده معزملهم مرتی ہے۔ مولنا محمود الحس : مولنا محرقات مولنا ترک نیازت بدا حمد کنگری کے بعد داور نبد کے جس بزرگ نے سے زیادہ نام یا یا وہ شیخ الهند مولنا محمود الحس تقے ، حبض نے تحریک ظافت کے آغاذ میں وفات بالی اور جن کے مُبارک ہاتھ سے جامع ملید اسلامیرکی تاسیس ہوئی ۔

دوراه ۱۸۵ ء میں بیدا ہوئے - دلوبندمیں حصول تعلیم کے *جد میلید* وہاں مدرّ می اور مث المرامي صدر مدرس بوف اورتينتدس سال مك إس عديد ير نامز ورب - أب ك زمانے کی ایک قابل فکر بات یہ ہے کہ علی گرامد اور دلوبند کے درمیان بوکشید گی متی وہ بڑی حدثک رفع ہوگئی۔ دیوبندا درعلی گڑھ کے بانوں کا آخری سختی وفیض ایک تھا بعنی والعمی خاندان كى تىلىمات ئىكىن ان كى تقاصدا درطرى كارىس كُبيرْغلىم تقا رىرستىد كابر استعىد مسلمانوں کے دنیوی تنزل کوروکنا تھا اور ارباب دلیبند کی نظر دلنی خروریات بر تھی پھر مرست يطبقه امراك ركن عقر ادرمولنا محدقا مجمهورك نمائندك مرسيدكي وابزقني كراسلامي اقتدار كاوه سائبان جس كرسائ ك ينجيصد بون كم جميوركو أوام ملاحقا . اورملما وصلحا كوكام كرسف كاموقع متيراً يا تقا كسى طرح بالكل تباه وبرباد برف برج علي اورمولنا محرٌ قاسم كي تظريمهورا ورحلماكي فررى مزوريات يرمني - اس كے علاد م كليمالية میں دونوں کاطران کارمختلف تھا ۔ جنگب آزادی میں *مرسید* مولمنا محمد قائم او اِن دو <del>اول م</del> ساخير لنجية ليا عقائقين سِيد فعاليك فريق كاسا كقديا تودومرك في اس كم مخالف فريق كا-مولناعمولم وكمي عليكور سركم اختلفات شتق يخير مرتبد سيريجا في يأكرا وجا في مخت كايمى وودبوع ل نرتقا جورسيدادوه في بزرگان داونبرك ورميان تحا ليكن خواكى قدرت سير كهابى كے ذ لمنے مي عليگر مواور ويو بند كے ودميان عليج برم و نے كارا مان بُوا۔

#### 4.4

ابك توشايد مولنا محمووالحسن وتكييته بول تحي كزنواه مرسيدا ين تغبير مسر كولكهين لیکن علی گڑھ میں مزمب اور دینیات کا صیغر توار باب داربند کے میرد ہے ۔ جربزرگ اس زلمن میں دہاں ناظمر دسمات تقے وہ داماد تھے مرانا محد قاسم کے اور فواسے تقے مولنا ملوک علی کے ۔ اور فی العقیقت ان کاشمار بزرگان ولیبندی میں مہتا ہے۔ اسی طرح جماد کے متعلق مج اختلاف على گرمه ادر ديونبد مين تھا' اس مين هي على گرفه ه بارڻ كيشهدت بي مبنيا د نر تقيه ـ بلكرحبب غدر كمه وقت مقائد بمعمل مي اس مسئله پروه تاديخي نجت به يي مجرم بريها جاملانهم مولنا محكوقام مولنا رشيدا حمد كنگوي اور دوسر على الفي حشرليا توان علمايي مي سعد ايك فتم بندگ مولنا سینج میزها حب تعانوی ملات نے بیمولنا اشرے علی تعانی کے اُسلواور بیم چراهیت تقے کم دمین وہی دلامل دیے جن کی بنا پر *برس*تید نے اس مرحلے پر مولنا و شیدا محد م منگوی بغیروسے مختلف طرت کارا فلتبار کیا ۔ بیسیج ہے کران کے دفقاے **کارنے ان لاک** كوقبول مركيا اورحب مولنا فترقاكم فيكهاكه مكياتم حفرات بدسيعي زياده بيسروساهان اور خلس بن ترحاجی املاداللہ جرائی مک مذبذب تقے ۔ ان سیمتعن موکئے میکن بر کہنا كرمولنا سينتخ محركدالل ب وقوت تضع ما واقعات في الخين فلط أبت كيا يحقيقك خلاف بوگا موانا ممود الحن كوا عراف كفاكراس مستكييس ارباب على كوه كم شبكات ب منیاد میں بنانچمولنا عبدالله سندهی ف ایک خطبر میں کہاہے اسے أساد مفرت شيخ المندس بم في و فاص باتي يحيم مي ان مي سد ايك جيز جها وكام كو ہے۔ بناری طالب علمی کے زمانے اس مسلے بر فک میں بڑی محتبیں ہوری تنسی علی کو يار بى جهاد كيمىنى ئى طريقى مركرتى تقى ادراس سليدى بى ايسى شبهات لاتى تقى جن كا

جواب دینا آسان نه تقا خداکے نعنل سے بہی حفرت سنیخ الهند کی صحبت کے نعین سے
اس مسئلے میں پُردا اطبیان حاصل بوگیا تقا - چنا نجبر بل گراهد کے طلبہ سے اس محاط میں
اگر ہماری گفتگو ہوتی تو ہم انفیس جہاو کا مقصودِ اصلی جیچ طرح مجھا سکتے تقے ہے
اس کے علاوہ صفرت سنیخ الهند کو احماس تھا کہ ان کے ہم خیال اوگ سکولوں
اور کا بحوں میں بھی اسی طرح ہیں 'جس طرح مدرسوں اور خانقا ہوں میں - چنا نجہ آب نے
ان کی طرف دست تعاون وراز کیا ۔ آب کے اس خطبہ صدارت کے ہوجا معہ لم سے ہلامیہ
کی تاسیس کے وقت ۲۹ رائت و برس کے ایک اور خاکہ علی گراہ مربعا کیا یعبن فقرے ادی کی حیثیت
لیکھتے ہیں ۔ آب نے طلبہ سے فرمایا :۔

جمیدن الانصار کے سکرٹری صفرت شنخ الهند کے معنی ڈٹاگر دمولنا عبیدائند سندھی سفے ، جرجاعت دیوبندیں محضرت شخکے دماغ "گنجاتے سفے اور جوطبعاً نخالف فریقین کے درمیان واسطہ سننے کے دلیے خاص طور برموزوں سفتے ۔ کچر عرصے کے بعد حید محمد ممائی مشکلات کی بنا برمولنا عبیدالندسندھی نے ابیناکام دم کی منا برمولنا عبیدالندسندھی نے ابیناکام دم کی منا برمائی کی بنایور سال اورمائی اورمائی اورمائی درمائی مناور الکارہ المائی مناورت شنخ الهندکے ساتھ ساتھ۔

### ام.4

تکیم اتم بن خاں اور نواب وقاد الملک سیکرٹری علی گڑھ کا بچھی شریک عقے ۔ نواب وحوث نے زمرف چندوں کے بیے برائر ویسے طور پر کوسٹ مٹن کی ملکہ اخبا دات میں تھی پُرزورا ہیل تُٹاکٹ کی۔ اور لوگوں کو دائرہ کی مدد کے بیے آمادہ کہا ۔

<del>سنجن</del>ع الهند کی وفان ۳۰ نومبر<sup>س ۱</sup> که گوداگر انعباری کے مکان پر ہمائی اولیش دیوبند ہے جاکر دفن کی گئی ۔

مولنا انترف علی تقانوی قدس سرو ادوبند سے متعدد مبند پایئے ہتیوں نے فین حامل کیا۔
سات کئی میں مولنا انترائی تھا انور کے سے معلی ان کے کارنا میں مالی و میں اور شخ الاسلام مولنا شبیرا حمد عثمانی اس لائن میں کہ ان کے کارنا میں ملی و عنوا انت کے تحت بال اسلام مولنا شبیرا حمد عثمانی اس لائن میں بوری کی جائے گئی سکی ایک بزرگ ایسے عقے کوائے میں در کے بخرگز شنتہ بجایس سال کی مزیم ہی تاریخ کسی طرح مکمل منیں ہوسکتی ۔ بیاں ان کا مختفر تذکرہ ترکا ڈیتینا گورج کیا جاتا ہے۔

موانااش فعلی تقانوی ۱۹ رسمبرسات ایم کو صلع مطفرگر ( یو بی ) کے قدیمی فصسه تقانه بھون میں بیدا ہوئے - ابتدائی تعلیم وطن میں ہوئی - اس کے بعد جودہ بیندرہ برس کی عمر میں مدرسہ ولیر بندمیں داخل ہوئے اور پانچ برس کے بعد فارغ التحصیل ہوئے - آ کچے

اسأتذهي سيمولنا محرنعيقوب نانوترى اورموأنا فممودالحس خاص طوريرقابل ذكرمه ليكن شايدان مصممي زياده اثر آپ برسنيخ العالم ماجي املادالله مهاجر كي كانتقاسيين - آمايوس مولنادس خبید احمدگنگوسی ج کے علیے تشریب لیے گئے قوم لٹانے جوابھی دیومندس زیر تعلیم محے 'بردیے خطر شخ العالم سے بجیت کی خواہش کی۔ دیرہ ورسشنخ نے نرصرف یہ درخواست قبول کی بلکہ ان کے والد کو مکھا کہ جے کے موقع بیصاحبزا دیے کوسائقہ لیتے آئیں سےارسال مبعد اس کابھی موقع مل گیا اور سمشکٹہ میں جھے کے موقع برمولنا اشرف علی نے صاحبی صاحبے بالمشا فهمیسن کی ماجی صاحب اینے دیجان مرید پربڑی شففت کرتے تھے ۔ (شا پرکھے وطنی تعلق کابھی اٹریھا ) اور مرمد کوبھی مُرشد سے بے انہا عقیدت تھی۔ان سے مُسلسلُ خطوکتا بت جاری رکھی اور آنگونرسال کے بعد عبر کمٹر معظمہ کارُخ کیا اور سج کے بعد چھ مینے مُرشٰدی خدمت میں گزارے ۔ اپنی صلاحیتوں ٔ جدوہمداورحا جی صاحب کی ترجرے آپ کی باطنی ترقی اس حد تک ہوئی کر بالاً خراینے وقت کے سستے بڑے <del>تینے ت</del>ے ہوگئے۔آپ کے بُرجوش مرمد وں میں سستدسلیمان ندوی مولنا عبدالماجد دریا بادی ار واناعبدالباري نددي جيسے عالم فاصل بزرگول كے نام آتے ہيں۔ مولناا شرف علی کی ام بیت فقط سلوک و طریقیت کی وجه سے زعقی - آب ایک زروست عالم اور کامیاب مدرس تھے۔ دلیربندسے کمیل تعلیم کے بعد بیسے کانپور کے مدرس فیض عام می صدر مدرس مقرر موے مجھ تھوڑے عوصے کے بعد کانپر رہی میں ایک اور مدرسر ( <del>جامع العلوم</del> ) آب سے اخذِ فیض کے بیے جاری مُوا - آپ نے حرودہ سال تک درس و تعدیس کامشغله جاری رکھا ۔ کئی اکا برعلما آب کے شاگر د موسف طربق ورس د تدریس میں بھی اصلاصیر کیں الیکن دوسرے سی کے بعد آب کی توجیلیم المنی اورتصنیف و تالیف کی طون زیادہ مرکئی۔ مُرشد سے اجازت لےکر خالقاد امدا دیے تھا ن<sup>ہون</sup>

ضغیر کماب بہشتی ربور (حس کا کچھ جھتہ آب کے ایک شاگر دمواننا احمد علی نے لکم نفل اسلیم کمکمل ہوئی ۔ محمل ہوئی ۔ محمد ناسیم کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی ۔ محمد ناسیم کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کے اسلام کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کے کامی کمکمل ہوئی کمکمل ہوئی کے کامی کمکمل ہوئی کے کامی کمکمل ہوئی کی کمکمل ہوئی کے کامی کمکمل ہوئی کی کامی کمکمل ہوئی کے کامی کمکمل ہوئی کی کمکمل ہوئی کی کامی کمکمل ہوئی کی کامی کمکمل ہوئی کے کامی کمکمل ہوئی کی کامی کی کامی کمکمل ہوئی کی کامی کی کامی کمکمل ہوئی کی کامی کی کام

میں قیام اختیار کیا ۔ آپ کی تصنیفی زندگی کا نبور ہی میں تنروع ہوگئی تھی ۔ جنانچ بمشہوراور

نظم ادقات اورمٹوس کام کرنے کامبی آب کو بڑا طکر تھا ۔ بنانچ متعدد خیم تصانیف ادر بے تمار محقرر سائل آب کے قلم سے نکلے جن کی کل تعداد آمڈ نوسو تبائی نجاتی ہے۔

محقردان ایب کے مم سے بھے بی فی تعدادا محدود بالی جائے۔

طرفیت اوراس طرح کے دور سے مسائل میں آب کا طرفیہ شاہ ولی اللہ کا کاساتھا

احدال انعماف اورم ما مدنهی کا لور اخیال رکھتے تھے۔ یہ آپ کی فراست ایما نی اور
معام دہنمی کافیف تھا کہ اندرون مکک کے معاملات میں ہم کرکا نگریس سے اس طرح وابستہ ہوگئے
مسبی احمد مدنی ) انگریز و شمنی کے مسیلا بیس ہم کرکا نگریس سے اس طرح وابستہ ہوگئے
کما بی قوم سے رضتہ قور کہا۔ آپ نے سیح سلامت دوی کا طرفیہ اختیاد کیا ۔ آپ نے علائی
مسلم لیگ کارا تھ دیا ۔ الدا آپ کے اکٹر عزیز معتقد 'مشالاً مولئا شبیرا ہم دعثمانی بمنی جھڑئے
مولئا ملفوا مورف الی گرارک میں اللہ تعالے نے بڑی برکت دی اورا کی زمانے کو ابنظم
وزم اور ایک عرم بارک میں اللہ تعالے نے بڑی برکت دی اورا کی زمانے کو ابنظم
وزم اور کی خورصور دسے فیل باب کو نے کے بعد ۲۰ جولائی میں اور کیٹر وطلت فرمائی مرارض اور کی تعان معبون میں ہے۔

و درسته المحالم المالية و المرسة والنامئ قاسم كنام برمدرسته قاسم العلم كمالمات و المحالم المالية و المحالفة و

واراسلم دیربندگی ابتدا نهایت مرل متی سین التدیک رم اور بانیولی مین بیسی سے اسلانی مرتب سے اسلانی مرتبی سے اسلانی مرتبی

له مولناع زارهان صاحب سابق مغتی اعظم داراصلوم دیو نینمولنا مبیب الرحمان صاحب مددم تم مخفرت مولنا شبیرا حدصا حب عثما نی آب سی کے نام آور صاحب اوسے بی " ه سراع عربی مولنا محدقامهم مرتبع دلنامی میعقرب نافر تری صلا

میں لمیا -ان کے علاوہ مولنا محد معقوب کو اس مررسے کی توسیع میں بڑا دخل ہے - وہ خودایک جامع العلوم بزرگ متے - ان کے والد (مولنا مملوک علی ) سرستید احمد خال مولنا محمدة ام مولنادشیدا حمد کنگوسی مولنامحووالحس سے والدمولنا ذوالفقارعلی اور ووسرے کئی علما کے اساد تقے اوراس وجرسے ان کاحلقہ اثر مبت وسیع تھا۔ وہ خود دیمی ایج کیشنل انسپکر سکے معزرعهد يرمامور يق اورجديد وكمر وتعليم كے نظام اورطراتي كارسے بخ بى واتف عقے۔ جس سال مدر سے كا أغاز بُوا المسى سال أعفول في اين اعظے ملاز مت اور معقول مشاہرے کوفران کرکے علوم اسلامی کی خدمت کے رابیے مدرسہ داو بندمیں بیش رویے کی مدرسی قرال كرنى - ده دادالعلم كے بہلے صدر مدرس مقے اور ولنا محر قاسم كى دفات كے بعد جب مولنا دستسيدا حمد كنگوه مين دست تحق قراس زماني مي مرديتي كا كام محي بيتير المى نے كيا۔ تروع بتروع میں درس ایک مسجد میں ہوتا تھا جب طلبر کی کرنت ہوئ تر مسجد قاضی کے قریب ایک مکان کرایے پر لیا گیا سے العام میں دارالعلوم کی این عمارت کا سنگ بنیا در کھاگیا ، جو رفتہ رفتہ بہت ترنی کرئی۔ آج دارالعلوم کے اصاطے میں کمی لاکھ کی عمادتیں کھڑی ہیں۔ دوسونیس بڑی بڑی درس گاہی ہیں۔ آکھ ہوسٹل ہیں۔ تقریباً جارم مجرعيس مطالع كريه ايك عظيمالتان كتب خاند بي يره المه مي طلبري تعاده ١٩ متی عن میں سے ۳۹۸ ایر یی کے - ۱۸۱ بركال كے اور ۱۵ امرور و بناب كے عقے -والكعلوم كى بن الاقوامى المميت كا انوازه اس سعة بوسكما ہے كداس كے طلبر ميسسے ٢٦ آسام لاہر ماکے ' کا جننی ترکستان کے ' ۱۰ برخشاں کے اور ۲۷ طالب علم بخار آکے م بأرسے تقے - ان كے علا وہ جزائر مالدیب 'سسلوں' روسی ترکستان ' بلوتیتان اور ابران كے ميكى كالمبرشا بل درس تق - دوبندسے باہراطراب مك ميركى مدارس بى امثلة جامعہ ملیہ نواکھی کا مدرسہ قامم العلوم مراد آباد ) جن کے امتحابات اور کارگزاری کی گرانی وارالعلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ وارالعلوم کے فارغ انتجھیل طلبہمیں سے جن بزرگوں نے شہرت حامل کی ہے' ان میں مولنامحووالحسن صاحب مولنا امٹرف علی مقانری مولنا عرائے ص مغترتغيريتغانى مولمنا عبدانته صاحب ناظم دينيات على كرهد يونورشي مولئات إنورشاتها

مولنا عبيدانتُدسندهي، مولنا شبيرا مرعمتًا ني منتي كفايت التَّموما صب صدر يجبيت إعلما، بند مولنا تناءالندام تسري مولنام ظهرالدين صاحب مرحم خاص طور برقاب وكرمي -وارالعلم كے اعلى عدريدار جاريس - سربيت جمتم، صدر مدرس مفتى اورالمم مشروع ہی سے دارالعلوم کوان عهدوں کے بلیے نمایت موزوں بزیگ میرائے ہی - بیلے مروریت مولنا محكرقاتم مخف ان كه بعدمولنا در شعيد احد كنكويي و مولنامح ميغنوب نا فوتوى الدمولناممئودالحسس ديوبندى اس ذمدادا نهجد سعير فأمزرب يحيرمونا اسرف كل مقانوى مرديست بهوئ وصدر مرتس ببيامولنا محك ميقوب عقر -ان كوبورولنا أثبارمد مسا مىب· مولنامحمودالحسن صاحب اورمولئا انورشاه صاحب نے دارالعلوم کورونق دی<sup>؟</sup> بجهم ولناحسين احمد صاحب مدنى صدر مدرّس بنية بهتهم ورمفتي بمعى وارانعلوم كوقابل اورفرض شناس ملع - بالخصوص مولنا محرًا سي صاحب خلعت ألرشيدم ركنا محد قاسم صاحب کی تنمی می دارانعلوم کی ظاہری حیثیت نے بڑی ترقی کی ۔ دارالافتا کی ایمیت کا اندازہ اس سے بوسکتا ہے کہ ہرسال تقریباً ہم میزار استفتاء دارالعلوم میں آتے ہیں۔ ديوبند كاقيام جنگ آزادى كے مبا كچيش سال بعد مُرا اللين جلدى اس نے قوم كي تعليمي نظام سي معزز حكرماصل كرلى اوراج قديم طونه كى اسلامى ورسكامون مي ستي ايم كُنا جاتاب - اس كى ترتى كى ايك وحربيب كراس كانيج اليماعقا اوراتي لي تقول سك بويا كيا حقا - داوبند كامدرسر تقيقتاً شاه عبد العزيز اورشاه ولى التُد كسدرس كي نمايان هوميول کا حامل ہے۔ اس میں فرنگی محل کی طرح منطق اور <del>صرف و ن</del>حوا <u>در فق</u>ر ہی بیسارا وقت صرف نهيس بهتا بكرصين كامعى ماص خيال ركها جا باسيد بونشاه ولى التراوران كحصافتينول كيخصوصيت كننى - اس فا ندان سيرتثاه عبدالغنى ْسنفيض حاصل كيا بحقا ا وموالنا محكّر قاسم نا نوتری نے ان سے۔اسی طرح حاجی امداوالٹرصاصب مولٹانسپداحمد مربلوی کے کیک خليفه كيمريه عقاور ولناسيداحمد يثاه عبدالع بينك امور خليغه عقد اس طرح دويند له ایک ز مانے میں قومولنا دستنید احمد کنگری کے زیرا شوط خداد منطق درمی مصعفا دج کردید گھٹھ ليكي ادكاني توسك في يجركو وصف كعبد ان نام نها ونون كوداخل نعباب كرديا -

یں شروع ہی سے شاہ عبد العزیز اور اون کے ملاعدہ کے درس کی خصوصیات مقیں۔ مسلک ولی اللہی سے فیض یا سب ہونے کے علاوہ مریسے کے متنظین درس وتدریس کے جدید طریقیوں اور نیے تعلیمی انتظامات سے بھی ناواقعت منہ تھے۔ موانٹا عمد احمد گنگوری کے أشاد مولنا ثملوك على دبلى كالج ميں برونسير بقے اور ان وولغل بزرگوں نے دبلی کالج میں تعلیم بائ تقی بینط صدر مدرس مولنا نومر میتوب ای*ک عرصے تک سرکاری محکمه نعلیم میں معرز ع*دول یر مامور رہیے ب<u>عقے اور مولٹنام و</u> والحس کے والد ما جدمولٹنا فروالفقار علی سرکار <mark>کی ملازم کے</mark> انسپکٹر تھے۔ دبورندنے (ندو ہ کی طرح) اصلاح نصاب کے بلند با نگ دعوے تو ہنیں کیے ' نگن کئی امورسی اصلاحیں کیں۔نساب تعلیم می مدیمی علوم کے علاوہ تاریخ ' سندر اورطب کاممی انتظام ہے۔ ابتدائی درج سی ار دواور فارسی کی تعلیم بھی صروری ہے۔ اس کے علاوہ دارانعلوم کوٹوٹ تسمتی صحابید اسائذہ معے مجھوں نے قوم کی نظوم میں اس كا وقاد برُّها ديا منزلاً مونماً محود الحسن *فقيت مولنا انورشاه مي*رّيت اورمولنا هم راحمه عَمَانَ - يرلوگ رُمِد وتقوي الأستگرني سفريان اور بي حرصي مي اسلاف كيمبترين علما وصلحا كانمونه سطق منود وغرضيول ادر كم بختيوس سيقطعاً ياك تتيج بيركم مخالفين بعثى ان کی عرّت کہتے۔مولناسٹ کی سے مولنا محمدد کھن کو اختلافات یقے ' لیکن مولنا شیلی ایک خطامی ان کے تعلق تکھنے میں : "میری مسدست مباہے ان کی بوداسے ہو کیکی وہ کوئی راے دیانت کے خلاف نردیں تے"۔ ابک اور خط میں مولنا شبلی علماسے داورند کے متعلق كيترس "ارباب دييندنهايت زابعا ويمتقضف بي -اس كوساقد ويسع النظر بمی بنیں ہیں۔ تاہم ہوِ کمخلص ہیں اس لیے شور وشر بنیں مجاتے۔ کوئی کو چیتا ہے تو ہو مبانعے ہں بتادیتے ہیں۔

گذشته کی برای مال که حالات و کیت بور کیمنا تطعام بالغه نمیس کردلوبندنے قرم کی بڑی فدم اور علمی فدرت کی ہے۔ دبوبند کا نصامب صروریات ندامنر کے محافظ سے ناکانی سی اور علم اسے دلو بند کو حالات زمانر اور مغربی ششت میں یا دور مِحاضر کے مصری علم الی مسیقا سے آتنی واقفیت نرمہی جتنی معنی علم سے ندوہ اسلم کو میں دلوبند کا بھیانہ مبت وسیع ہے۔ وہاں سے ہزار وں علم الورظلہ فارغ التحسیل ہوکرنے کے ہیں یہنوں نے فک ملک کو نے کو نے میں اسلامی علم کے بیاغ ووشن کیے۔ ندیمب کی اشاء س کی۔ برعنوں الائم مراس کی اسامی میں اسلامی علم کے بیدورست ہے کہ وہ جد برخروریات کے لواظ سے ٹی با ترسی اسمی الفرنیس کی المعرف الرق میں ہونے کا در وہ ابنیست و در وں سے زیادہ ہے۔ عرف اس کا فیمن ملک کے دُور وواز جھٹوں میں ہونچا ناملک اور قرم کی قابل قد وضوست میں ادر اس کے علاوہ اگریے ویو مبند میں نے علم سے بہت وا تفیت بنیں الکی ان کمیوں کا ادر اس کے علاوہ اگریے ویو مبند میں نے علم سے بہت وا تفیت بنیں الکی ان کمیوں کا ساس ہورہا ہے۔ موانا الور منا الحق مرابا نے میات میں انکھا ہے"۔ فلسفہ جدید اور جدید الیک کتاب بھی آب نے گہر مطالعہ فرمایا تھا۔ آپ نے بعض محصوص تلا فرہ کو جدید سائیس کی ایک کتاب بھی آب نے کہا تھا ہے۔ علام سید رسند میں مورہا ہے۔ میں ماصل کرتا ہا ہی ہے۔ علام سید رسند میں مورہا ہے۔ میں ماصل کرتا ہا ہی ہے۔ علام سید رسند میں مورہا ہے۔ میں ماصل کرتا ہا ہی ہے۔ علام سید رسند میں دو العلم کو فرید میں المان مورہ کے متعلق آب نے والے کہ اگر ئیس اس دارالعلم کو فرید کھیا تو تو ہیں ہورہا ہے۔ کہ متعلق آب نے فرط یا کہ اگر ئیس اس دارالعلم کو فرد کھیا تو تو ہیں ہورہا ہے۔ کہ متعلق آب میں دارالعلم میں دورالعلم کو فرد کھیا تو تو ہیں ہورہا ہو کہ متعلق آب میں دارالعلم میں دورالعلم کو فرد کھیا تو تو ہیں۔ میں میں دورالعلم میں دورال

ا والعلوم ديونكر سفر بغركسي شوردغل كي عقول ي مذت مين جراعتبار ومرتبه على مدت مين جراعتبار ومرتبه على ملك و المنطبين في قالميت اورنيك مع كاوامغ تبوت سے اور المفين اس بر فو كاجائز سق مين سي مين بي برائم والنا جائي وج

سے کم اور روحانی پاکیزگی کی وجرسے زیادہ ہوئی ہے اور اس کی عمل نشکیل میں چند ایک باتیں ابھی نظر میں کھٹکتی ہیں۔ ایک تو بعض ایس شخصی اور انتظامی الجھنیں سجفوں نے دورر اسلامی اواروں کی ترقی روک رکھی ہے ، وہاں بھی پیدا ہوگئی ہیں۔ اُن کاسترباب لازم ہے دوسرے اگرچہ وارالعلوم کامعیار ملبند ہے سکتی رہنیں کہا جا سکتا کر تعک کی مرکزی اسلامی ورسطا و سے جو توقیات ہو سکتی ہیں ( اور جہیں خود واُرالعلوم کی کامیابی نے پیدا کیا ہے ) وہ بودی ہورسی ہیں۔ اس کے علاوہ برجی ماننا پڑتا ہے کمولئا محمود الحن اور مولئا شہر احمد عثمانی کے سند سنہ طرز تو رہے ہا وجرد تعمیدے قالیون کے میدان میں صفرات و لو بند

ارباب دیوبندکو این کام سے طبئ ہونے کائی اس وقت ہوگا ، جب الدائی دُنیا میں ویوبند کی جگر تعداد طلب ، اثر ورسوخ ، نصاب ، طربی تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے کم از کم مصر کی جامع الازم کے ساتھ سائھ ہو اور طلبہ میں بھی فقط تعداد کا خیال نہ ہو۔ بلکہ کوسٹ ہوکہ ان میں سے کم از کم ایک آ دھ تو اضلاتی جرائت ، حکیمانہ ڈرون نگا ہی اور وسعت علمی کے لحاظ سے وارابعلوم کے موسس اعلے شاہ ولی اللہ یک کامیم جانشیں ہوسکا!

# علىكر مرحركي محصلات رقيمل البراله آبادي

علماکے دیوبنداورادباب علی گرمد کے خیالات اور طربی کارمیں جو اختلات تھا اس کائم ذکر کر جکے بیں رسرت بدی دندگی ہی میں اُن کے بعض عقائد کے خلاف مولانامحد قائم انوقی کرتے مدرستہ انعلوم دیوبند نے رسائل نکھے اور مولنا رشید احد گنگوہی فے لوگوں کو ان کے ساتھ ال کر کام کرنے سے منع کیا انیکن اس اختلاف کے با دجود علم اسے دیوبند نے علی گرمدی خالفت او بھے ہم سے بیدیں کی اور اعتدال اور متانت کا دامن با تقد سے نہیں تھوڈ ا۔ اسی نیط فیمیں بیرست جداد مراب کے کام ل کی خالفت بوری کی ظواہر نسینے اور وضعداد مرزمین میں ایک الیے علقے کی طون سے ہوئی میں جسے بطام مردم ہیں کی وہ تعلق نر بھا اور جس نے اُس خالفت کے لیے دعلے اور نے سارے حربے استمال کیے۔ اِس طبقے کا مرکز تکھنڈ کا اخبار اور حدید بیجے تھا۔

اخبار اوده پنج کی ادیخ مکھنا ہمارا کام نہیں۔ اس فے نیم ل شاعری اور حالی کی دوری اصلاحی کوسٹ شنوں کی مخالفت جس طرح کی اس سے اُرد وادب کی تاریخ جاننے

مله على گراده اور وليبند دو خري تقيل مو و آبی سے جاری ہوئیں۔ مرستد کے مب بااٹر خالف بلاد پورب سے مقعے۔ اگر مہم کم میں فرصت مل تو ہم تبائیں سے کہ اس خالفت میں ان رجمانات کو کہاں تک وخل مختا نوار دوالا میں محصوریت کے نام سے شہور میں اور علوم اسلامی اور اگرووا وب کی تاریخ میں ہی نیس جگر تہذیب و تمدّن أور اخلاق و عادات کے معاملے میں بھی ایک خاص دنگ کے ترجمان ستھے۔

والير بخوبي واقف مين يسرستيدكي نحالفت مين اودهد بنج كے مبترين ترجمان سيداكبرسين كر عقے اجھوں نے بیلے بیل اودھ یخ اور بیام بارکے سفیات میں شہرت حاصل کی اور بھروفتہ رفترای طبح خدا داو کی مروسے ترقی کرتے ہوئے اگرد د کے ایک مقبول عام شاعر ہوگئے۔ ا ددھ پنج کا دُرکھتے ہوئے مولوی محدیجیے تنہا لکھتے ہیں :۔

"اس اخباد کے معنمون نگاروں میں <del>ستید اَبرحسین صاصب ر ابن بج</del> اورُمنٹی جوالایرشاد بر<del>ک</del> ساق ج خفيفه قابل وكرمي - بناب اكركواب خاص رنگ مين جاسميار ماصل ب ووحماج تشریح منیں ۔ اگر مرسسندا حمد خال در او دھ پنج نر ہوتے تو سید اکبر میں معاصب بھی شاع نم وقع ستدمهامب كيم بركت جيني كرفاس زماني مي اكركا فرمن تقااوراس كي اشاعت كديها ووهديخ كاوراق وقف عقدر نقر دفة وباب اكرايك ذبوكت شاعرا ومستم المنبوت امتيادين ككتر ـ

مصعبض بڑے پُربطف میں ۔ اور اکبر کے نحاففیر اس کی داد دیتے ہیں کیوں اکبر کے ابتدائی كلام كى نسبت يرنيي كهاجاسك كريرسوقياننيس ياس مي ديانتدارى اورانساف يندى کے سادے امول ملح ظار کھے گئے ہیں کے ایک قطعہ ہے بس میں سرستید سے تمام خیابی اور فرمنی بُرائیاں منسوب کی گئی ہیں اوران کا مذاق اُٹراکر طاہر بین ناظرین سے دادِخن طلب کی ہے سہ

جرحيا ہے جا بحارب حال تباہ كا وِل میں فرا اثر نر ریا لا اله کا كيمه ڈرنہيں جناب رسالت نياه كا

ستدسع آج مفرت اعظف يهما مجهاب تونے نیجے و تدبیر کوفکدا متجمع سرتك موم والأة وزكاة وع

له ابدائی معمانت کا تقور ابست اثراکی شاعری می انیر تک را دادر اس زمانے می می جب تعوّن سے ا بھیں فاص رغبت ہوگئی تھی امنوں نے کئی جگر ایسے نیالات کا اظہار کیا جھیں بڑھ کرطبیت کو کامت ہوتی ہے۔ ( ملامظه بوکلیات اکبره لدوق صغیر ۸ ۷ واکبراد آبادی ازطالت اد آبادی صفی ۳۲۸ ) بنده بنادیا ہے تجھے محتبِ جاہ کا راصت میں برخل مورہ کاٹلہ ہے را ہ کا کیاجائے ہور نگ ہے شام دلگاہ کا گند سے نظر سے حال رعایاد شاہ کا وہ محکموں کی شان وہ جلوہ سیاہ کا جس سے نجل ہو نور رُخ جہ دواہ کا مسن سول سے ذکر موالفت کا جاہ کا عارض پر جن کے بار جو دامن نگاہ کا قیل مولوی ایم باشنیں ہے گناہ کا بھرنام بھی تضور تو کسی خانقاہ کا سوداجنا ہے کو بھی ہو ترکی کلاہ کا سب جانعے ہیں وحظ تواہے گناہ کا سب جانعے ہیں وحظ تواہے گناہ کا شیطان نے دکھا کے جال عُروبی ہر اُس نے دیا ہوا ب کر مربب ہوارداج افسوں ہے کہ آب ہیں دُنیا سے لیخر وہ آب قاب و شوکت اول خروی دہ آب نظر علوم جدیدہ کی روشنی اسے نظر علوم جدیدہ کی روشنی فرخیز و دلفریب کی اندام نازنیں فرخیز و دلفریب کی اندام نازنیں شریح اگر قومنی کے کیے اک کر جی میں اس دقت تبلی جمکے کو ل پ کوسلام تیکوں وکوٹ بنگا دلیکھی کو ل پ کوسلام تیکوں وکوٹ بیگا دلیکھی کو تی ہے کاسلام

اسی را نے بیں ایک دباعی میں تنابی<del>ش ذیب الاخلاق کی طرف</del> انتارہ ک*یتے ہوئے اگر*نے اليخلسفة على كا ذركيام ومرستدك عملى بالسي كعين مخالف تقام ىكىرىسەپ، نەكچەخىالات سے مے تهذيب سعب نرت كط دات ي نسبت بخُدا يه كامياني ساري تقدريس اور اتفاقات سے ہے ابك طويل نظم من محرِّن الحِكِنشينل كانفرنس يرمس طنزى ہے۔ چنداشعار الاحظمول مه بوصف ہے وہ سلک درہے كانفرس احباب سع برُسم دیکسٹس ہراہیج کا مرہے سب كوماه استاد كالحمر ب قرمی ترقی کی رادھا بیاری ببیمی ہے بہتے جوڑا بھاری نومن نیل کی فکرسےطاری یندے کی جمیل سے جاری قزم بیغالب کورٹ کے عملے عمل علی کے محلے رکتنائی ہے کوئی بھر بھی کم ہے بھریہ چندہ کیوں کروم لے

جار وں کا موسم مجو لے بھالے جمع ہں تمبر تھولے تھالے أنكصير بيجارك دانت نكالے بینندہ دے *کرٹھیننے* والے بعض ممود و نام کے خوالال معض بس باده وحام كے خواہاں بعض فقط آرام کے خواہاں کم ہیں فیض عام کے خواہاں ان باتوں سے ہونا کیا ہے ہردم قوم کا روناکیا ہے شور زمیں میں بونا کیا ہے مفت دویہ کھونا کیاہیے یر محفل ہے نور سے خالی ميد دادى ب طورس خالى بأس سے خالی دُورسے خالی ہر جنت ہے تور سے خالی بس میی باتیں ادر میی میندا د کیعتاہے إک عمرسے بندا مورّا ہے کچھ کام نہ وصندا لادُ جندا! لادُ جندا!! ایک مگر تر مزمب اسلام کے بیر عامنی باوفا" اور عبسائیت اور مخرب کے سب سے بڑے مخالف ارشاد کرے تے ہیں ا انسال کے رہیے کرسجیٹن موجانا بے نیک نی روشی سے بتر کھیں ع<u>ی کرده کالج</u> اور بونبورسی کے متعلق اکبر کی جورائے تھی اس کا ندازہ ان دواشعارے موسكام جوا تفول في كره الينورسي كي السيس كي متعلق كي سه ابتدا کی جناب سید ف سین کے کالج کا إننا نام مُوا رانهٔا یونیورسسٹی بر ہوئی ۔ قرم کا کام اب تمام مُکوا اکبر قروم کی عمر میں فکرانے برکت دی اوران کی شاعری نے کئی دنگ بدی -سلف سے دبتت اور نئی تہذیب وتمدّن سے نفرت ان کے تمام اشعار میں حبلکتی ہے لیکن اس بارسے میں تھی شروع اور انجرکے اشعار میں امتیاز ہے ۔ ابتدا کی اشعار میں تواعوں نے ررستیداورعل گرمه کے متعلق تکھے ' داتیات کاعنصر بُری طرح نایاں تھا۔ بعد میں یہ کم مِوّاكُيا - نن عُطريقوں سے انھيں كراہت ہميشہ رہى، لبكن اب يركراہت ايك منظام ر یا برنظمی ) سے حتی کسی فرویا شخص کی نحالفت کی وجہ سے نہ حتی ۔ اس کے علاوہ زما نٹر

بست بدل گیاتھا۔ اکبرے وکھے لیا تھاکہ جدیدتعلیم اور نئے طبقے سے نیابی ورفری معائب منسوب کرنے میں معائب منسوب کرنے میں منسوب کی صریح مخالفت کے بجائے اس امر برزیا وہ زور تھا کہنے علوم قوماصل کیے جائی میں منسوب اور شعار قومی کا بھی گوراخیال ہو۔

دوسرے اگر جراکر اخر تک سرت کی مذم ی تعلیمی اوربیاسی بالیسی کے مخالف دیے۔ اسکا انتخاب اسکا انتخاب کی ایک نظم ایک ایک نظم کے جند اشعار ہیں۔ کے جند اشعار ہیں۔

معظم ہے اگر قردہ انساں ہے ناتمام نیچر کا افتضا ہے رہے من کے دہ فُلام پھرکیا امید دولت و آوام و احترام دالی بنائے مدرسے کرخدا کا نام سب جانتے ہی علم سے ہے زندگی رُوح بے علم د بے مُنہ ہے جو دُنیا میں کوئی قرم تعلیم اگر منیں ہے زمانے کے حسب حال سید کے دل میں نقش ہُوا اس خیال کا صدے اُعظات رنج سے گامیال نیں سی نہجور اُ قرم کے خادم نے اپنا کام دکھلادیا زمانے کو زور ول و دماغ بلادیا کرتے ہیں گوں کرنے والے کام نیت ہوئتی بخر تو برکت مُدانے وی کالج مُوادرست بسیدسٹان واحتشام مرسٹید کی دفات پراکبر نے جہالات خاہر کیے ہیں ان میں بھی دلی خلوص و احترام کا عنفر موجود ہے ہے

تهدى بأنيرى باتين بي ستيدكام رُمّا مُقا مرَّ مَعُولُو فَ وَ وَسِر كَيْدُو الْحَرَ فِ الْكِينَ الْمِينَ الْمُعَ كم جوجل حكولي مَين قريركمة الهول است اكبر من هدا بخشيبت ى فوباي تقييم شف والمثين والمثالث المائلة البُرَمِ عِم فِي مَنْ تعليم كابس قدر خاكر أوا يلب كربس لوك سجعة ببريركه جال بك أن كا

بس علیا ہڑا او و لکوں کوئی تعلیم سے بارر کھتے ہوں کے یانی تعلیم دلاتے وقت اپنے فال افقط الفرائل کا خیال کرتے ہوں گئے۔ ورحق بقت ایسا نہیں تُوا۔ اکبر مردم کے بین بڑا کے تقے۔

میں کیا بلک اضیں انگلستان بھیجا اور کیمبرج میں تعلیم دلائی کیکی معلوم ہوتا ہے کرج مشرقی مروائتوں میرانجی میں مطابقہ میں میں میں میں میں میں موائتوں میرانگر خاص طور پر دورو دیستے سے موسمتی سے عشرت نے (کم اذکم اس دو اس

میں) اُن پرمست توج نردی اور اکر سف کی پرورواشعاری اس بات پر اظهار انسوس کیا- ایک قطع بندغ لے سے سے

عَنْرِ قَى كُمْرِ كِي مِحْبَتُ كَامِرًا مِهُول كَفَ كَاكَ لَنَدَنَ كَى ہُوا عَدِوفَا مُحُول كُفُ بِينِي ہُول مِن وَجِرِعِيد كَى بِر وا نربى كَيكُ وَكَيْدِكُ مُولِيكُ مُن الْجُول كَفُ بَعُول مِن اللّهُ وَلَى كُنُ لِيلِيل كَى ادا بَعُول كَفُ مِن بَنْدَكَى بِرلِيل كَى ادا بَعُول كَفُ

کیسے کیسے ول ناڈک کو ڈکھایا تم نے سنجر فیصلام روز جُر اسمِحول کیٹے نقلِ مغرب کی ترنگ آئی تمھاسے دل میں اور مین کمتہ کہ مری اصل ہے کیا ایٹول گئے! اسلائی مندوستان کی ادبی اور ذمین تاریخ میں اکبر کو ایک خاص انجیت مامل ہے۔ ابتداے شرکونی میں اکبر کو ایک خاص انجیت مامل ہے۔ ابتداے شرکونی میں انفول نے کئی بند بابد اور موزو خرای کھی تھیں اور اگروہ ابنی مال شاعری میں کمال ماصل کرتے اور ان کا نثما دا ساتنده فن میں ہوتا ' میں انفول نے ابنی شاعری کوغزل کی محدو و دنر دکھا بلکہ اور هر بنج ' کی شفش سے طنز نینظمیں تکھیں۔ اور اس فن میں ابنی کھیائی اور جدت صبح اس وقع بر کمال ماصل کیا کہ اس خاص طرز شاعری میں ان کا کوئی توقیت نہیں۔ ان کی طبیعت میں برائے در سے کی صفحہون آفرینی تھی اور وہ معمولی با قول میں ایسی گلکاریاں کرتے کہ بطرح الے شعش عش کوتے وہ جاتے۔

طنزیه اورفرلیفانه شاعری میں اکبرے بدل عقر الین بطورایک تمیری مفکر کے اس کا بابہ قالی یا اقبال سے بہت بہت ہے۔ اکبر بُور نیات اور وقتی مسائل کے عملات بہت بہت المبرور نیات اور وقتی مسائل کے عملات بہت بہت بہت بہت اور ان کے متعلق اخیس اسی باتیں توجیتیں جرکا خیال اقبال یا قالی کو ند ہوتا تھا اسکین احملی باتوں اور انسانی زندگی یا قومی خردریات کے اہم بہنادی مسائل بران کی نظراتن گری نر تھی جتنی حاتی یا اقبال کی۔ اس کے علاوہ شابد بر معمی حجے کہ انھیں حال کی سی داست بنی اور ہموار طبیعت بیسر فرمتی نئی نسل کی مام خامیاں تو امنیس بوری طرح نظراً جاتی تعییں انیکن بُرانی نسل کے نقائق بران کی توج بر نسل کے نقائق بران کی توج برختی اور وہ یہ نہیں سیجھتے تھے کہ قومی تمدن کے جب دور نظام میں اصلاح کی ضرور میر خیر اور خلام آن اور دور بہتی تبدیا کی جو بران اس کے اخلاقی نظام میں اصلاح کی ضرور میر خیران ہے۔

صرف بی نهیں بلکہ اگر اکبرکے اینے حالات زندگی اور عملی کارناموں پر نظر ڈالیں
توخیال آباہے کہ ان کی اپنی زندگی میں بڑی اصلاح کی ضودت تھی۔ کونیا کے سامنے تو
وہ ذریہب کے محافظ و ترجیان اور نگی نسل کی اخلاقی اور دوحانی کم موریوں کے فوح خواان
عف کی بہب و دچہرے سے تلفین خریب کی نقاب اُبار تے اور خیالات وار خاوت کی
جنیاسے واقعات کی و نیامی اُتے تو آپ (ان کے مشاغل شباب کوجانے دیجے یاان کی بہی

بی در است بعض بچن سے ان کا ایسا ظالمانه اور در شت بسلوک پاتے ہی جس کے مرتحب ما کم ونیا دار شاید ہی ہوتے ہوں۔ موج کوڑ کی بہی اشاعت کے بعد اکتر کے حالات پر بر مرا کر کے عنوان سے ایک کتاب شائے ہوئی ہے ہم بر ان صلقوں میں جو خرمی اور محا نظر ہی معاطات ہی اگر کے ہم فواہی 'برطی کے دے ہو تی ہے اور محادث 'جج ' بر ان میں اس پر اضطافی داولا نظر میں۔ موز الذکر درسالے میں مولف کی نسبت انکھا ہے ۔" افسوس ہے کہ نجی حالات میں موقعت ہی سبت کھا ہے ۔" افسوس ہے کہ نجی حالات میں وہ بعض ایسی باتیں کھ کے میں جو مخر بی اخلان سواغ کا دی کے مطابق ہوں تو مول است شرقی مستم رہی ہے۔ اس کتاب سے اس کو نقصان بینجینے کا اندیشے ہے ۔"

بع بحرکھی نرکھی اینے کم ور لمحل میں الی حرکتوں کا مرحمب بنیں ہوا جے وہ دوروں سے بھی نرکھی اینے کم ور لمحل میں الی حرکتوں کا مرحمب بنیں ہوا جے وہ دوروں سے بھی نام بھی اینے کم ور لمحل میں الی حرکتوں کا مرحمب بنیں ہوا جے وہ دوروں سے بھی نام بات ہے۔ اس میں کوئی شک بنیں کرخی حالات کو بیان قاب کرنے میں بڑی ہی یا دور وہ بند بھی اور اس کی تنصی زندگی کو بالکل مجدا بھی بنیں کیا کا در اس کی تنصی زندگی کو بالکل مجدا بھی قرم کی طاک جا سکتا جب ایک شخص قرمی دائم الی کا دوا کرتا ہے تو اس کے نجی محاطلات بھی قرم کی طاک مرحاتے میں ۔ اس کی شخصی زندگی ایک عقبی مرزمین ہوتی ہے۔ اس کی شخصی زندگی ایک عقبی مرزمین ہوتی ہے۔ اس کی تعلیمات کا کامل اندازہ سکا نا ور ان کی سیح قدر دو تی سے بیان اس مرحال ہے۔

بولوگ اسیا سے مذہب اوراصلاح اخلاق کا دم بھرتے ہیں' ان کی عملی زندگی سے باخر توسف کی اور بھی ضرورت ہے۔ یہ علم نفسیات کا مسلمہ اصول ہے کر بہا اوقات انسان اپنی زندگی کی عملی کو تاہوں کی تحاہمتات کو آب و تاب اور ملبند مقاصد کی جبک کمک سے پورا کہ ناجا ہتا ہے ۔ اس میں وائست ریا کاری کو وخل ہنیں ہوتا ۔ لیکن انسان کا تحست الشعور' اس کی ابنی زندگی کے استقام وعیوب کی کلائی' اعفیں دُور کرکے ہنیں کہر روحانی مربزندی کے ناقابل حکول نواب دکھا کر ٹوراکر تاہے۔ یہی بنا والی عالی ہی ایک کا ایک عالی کا ایک ہوتا ہے کا ایک کا ایک ہوتا ہے کا ایک کا در کو کا دیکھا کہ کو ایک کا دیکھا کہ کا دیکھا کہ کو ایک کا دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو ایک کا دیکھا کا دیکھا کہ کو دیکھا کی کا دیکھا کی کا دیکھا کی کا دیکھا کی کا دیکھا کہ کو دیکھا کو دیکھا کہ کا دیکھا کہ کا دیکھا کی دیکھا کہ کو دیکھا کہ کا دیکھا کہ کے دیکھا کہ کو دیکھا کہ کا دیکھا کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کا دیکھا کہ کہا کہ کو دیکھا کہ کا دیکھا کہ کو دیکھا کہ کا دیکھا کہ کہ کا دیکھا کہ کو دیکھا کو دیکھا کا دیکھا کو دیکھا کہ کا دیکھا کہ کا دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیکھا کی کے دیکھا کہ کو دیکھا کر دیکھا کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کی کے دیکھا کو دیکھا کہ کو دیکھا کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیکھا کو دیکھا کو دیکھا کو دیکھا کو دیکھا کہ کو دیکھا کے دیکھا کو د

44.

برج ادسمرايه كاست در بوسس افرودهايم

اور ع نشاطِ خاطِ مفلس دکیمیاطلبی است!
مثلاً مغرب کی سبیاسی اور مادی ترقی کے بعد اسلامی مندوستان کوعف نانوشگوار حالات ب
سابقر بڑا۔ رسید نے علی الاعلان ان کے ساسف سرخیکا دیا اور کہا کہ بہیں اپنی قدر و منز است
برقراد رضف کے لیے انگریزی ملیم کاحفول صروری ہے اور اگر حکم ان قوم سے تعلقات قائم
مرکف کے لیے کہ دن مروشی ہو کی مغی کھائی بڑے تو (چینکروہ و ذبح الم الم کتاب ہے) اس
سے احتراز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسر افراق ہے جرس سید کے اس طریع مل بہتا ہے
ان کی روحانی کم زوروں کا مذاق الوا تا ہے اور گذم ہے کران بزرگوں کی عملی صالے کیا ہے جہامولوں کا
کرتا ہے ۔ اس دقت میر دکھیا بھی ضروری ہے کران بزرگوں کی عملی صالے کیا ہے جہامولوں کا
مام کے کرسی کرنے و کھایا جاتا ہے اُن بران کا اپنا عمل بھی ہے جا" ہاتھی کے دانت کھائے
کے اُور دکھانے کے اور" والا معاملہ ہے اور ڈکان کو ضرورت نے زیادہ" اونچا " اُنٹے کررکھاہے
کے اُور دکھانے کے اور" والا معاملہ ہے اور ڈکان کو ضرورت نے زیادہ" اونچا " اُنٹے کررکھاہے
کے اُور دکھانے کے اور" والا معاملہ ہے اور ڈکان کو ضرورت نے زیادہ" اونچا " اُنٹے کررکھاہے

اکر الرآبادی کو ایب بند با برتیمیری مفکر سمجمنا غلطی ہے۔ دہ نحض ایک ظرفیت اور انکیرس نظاع اور اپنے دنگ بین ایک سلجھے ہوئے اور بخیۃ کارانسان تھے الین اس سے ان کے کام کی انجمیت یا عظمیت کم نہیں ہوجاتی ۔ ایک کامیاب طنز گوشاع بالیموج علی مفکر بادم منا نہیں ہوتا المجمل کی نئی داہیں بتا نا نہیں ہوتا المجمل کی نئی داہیں بتا نا نہیں ہوتا المجمل کی نگام عمل کی نئی داہیں بتا نا نہیں ہوتا المجمل ہے اس ان کی علطیاں بتا جب دوم رے رہنما مقراع تدال سے تجاوز کریں تو وہ تم خوت و تضی کے سے ان کی علطیاں بتا اس اور انفیل ایس عدال لیست دی کاداستہ دکھا تا ہے ۔ اکر مرحوم نے ہی کیا اور ایک لیسے خوا میں جب توم کا ایک با اثر طبقہ مغرب کی رسمی اور طبخی تقلید ہیں ہے احتدالیاں کرم تنا اعضوں نے اس روش کے خلات آواز اُنظائی اور اسینے موز طنزیہ اشعاد سے اس رعمان کورو کا ب

# تتنمث العُلمام ولناسِث بَلَى مُعَانيَّ

بدوه کا ذکر ہم نے اس تخریب کے ضمن میں کیا ہے میں گامقصد سلمانوں کے خیالات اورطر نی تعلیم و مدریس کوئی صورتِ حالات کے مطابق بدنا بختا ۔ ندوہ کے مقاصد علی گڑھ کے مقاصد کا کملہ سے اور اس کی ماسیس میں مرست بداور محسن الملاک کی ولی ہمدر دی شامل بختی۔ موٹنا شبی ۱ ارفروری سل کیا ہے کہ ایک مضمون میں مکھتے ہیں:۔

مذوه جب قامم می قرم سید ترجم نے اس کی تاثید می متعدد آمریکی تھے علیگرفع میں ایک کانفرنس کے اجلاس میں جس میں خود مرستید مرجم مثریک تھے ۔ فواج اللک فی ایک خاص ریزولیوش مدورہ کے مقاصد کی تاثید میں بیٹ کیا اور نہا یہ فضل تقریر کی سستید محمود نے اس ویزولیوش کی گیڈورطریقے سے تاثید کی جس میں بے بیان کیا کہ ہمارے و و کام ہیں ۔ 'وین و وُریا' ہم نے دنیا کی ترقی کاکام ایپ فرتر ایا ہے ۔ فروں کہ ہمارے و و کام ہیں ۔ 'وین و وُریا' ہم نے دنیا کی ترقی کاکام ایپ فرتر ایا ہے ۔ بدوؤں دیں کاکام دے رہا ہے۔ اس لیے ہیں اس کے تقصد سے فیرا اتفاق ہے ۔ بدوؤں تقرم میں خوم کے بدوؤں میں مرابر قائم رہی اور کا نفرنس کی طون سے شائع ہو جی ہیں مرسید مرجم کے بدیگر سے باید کاریز و نوٹوش دو بار و بدیش ہو اور ایک کاریز و نوٹوش دو بار و بیار و بیار و بیار و بیار و بیار و کارا میک نے نائید کاریز و نوٹوش دو بار و بیار و بیار و کارا میک سے نہایت زور کے ساتھ اس کی تاثید کی ایک کی گ

میکن قدرت کی سم ظریفی د بی<u>ص</u>ے کرسی ندوہ ایک زمانے میں علی گر اور کا سستے موثر حربیت ہوگیا اور وہ بھی ایک ایسے بزرگ کی بدولت 'ج<sub>وع</sub>لی گڑھ و اور ندوہ کے باہمی مخلصانہ تعلقات سے خرب واقف بھا اور جس نے مُدِقوں علی گرمو میں فیص حاصل کیا بھا!!

سنتبی قریباً سوارسال علی گرهدیں ملازم رہے ۔ بہیں ایفوں نے آر ملائے فرانسیں رہاں کے مارسی میں اور سنت کی بااثر تنفصیت نے دبان کی اور سیسی سرسیدی بااثر تنفصیت نے اور کی اور سیسی سرسیدی بازی کے مولوں اور کی اور سیسی کی مولوں کی در حجود میں اور وہیت انظری غرض میں جو کھیے موسی سیسید اور وہیت انظری غرض میں جو کھیے موسی سیسید

کے دامن تربب کااٹر بھا نِسْلِ نے ا<del>لمامون</del> کا دوسراایڈیش جب شا<del>ن کیا ہے تو</del>سرسید نے جن خلوم کے ساتھ اس بردیباجی رکھا دہ آج بھی اُن کی ادبی ترافت کا بیّا دیتا ہے <sup>ی</sup> صر*ف مین نہیں ملکر سنب* آئی نے قومی کام جیلا نے کے طریقے بھی علی گڑھ سے سیکھے۔

قیام ندوه کے خطوط میں اس طرح کے کئی فقرے آئے ہیں جن میں علی گڑھ کے سیکھے ہوئے مبق دوسردن كوسكهائين - ايك خطومي مولنا حبيب الرحن شرواني كو كلهقة بين المرمى كام اس طرح نهيں جيلتا - ستيد معاصب في اس طرح كام نهيں چلايا " ايك اور خط ميں مي على كُرُود ك مل بھی دینی کام ہوتاہے۔ کام ایک ہی کرتاہے اور لوگ فقط ساتھ دیتے ہیں ۔ ایک اور خط

مي مولوي عبدالحي سي كصقيب إلى على كره والع عبى السي برتمتي كرسكتا ب سنسيليمان ندوى سياسي بي كايك فط فرط مي تكھتے ہيں جمولنا شبلي صاحب

فے ایک دفعر مجھ سے فرمایک ایک وفعم ولوی ابراہیم صاحب نے اپنا مدرسم اورخاص طور برپ ا بنا برر دُنگ د کھایا۔ میں نے اُن سے کہا ' کہ آپ کم علی کڑھ آئیے اور کالج اوراس کا بور ڈنگ

وليحية الدخيال كى بلندى اورسليقر كي محقراتي معلوم برو"

مضبّتی اور علی گرمد باشبل اور رسبتدکے تعلقات نمایاں کرناتھ سیال مامِس سے زیاد دہنیں امکن ان تعلقات کے باوجود کیا وجرعتی کرشبل سرستداور سرستد کے کاموں کے اس قدر مخالف مجوسكة كرس كراب مين مرستيدكي تسببت مردب نير كلمعا بمواشبل اس مي كيرم والناخروع كردي

مسروں میں اس است است است میں اسب ہیں جن کی سندہ کی کا میر متم مل کرنا ہست شکل ہے۔ بنظام کم اسباب ہیں جن کی است وجر سے شبل کو مرستدسے برخاش ہونی جاہیے مرسے تدرسے عموماً لوگ جس بات سے نارا من بي و درستد كم منهى حقائد مق الكن شلى اس بارسي مي درستدس بهت يجهي نه عقداني علم الكلام كى كمآبول ميں تووہ علانيرا يك معتزلى نظراً تقيمي رسيدسليمال ندوى ال كى نسبت حیات شبل میں کھتے ہیں :۔

«حشرونشر ٔ جنت اور دوزخ اور واقعات بعدالموت کے متعلق 'جهال تک ان کی قدام کلامی تصنیفات کے مطالعہ سے خاہر ہوتا ہے 'وہ اپنی کلامی مشنولیتوں کے زمانے میں

rtw

ان يرزل كونقط روحاني تجفة تق"-

اور وہ کو فرشتوں کے وجرد کے پیلے مبنی قائل عقہ 'لیکن اس کے ساتھ ان کوریجی خیال

تقاكه الأكر كالطلاق ... مبن المكات نبى اور الكات البرى ربعي أواسم "

ندې معاملات ميں دلويند كے علما شبل سے استے ہى نا نوش مي بيت سرستدسے

حال ہی میں دیوبند کے ایک عمدہ دار نے اس مدرسے کی ادیخ مرتب کی ہے اور اس میں ان لوگوں کے نام گذائے ہیں جغوں نے دارالعلوم دیوبند کے بانیوں یا ددسرے اس آنذ ہ سے بنین کیا۔ اِس فہرست میں پر دفیر شبل "کا نام میں ہے کئی اس امر کی تصریح کردی گئی ہے کہ شبلی کے بعد کے مذہبی خیالات سے دارالعلوم کو کی متعلق نہیں نو دشیل کا ایک خوا می خوا می ترین کردی ہے۔ ایک خوا میں کردی ہے۔ ایک خوا می ترین کردی ہے۔ ایک

کے آرگن القاسم کے متعلق کلمتے ہیں:"القاسم کے نزدیک ہم لوگ کاذ کم از کم صفل دکھ اوہ یہ " خرمی اختلافات کے علاوہ معیض لوگ سرستیدی سیاسی پالیسی کے مخالف ہیں شیلی

نے ایک زمانے میں اس پالسی پر بڑی کمتر جہنی کی۔ لیکن شاید سیانی اخلات کوی دو جھا کہت منیں قالد دیا جا سکتا کی کور مرتبد کے سیاسی خیالات سائٹ کے بعد ہرایک کو معلوم تھے اور مشیلی اس کے بعد برس کے علادہ اگر جرائی اس کے بعد برس کے علادہ اگر جرائی اس کے بعد برس کے علادہ اگر جرائی اس کے اور دو برے ادباب علی گر شو سرت تی کی بالیں کے فرالملک اور دو برے ادباب علی گر شو سرت تی کی بالیں کی مقرمت کی الیکن عملاً دہ جس بالسی کی مقرمت کی مقرمت کی الیکن عملاً دہ جس بالسی برکا دفرا سے اس کی مقرمت سے کو برع صرفینیتر اضوں نے املازہ اس عوضو الشین سے کو بی موسلات سے کو برع صرفینیتر اضوں نے مولئا عبد الما بحد دریا باوی سے کھمو اکر جین سیکر شری حکومت صوبحات متحدہ کے حضور میں

بیش کی ۔ اس میں مکھتے ہیں: ۔
میں مرکب امر کھی انگریزی گورفرنٹ کا بدخاہ نیں رہا۔ میری ہمیشہ یہ کوسٹس رہی ہمیشہ میر کوسٹس رہی ۔
ہے کومٹرق ومغرب کے درمیان کھا گلت بڑھے احد ایک دومرے کی عزن سے جو معلقہ فلم ایک میں میں تمام ایف فلم فلم فلم ایک میں کام تصانیف فلم فلم فلم فلم ایک میں کام تصانیف

لد چانچشنی وفات سے تیدواو پید علی اے دہی نے ان کی کمیری با قاعدہ فترے دیا ۔ (حیات سشبل مرمم)

#### 446

شاہدیں۔ اس سے بڑھ کریے کرمندہ اے می میں نے الندوہ میں ایک متعلق معنون کے دربعدسے بہتا بت کیا کرمند ان بر انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاواری فرباؤن ایک دربور در اس سال ندوہ کے سالانہ تجلسے میں وفاواری کا ایک ریز ولیوش می واس کوایا۔
بھرموا ملہ موری عبدالکر آمیں مجھے محض اس برم پر کرمی نے اپنے تہم کے مطابق ایک باغظانہ مصنون کی اشاعت بندکی اخبارات میں کامیاں منا پڑیں ہے۔

مولنا عبدالعلیم شرر جرمولنا شبلی کے مصراور اُن کے جانئے بہوائے والے تھے' ان کے بیان سے مبی اس نیال کی تاثید ہوتی ہے۔ وہ یہ کھر کر کر دُنیا نے بیطے مولنا شبل کو سرت یوکی فرج کے ایک نامی بیلوان کی تیشیت سے دکھا۔ اور مولنا اس تافوی حیشیت کو

ك مكاتين بي جعته اوّل صر: ٢٩

نابسندکرتے تھے۔آگے بیل کر لکھتے ہیں کرمولنانے اس وجرسے علی گڑھ سے علمد کی اختیار کے ندوۃ العلمامیں شرکت کی اور سمجھے کرمیں اس فرسیسے سے علما کا سرّاج اور شیخ انکل بن کے اس ورہبے بر پہنچ جاؤں گا' جرسّیدصاصب کے ورہبے سے بھی مافوق ہے ''

"جب حیات جاویرشائع بون تومولنان تین نسخ مجع بیعیم - ایک میرے دیے۔
ایک مولوی عزیم فراکے ایک اور میرالیک فوتم بزرگ اور ادیب (مولناشلی؛ ) کے لیے
جواس وقت اتفاق سے حیدر آباد میں وارد کھتے رمیں نے لیجا کر یرکآب ان کی فارت
میں بیش کی تیکریہ توریا ایک طرن و کی محقے ہی فرایا کو ایر کذب وافترا کا آئینسہ اور واب
اُور می کئی صاحب موجود تھے میں بیس کروم بخودرہ گیا ۔ پیل بھی کچے کہنا سور اوب
محقا المیکن جمال بڑھنے سے بیلے الیس راسے کا اظہار کردیا گیا ہو' وہاں نربان سے
کے نکا ان الے کارتھا اور

علی گڑھ کا لج سے آجانے کے بعد سنبلی نے برستید کے ضلاف ہورو تیرا فتیا دکمیا ممکن ہے کہ وہ کے جہ اس میں جذیئر رشک کو بھی دخل ہو کئی مار گڑھ کے جا کہ وہ کے جہ اس میں جذیئر رشک کو بھی دخل ہو کہ کئی گڑھ کے طلب اور نئے تعلیم یا فنہ طبقے سے انفیل کئی جائز شکائتیں بھی تقیس 'جن کا باعث بولنا کا فیراں

#### 444

تھیں فیامیاں نتھیں اور جونکہ قوم کی ذہنی زندگی بہشبلی کی ان خصوصیات اور علی گرامہ کے متعلق اُن کے طرز عمل کا گرامہ کا کے متعلق اُن کے طرز عمل کا گران پڑا ہے ۔ اس میلے مم ان خصیصیات اور اِس طرز عمل کا مطالعہ کمسی قدر تفصیل سے کریں گے ۔

<u> منظمة</u> آن كرفيق است وتهم استادمرا!

آمنلگرسے انفول نے فرانسیسی زبان سیمی ادرستشقین اور مغری علمال تصانیف کی برا و داست در ان کی می مواندا کا بیصول علم کا سیلسله تمام عمر جاری دیا جس کا نیخبر ان سی در در ان می مولئا نے میں فلا ہر بُوا جوار دو اور ب کا زیور ہیں۔ مولئا نے می مودر میں ان میں فلا ہر بُوا جوار دو اور ب کا زیور ہیں۔ مولئا نے می مودر میں اور اسلامی تاریخ سے دوست ناس کرایا اور برا افار وقی المیان الغزائی میں کا فیعن ہے کہ مندوستان کے خواندہ سلمانوں کو ان ظیم المتان شخصیتوں سے میں دوستان کے خواندہ سلمانوں کو ان ظیم المتان شخصیتوں سے خاصی واقع بین سے میں تشوا ہم کی کا دوق جو مبند وستان سے خاصی واقع بین دوستان سے دوس

له مکان<mark>تینجبلی جلد</mark>دوم حروح و سشیل کامطلب مجیمنا ونتوار بنیس <sup>د</sup>لین ان کی احمان شناسی ملاحظ مرکز فرط تیس ا مخو**ں سفے علی گراپ**ے یا *مرس*ید کا نام بنیس لیا۔" ایک عموق "کدرگر الاے۔ -

المحدُّد إنتماء أسع برقرار ركصن كاسامان كردما-

انھیں سرق النبی کمل کرنے کا موقع نئیں ملا الین اس کے متعلق ان کے جوارا درمے اوراس کے بید مواد قلائ کرنے میں جس طرح انھوں نے خنت کی ۔ اس کا اندازہ ان کے خطوط سے ہوں کہ اس کے علاوہ مولنا کے شجوعلم کے قابل قدر تھیل وہ تعدد معنامین ہیں جوالندو ہ اور دورسرے درمائل میں شائع ہوئے اور حفوں نے قوم کے علمی مذات کو مہت ترتی دی ۔

مولنا کوعلم ونن سے اس قدر دلجبئ تقی ترمیں اس بات بر کو نگ ایرانی نہیں ہونی جا ہیے کہ علی گڑھ کا بج کا بہت علی محیار انھیں بهت نالیسند تقا- وه دیکھتے تقے کرعلی گڑھونے نرتوکونی زبر دست سکاریام صنقب پیدا كميا ورنركونى على روايات قائم كس طلمتر على كرهد كرسيت ذمني معيار كم متعلق الحفول ن سُلاث المریزی خوان قرم نهایت معلم برا که انگریزی خوان قرم نهایت مهل فرقر ہے۔ مرمبب كومبائے دو ين الات كى وسعت مبتى آزادى، بلندىمتى، ترتى كابوت برامے نام نہیں ۔ بیماں ان جیزیوں کا ذکر نہیں آیا ۔ بس خالی کوٹ تیلونوں کی نمائش گا ہسے ت نى نىل سے يەشكائت اىغىي اخروم كسارى يىكا فراد كے ابك خطام كھتے ہيں: " علمی سطح بانکل گرچکی اور انگریزی تعلیم همی جمل کے برابر بن کئی "مولنا کاخیال مقاکر جمال ک صح على خدمت كاتعلق مع على برقديم مدة ديم تعليم كوا درعلى كرهم كالح ير ندو كوفرتيت حاصل ہے۔ نواب محن لملک کی وفات پر اُظہارِ خیال کرنے ہوئے وہ مکھتے ہیں: ''جدید تعلیم ایک مُدت سے جاری ہے اور آج سینکڑوں ' ہزاروں تعلیم یا فتر بڑی ٹری خدمات پر مامورا ہیں، میکن قرم علم ابھی ان لوگول کے ہاتھ میں ہے، حبضوں نے کالجول کے الوالوں میں سیس م مگر کمتب کی خیا نیول برتعلیم یانی ہے'۔ ندوہ اور علی گرامد کامقالبہ کرتے ہوئے دہ مهدی س صاحب کو جوان کے بڑے فار دان تھے اکھتے ہیں: سندویت آپ کی تھجھیں ہنیں آتی ا ليكن انصاف يجيي عن لوكول كى آب قدروانى كرتى بين ووكس كان كے جمير بيں -كالج كے ماندوہ كے!"

على را مدى على سيتى سد مولنا كو جرشكا يت تقى وه بجاسب اورىم اس برگزشته اوراق مي تفعیس تبصر و کرچکے ہیں کالج کی برکو ہای اس قدر افسوس ناک تقی کہ اس نے مآلی جیسے فرشر خصلت انسان كويددل كرديا - وه سرت يدكا ذكرك تفي المحت مي جميلي بس ك تجرب س ان کواس قدر صرور معلم ہوگیا ہوگا کرانگریزی زبان میں بھی آبی تعلیم ہوسکتی ہے جو دلیبی زمان كى تعلىم سے بھى زما دا، تحتى نضول اور اصلى لياقت بيداكر نے سے قاص بوء خود مرسيد منه ۱۸ عکم ایک خطرمیں تکھتے ہیں:" تعجب بیرہے کہ ج تعلیم یاتے جانے ہیں اور جن سے قرمی بھلائی کی امید بھی وہ نودشیطان اور مدترین قرم ہوتے جائے ہیں "مولانا مآلی کا ذکر کستے ہوئے مولوی عبدالتی تکھتے ہیں: "جدید تعلیم کے بڑے حامی شقے اوراس کی اشاعت ا ور للقین میں مقدُ ور معرکو سشت کرتے رہے الیکن النزع میں ہمارے کالجوں کے طلبہ کو دیکھوکر انھیں کسی قدر مالیسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یادہے کرجب ان کے نام حیدر آباد میں ایک رور اولڈ لوائے آیا تر اسے بڑھ کرمہت افسوں کرنے گئے کراس میں موائے سخورین کے مجيمي نهين بوتا - انفين على گروه كے طلب سے اس سے اعلیٰ توقع بھی "-چېرىدىخىلىرىسى غاد: ماگرىرىكىپىت الى مىيادىكى دائانىلى كوچشكائىتى خىس ان سى ہم تغق ہیں تعکل انصاف کا تقاصا ہے کہ اس امرکا بھی اظہاد کردیا جائے کرسٹبتی سنے اس کے متعلق جوظرني عمل اختيار كيا تحا المسسع اس كى كى اصلات بركّن نى بوسكى حتى على كُشعد كى اس كوماً مي كورُور كريف كاعمل طلقير توريخ قا كرست بلى استخام كدووان مي اس كاسترياب كرتى ياعلى كرم صعة تواف كي بعد حبب نواب فحس الملك النفيس باربار كبلات عقر. اس وفت وہاں جاکر دنیدموز ول طلبر کی علی ترمبنے کرتے بسٹبلی سے یہ نہ بُوا۔ مرف بھی مہیں بلکھا کو مصلے متعلق ان کی تسکا متیں مغور مرصف سے براحساس ہوتا ہے کہ ان مکاموں سے علی گڑھے کی اصلاح اس قدر مقصود نہ تھی' جس قدر علی گڑھ کے متقل بلے میں اپنے ندوہ کی فرقبیت دیمهانا ۔

علی کرده کالج اینی درسگاموں کے طلب کے متعلق شبلی کی سکائیں اگر فقط قوی ممددی برسبی حیں توکم اذکم آننا قو جا ہیے تقا کر حبب انھیں ان طلبیس سے کوئی جو مرقابل نظراً الّا

و ونوش ہوتے اور اس کا دل بڑھاتے مولنا تحود الحس دیو بندی کو کا لجوں کے طلبہ سے شبكي سيكهين زياده شكائتين تقيل المكن مولناكة نذكره نكار كلصقة بي كرحب ان الملبه ميس النيس كونى مُدرب كايابنديا مُربب مي دلجبي ليينه والاطها تومولنا است يحودريون كالال سمجھ کر" اس کی میانتها قدر کرتے - ملکران کا پررسجان اتنا بڑھا مُوا بھا کران کے مخالف كتتے ہيں كر محضرت كونيچر فور سے مناسبت ہوگئ عتى "اسى عارح حالى كومي كي طرح على كراھ كے طلب سے شكائتى تقنيق كى كى اس نے كھی ندكيا كە اُن میں سے جرقا ال تكلیں ان كی تولایت مرك - إمونهارطلب كاول مراه على عرب بفلاف اس كمولنا خبل ك قلم سع كالج ك كسى طالب علم كي متعلق مبي حرب خرمنين اكلا مولنا طفر على خال كي نسبت أبي خطوطاي اعفول فع براك ظامري متى ووسب سائت ميد باقيول كابھى اگركىس فكراً ماسى تو "ایم-امع مونا بر بوے نی ارزو" یا اس طرح کے دوسرے فقرے کر کرول کا بخار نکالاہے۔ اقبال کے باسے میں البقرانھوں نے تدرے کشادہ دلی سے کام لیااور کھا کہ عب آزاد العقالي كركسيان خالى موركى تولوك الحيير وموندي كے " بطابر توشلى كا يرمشهو وفقره اقبآل کی تعربیت مجھاما آہے' لیکن جانے والے جانتے ہیں کر بریعی "بجو ملیخ سے کم نہیں۔ كيؤكم بطورشاء اقبآل كوآرآ وسيرب يتمجولينا شايدي اقبال كي تعريف مو! حقیقت بہم کر شبکی اور اُن کے جانشینمل کے دل و دماغ پر جدید ملاماور قديم تعليم كالج اور تدوه كافرق اس عرح حاوى مصركه أن ك بيد جديد تعليم كعرا تعالمان كرا برامشكل معاوروه ابيضور فيول برجرت كرنے كاكوني موقع با تقر سے منبس جانے ويتے فواب محن الملك كى وفات برمولنا شبك في مدر اور وديم تعليم برجو اظهار را مدرك عقا ا أس كاحواله مم دم يبك من من واب وقار الملك ملى وفات برموانا شبَلَ توزنده من عضه <u>ندوہ</u> کی ترجمانی مولنا کے جانشی<del>ں سیدسلیمان ندوی</del> نے کی ۔ وہ معارف میں تکھتے ہیں ۔

المه منعول درجيات شيخ الهندمر ١٢٩

" يرمهتني گرانمايرس في مهاري دُنيا كوم مرجوري كله اي واوداع كها ايماري

كادفوا قائله كا آخى مما فرتفا- اس كے بعد وہ دور جو انقلاب مند كے بعد شروع مجوا مقا منم مركيا ۔ وہ دور جو انقلاب مند كے بعد شروع مجوا مقا منم مركيا ۔ وہ دور جو قديم تعليم احد تديم اخلاق كے نموندل كوم ش كرا تھا منقطع جوكيا ۔ منتى جوكيا ۔ وہ دور جو قديم تعليم احد تديم اخلاق كے نموندل كوم ش كرا تھا احد تديم احداث من قطع جوكيا ۔ يہن آينده مماری جمعات كے مالك عربي ها در شرق كن قرميت برحكومت منيں كرم كا جا بكر مرض اور اخلام على صروب اب البيدى احدر مربى جمور كے دار برك عمده احد ابك عمده احد ابك عمده احد ابك عمده احد ابك عمده كا مرس ۔ فياد يلا احداث المسلم المنظم المسلم المنظم المسلم المنظم المنظم المسلم المنظم المنظم

نین بُوا کا فرقد وه کا فرمسلمان پوگیا فواب بخش الملک اور نواب و قارالملک کے تعلق آدشا پر کھاجائے کہ قدیم تعلیم کواُن پر بجافیخ تھا اور ان کی وفات پر اگر ولنانسبلی او پرستیدسلیمان مدوی نے جدید تعلیم که یا کمنا مزودی ہے کرمدید تعلیم کے متعلق آن کایا دو سرے بزرگوں کا جی پریولنا شی اور سیدسلیمان کو ( این کھھنے پر )

### www.KitaboSunnat.com

کے مقابعے میں قدیم تعلیم کی فوتبت بہتائی تو انھیں اس کا اُجراحی ھا الیکن طفت بہتے کہ اقبال کا ذکر آ تا ہے تب بھی نئی تعلیم کی شکائتیں ہیں اور اقبال کی تعرفیت کے بردسے بی نئی تعلیم کی مذمّت ہوتی ہے ۔ سیسلیمان صاحب اقبال کی وفات پر کھتے ہیں :۔

"کفے کو تو ہم میں ملت کے خواروں کی کمی نہیں اور نہ اُکست کے دور تداروں کی گلت واقعت کے دور تداروں کی گلت واقعہ ہے ۔ ایک محمّد علی مرحم اور دور ااقبال مرحم ۔ دونوں مرحول میں سیتے مسلمان غیرار بدا کیے ۔ ایک محمّد علی مرحم اور دور ااقبال مرحم ۔ دونوں مرحول میں بیتے بر فرائی بڑی تھی سوز تھا اور رسول صلم کے دولوں میں اسلام کا تھیتی سوز تھا اور رسول صلم کے مواجع میں دیا ہے ۔ ایک محمد ان کے دولوں میں اسلام کا تھیتے میں دور تھا اور رسول صلم کے مواجع میں دیک سے ان کی آ کی میں خرو نہ تھیں ۔ آف آ ب اسلام کی ضیاباری کے مقابع میں ان کے دیک سے ان کی آ نمویں خرو نہ تھیں ۔ آف آ ب اسلام کی ضیاباری کے مقابع میں ان کے دیک سے ان کی آ نمویں خرو نہ تھیں ۔ آف آ ب اسلام کی ضیاباری کے مقابع میں ان کے دیک سے ان کی آ نمویں خرو نہ تھیں ۔ آف آ ب اسلام کی ضیاباری کے مقابع میں ان کے دیک سے ان کی آنکھیں خرو نہ تھیں ۔ آف آ ب اسلام کی ضیاباری کے مقابع میں ان کے دیک سے ان کی آنکھیں خرو نہ تھیں ۔ آف آ ب اسلام کی ضیاباری کے مقابع میں ان کے دیک سے ان کی آنکھیں خرو نہ تھیں ۔ آف آ ب اسلام کی ضیاباری کے مقابع میں ان کے دیک سے ان کی آنکھیں خرو نہ تھیں ۔ آف آ ب اسلام کی ضیاباری کے مقابع میں ان کے دیک سے دیک کے دیکھیں خرو نہ تھیں ۔ آف آ ب اسلام کی ضیاباری کے مقابع میں دیک سے دیکھیں خرو نہ تھیں خرو نہ تھیں کے دیکھیں خرو نہ تھیں خرو نہ تھیں خرو نہ تھیں ۔

### ل بتميزوث ارصفي ٢٣٠]

اس قدرنانىيە - برگزود معاندانىقىد منظرنىرىخنا بوسىنىلى كاخىرغىرىي بوگىا يا أن كىرجانىشىيۇل كا آئ سىدىرى ئىدگە ئەغ كىكلىن كىرخىڭ كىكى خىلىمى ئىلىرى بىلىرى طرح عامل تىقىدادرىشا يداس اصىل كى بىروى بى ان كى على ادراخلاتى ترقيول كاھىل مېسىبىقى -

که دملت کی نیزنده آری نے معمل زمانه ستناس بزرگوں کو مجودکر دیا ہے کہ وہ اقبال کی نولین سے پہلوی مزکریں اور اس کی تعبیدات کورجوت لیسندی کی بنیا دبنائیں اکمی ادباب ندوہ کے حل میں اقبال کی جوحقی و تعبید ہے اس کا اضار کھی کھی تھی کھی خی طریقے سے ہو آہے تو بہت مزاد تیاہے معادف کی ایک قازہ الله عت میں ایڈ میرف مرطروحید خال کی ایک کتاب بزکتہ چینی کی ہے ۔ اس میں انتفوں نے اس امر بر طمنز وجیرت کا اظہاد کیا ہے کہ ایک شخص افکار اسلامی کی تاریخ مرتب کرسے اور اپنے ہو تو کے لیے ہیں دمیل کا فی مجھے کہ اقبال کے کسی شوکو اس طرح جیش کردے کو گویا قرآن باک کی کوئی آئیت میش کردے اس خوالی کا اس نے دمیل کا فی مجھے کہ اقبال کے کسی شوکو اس طرح جیش کردے کو گویا قرآن باک کی کوئی آئیت میش کردے اس نے اس نے اس کے اس نے اس میں مقال کا لباس مستواد میں جو فر کھتان سے کا مرفانہ میں نیار ہوئے ہیں ۔ یا وہ مراسر مجانی ہیں اور وی النی کی صنعت کا ہ کی میا وار وی النی کی صنعت کا ہ کی میا وار "

سامنے جدیر تندیب و نمدن اور زمان حال کی تجدیدات کی ٹی دوشی او خشیج معموی نورسے زیادہ و تعت بنیس رکھتی تقییں - خلاان کی قبروں کو اپنے نور سے معروسے!"

تنظيم اوران كے احق من قوم كے خيالات، قوم كے دماغ، قوم كى محاشرت دے دينے كانعلق ہے است بلی اس معاملے میں سے میں میں معنے مم موادی عبدالعلیم شرر کا یربان قل کر میک م رع گراه کالج سے علی دگی اور ندوق العلما میں شرکت سے شبقی کام تعسد سرتھا " کراس ۔ فریعے سے علماکا سرقاح اور شیخ الکُ بن کراس درجے پر بہنچ مجافل گا ، بوستیدصا حب کے درجے سے بھی افرق ہے " واقع رہ ہے کرسٹ بھی کے اس اقدام کوسمجھنے کے رہے سرسیر سے تقابل و تفاخر پر ترجردینے کی ضرورت ہنیں ۔ بنیادی حقیقت فقط اس قدرہے کہ مولنا كوخل في بوغيم عمولي صلاحيتيم عطاكي تحيين ان كيدين نظر (بقول سيرسليال نعدى) ان كحطارُ تمست كوايك أنتيان لمندكى الماض متى - ابتدائى تعليم ف انحبي المبقد علماس والبسسة كرديا تقاء بعدمي أيسه واقعات مسقدس دمثلا ان كه اي تحرمي ويقطيم سے انحاف احصول روز گارمی گیانی تعلیم کی مب قدری کا لج میں قدیم علوم سے سوتیلی مال كاسلوك وغيره ) يبغول نے ان كى متماس طبعيت كوجووح كيا اور يدوابسنگى اُفدشند يرېموگئى اب ان کی ہمت کا قدرتی تقاضا تھا کہ حس طبقے کے وہ ترجمان تقے اسے زیاوہ سے زبادہ اثراوراتندارهاصل براوراس كيسركروه وه نود بول -

طبقہ علم ایک متعلق مولنا سنبلی کے بجرولوںے اور منصوبے بختے ان کاواضح الما اس مرویر تدسرینے ندوۃ العلما کے المحلاس منعقدہ سم فیکر ومیں ایک تقریر کے دولاجی بما تھا ۔ ابتدا کا جمتہ :۔

"ا مے حضرات اجس زمانے میں بہاں اسلائی حکومت قائم محق اس وقت قوم کے دینی اور وزیری و واول قیسم کے معاملات علما کے الحق میں تھے۔ نماز ، مدرہ وغیرہ کے احکام بتانے کے علاوہ علماہی ان کے مقدّے نیعسل کرتے تھے۔ علماہی جرائم پر حدوتعزر کی مزادیتے تھے۔علمائی قبل وقعاص کے احکام عمادر کے تھے غرض قوم کی دین وُنیا 'دونوں کی عنان اختیار علمائی کے باعقری علی - اب جبکہ انقلاب ہوگیا اور وزیری مماملات گورنسٹ کے قبضہ اختیار میں آگئے توہم کو دکھینا جا جیے کہ قوم سے علما کا کیا تعلق باتی ہے مین گورنسٹ نے کس قدر باتی رافت اپنے باتھ میں لے دلیے میں اور کس قدر باتی رہ گئی ہیں جودرا مسل علما کا بی ہے اور جس میں وست اندازی کرنی خودگور نمنسٹ کو مقصود مہیں ۔

علما کی موجودہ حالت ان کی عوالت نظیمی بلکہ بے پیدائی نے عام طور پیقین دلادیا ہے کران کو جونعلق قوم سے باقی رو کیا ہے وہ صرف فرمی تعلق ہے ۔ بینی بر کرمرف نمازر درو و کران کو جونعلق قوم سے باقی معاطلات ان کی دسترس سے وا مریں اور ان میں دست اعلاٰ کی کا اضیم کوئی تی نہیں ان کی دسترس سے وا مرین اور الکن نمطلت وست اعلاٰ کی کا اضیم کوئی تی نہیں ان کی میرے نزد کی۔ یخیال خلط اور بالکن نمطلت اس کے بعد آب نے بنایا کہ قوم کی اخلاقی زندگی علمی حالت وی مراسم و دستورات اور قوم کی درائی زندگی ماری درائی زندگی اور بالکن ان کہ اور تو بی مراسم و درائی اور قوم کی درائی زندگی درائی زندگی اور بیان اور بیان اور بیان اور بیان کے اور بیان اور بیان نمانسیل دے کر کہا :۔

"ان سب باتوں سے ظاہر ہوا ہوگا کہ قوم کی زُندگی کا بہت بڑا جستہ اب بھی کما ہی کاحق مکیبت ہے اور وہی اس حصے کی فراں روائی کے کامل الاختیار ہیں یا ہوسکتے ہیں ہے اسی تقریب سے کے میل کر کہتے ہیں :۔

".. علما حب تک قرم کے اخلاق ، قوم کے خیالات ، قدم کے دل و دماغ ، قوم کے میالات ، قدم کے دل و دماغ ، قوم کی معاضوت ، قوم کا تمدن ، غوض قومی زندگی کے تمام بڑے بھرے حسوں کوا پنے قبض اُختیا میں زلیس ۔ قوم کی برگز ترقی نہیں بوسکتی "

مولنا جا ہتے تھے کہ علم اندوہ العلم ایک جھند کے ینچے متحد ہوجائیں اورایک عظیمالت بن جائیں - عظیمالشان طاقت بن جائیں -

یہ اور کا ساب ایک اس معلوم ہے کہ میں ندوۃ العلما جس میں آپ اس قت تشریع ہے۔ "اسے حضرات اگب کو معلوم ہے کہ میں ندوۃ العلما جس میں آپ اس قت تشریع ہے۔ ہیں اگر انعاق واتح آد کے مشیکہ اصول ریر قائم ہوجائے تو ووکیتنی بڑی عظیم الشان طانت

. تدوه کو اس دقت برقوت حاصل بورگی کرتمام جماعت اسلام اس کی دابور کی

#### www.KitaboSunnat.com

#### 747

بابندمو-اس كے نتووں كے آگے س حجائے -اس كے نيصلول سے سرالى نرك ال شن آک میں است بھی کے متعلق اختلاتِ المادشدت سے ہے۔ اس کے فعالفین کو تو سلی کا مرسم ان کے کمال نن میں بھی عمیب نظراً تے ہیں ادر جولوگ ان کے محتقد ہیں ک وه الخفيس مرست يرسي عبا للات من حالانكر قوى ماريخ مين شبقى كامرسيد سي مقابله كرزا اسی طرح ہے جس طرح اقبال کے متعا بلیے میں منتی مکھنوی کولاما یا مرزا غالب دلوی کے سامنے مردایاس نگانه تکھنوی کومیش کرما ۔ بلا دِ بورب میں اپسی کوششیں ہوجاتی ہیں۔ الكروه ملاق سليم كوناكوادي - تامم يرسي بهاك كرشايدرس بدك علق بين "بيرميكده" كے بعد سنتي جبيلى جامع الصفات سي كوني مرحقى - ذاتى سيرت كے معاطے بين سنبلي مرستيد اورحاني بي نهيس ملكم محس الملك سي مفيح مي ينجيم مي ونن انشا برداري مين ازاد (ادرنقط ازاد!)ان سے ایکے ہے معم قرمی رہنمانی میں سرستیداور حالی کی گرد کو منیں پنجے بلکن مرمیزبت مجموعی وہ شاید سرستدے بعدسب سے آگے آگے آجاتے مِن أَخْرِعَالَى اور أَزْآو ، محسن اور وفار الملك كقية أممانون كية تاريد عقية ابك يا وويان تے ۔ان میں شلی کی بقلمونی کہاں سے آئے گی ؟جوزندوں میں بندیھے 'زیاد میں زامد' نتاروں میں نتاکہ' متعراء میں شاع 'معلموں میں علم 'مورزوں میں مؤرمے' سیات دانوں ہی سیاس - ارود مین شفتیرخطوط کے بانی تعلیم میں ننی روش کے اموزگار علمی تصنیف و تابیت کے میدان می باری زبان کے سب سے باکے تہرواد! قلبل مدت حیات اور کمزور صحت کے اوجود شبکی نے جو کھیے کرو کھایا ' کیا وہ ایک معجز ہسے کم ہے ؟ سے دبیرم شاعرم بندم ندمیم شیوه **إدارم** رنب

دبرم شاعرم ندمی شیوه العام گرفتم رحم برفر باد و افغانم نے دید! شنگی کا جانشیں جب علام سنبتی نے وفات پائی تومشہورا دیب مہدی من نسکی کا جانشیں نے دیک خطیس رنج وغم کے آ نسومیکائے۔ سیونونوں کی تجمیل اب قیامت کس موجکی ابٹیم بھویاں کی طرن سے باومعن قدادانی جانشین" کا مسئلکسی نامبارک گفری میں تھیٹراکیا تھا ۔کون تجبائے کہ جانشینی توٹیر<sup>ہ</sup> ولى عهدى كے لائق تھى كونى منبس-

سنتا ہوں میاں ملیمان اور پر وفیہ حمیدالدین ترتیب دیں گئے۔ اس تو نر مواا ہجھا تھا ''

<del>نمدئ من سیدسلیمان کے</del> دوستول اورجا نسنے دالوں میں سے تقے ۔ انھول نے سیدمدا حب کے استحقاق جانشینی کی *نسبت جوشیے ظاہر کیے ہیں'* ان کا ایک مسبق کیے میں كاكمز ورطرز تحرير مولًا بمستدسليمان ايك كهذهشق الى قلم من - وه أس بات يسيعمى واقعت ہیں کہ اگرچ سرستیداور حالی کا سادہ اور نیجرل طریخ ریاقہ می ذہنی اور علمی ترقی کے بلیموزیں ے البر منظر فی طبائع اور مهاری دیر میزردا یات کے خلاف بھی ہے ۔ ان کی تحریمی عبارت کوزگین بنانے اور رہبتہ امتعار اور صنائے و بدائع سے اس کی دلجیبی بڑھانے کی کوشش ممان نظراً تی ہے الکی جس کیڑے پر بر گلکاریاں ہوتی ہیں او ہنو دخوش رنگ اورخوشنا نہیں -ستیر صلا کے طرز بیان سے خبلی کی نیک اور نفاست مقصر وسے ۔ دوہمارے زملنے کے مشہور ترین ا ہل قلم میں سے میں' لیکن کیمجی کھی ان کی عبارت میں قواعداوہ طرز سیان سے وہ ہے اعتمالیُ نظر أَجَالًى الله عِنْ والْول سے توبعید نمیں الكي جب كي توقع شبل كے جانشين سے نمين

أنفول نے ممیانجیت "کا لفظ تراشا محقاً - ملائیت نهیں - کیونکراس می عصبتیت اور ضد غالب موتى ہے مرئ مونوریت مجس كاام عنصر مذمبي تقدّس ہے - بلكر ميانخيت ين قدامت بسندی مدسے بڑھی ہمری متانت کورانہ وضعداری اور ذہن وعقل کی فرہبی شکی اور سلیمان کے دومیان ایک وج الامتیاز یہ ہے کہ اگر جیمونوالذکر طنز لطبیت کی اکٹرمشت کرتے رہتے ہیں اورمعن اوقات کامیاب بھی ہوجاتے ہیں کیکن ان میں اُسستا دکی گرغائرا در ژرف بنی نهیں۔ ان کے تجرے زیادہ ترسطی موتے ہیں اور نٹروع سے اخیر ک ان کا دنگ اوراسلوب ایک سی راسے -

شبَلَ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی بیا تھا۔زمانہ طالب کلی سے قطع نظر عمل کھ صدرآباد

بہتی، مکھنٹو کے قیام میں ان کا تبریم کے لوگوں سے رابطہ بڑا اور ان کی اثر بذیر طبیعت نے اس سے فائدہ اکتھا یا ۔ سیدسلیمان کا تجربہ اور مشاہدہ محدووہ ۔ ان کی تناعت حدسے بڑمی ہوئی ہے ۔ یہ ایک خوبی بھی ہے اور ایک الم علم کے بیٹ بوصرف مشرق بی نہیں بلکم خوب کے بہترین دماغوں کا مقرمقابل ہے ' بُرائی بھی ۔ اس سے آیندہ کی ترقی دُک جاتی ہے ۔ سید سلیمان کی عمر تقریباً ساری کی ساری وار المصنفین میں گزری ۔ ان کی علمی بیداوار کے سید می گرشہ نتہائی مفیدر ہا ، سیک اس گونشنینی سے ان کی علمی تحلیقات کا محیار بلند نہیں ہُوا۔ بُکہ ایک ہی ماحول میں ایک ہی رنگ کے اہل قلم می صور رہنے سے ان کے خیالات میں جود می اس سے اعلی ورجے کے نی افغین یا فصل کے ساتھ دماغ کو اسے بیدا میں بارہ می ہے ۔ اس سے اعفی جھتہ نہیں ملا ۔ ساتھ دماغ کو اسے بیدا ہوتی ہے ۔ اس سے اعفی جھتہ نہیں ملا ۔

وارالمستفین کی عام مطبوعات براس گوشنشینی اور علمی قناعت بسندی کا اثر برا ہے ۔اس ادارے کی وومشہور کیا ہیں گل رعنا اور شعر الهند ہیں - اس میں بلی کن سبت واکو کلیم الدین احمد تکھتے ہیں :-

کی در این از مکمن گئی ہوتی قرمبر تھا۔ اس کتاب کی تفیدی وادبی دُنیا میں کوئی انجیت نہیں۔ تشعر المتند کی نسبت ہوم دنوی عبدالسلام ندوی کی تصنیعت ہے ' مہی نقت اد

فرماتے میں ب

میں نے بست غور کیا الی محید شعر الهند کی الیف کی وج کھی میں نہ آئی۔
اس سے پہلے انتھوں نے کرآب کے تنقیدی بیصنے کی نسبت فکھا: ر خیالات یہاں می بیمنتار ہیں۔ آزادی کی کی پی قلم مفتود ہے اور کورانہ تعلیمتر آبات آبالات یہاں می خیال منیں کہ ان اصمل سے اور کرج شاعری سے کہ کی گاوئینیں نظر صب محمول جم برہے ۔ عبد انسلام صاحب بو کھی دیکھتے ہیں ووروں کی کھی سے دیکھتے ہیں۔ ان کی آواز اپنی نہیں ہے ۔ معن ایک صداے بازگشت ہے۔

واکٹر کلیم الدین احمد کی رائے میں بیقیناً مبالغہ ہے الیکن جر کچھ اضوں نے شراله ند اور گل رعنا کی نسبت کھماہے ویوب قریب وہی رائے دارالمصنفین کی ہف در مری کمالوں کی نسبت قائم کی جاسکتی ہے بلکرسے تا النبی کی بعض آخری جلدوں کی نسبت ہی ہے امر غورطلب ہے کہ ان کی تعظیم نقط اس کیے کی جائے کہ ان میں سرور کا گنات کا ذکر خرج ہے یا علم اورادب کے بازار میں بھی ان کی بڑی قیمت ہے !! یا علم اورادب کے بازار میں بھی ان کی بڑی قیمت ہے !! مولنا سن بھی نے ایک وفیہ تبرسلیمان ندوی کو کھھا تھا :۔

تمهارى طبيعت قددتى كال اديسست واقع مونى بيئ مس كوغالباً اب منين بدل سكت -

جب سیسلیان کی کامیاب رندگی اوران کے علمی کارناموں کاخیال کیا جائے آد یراے علط بلد بیدروانہ نظراً تی ہے کیکن ٹی الحقیقت سیدسلیمان کی دماغی ساخت میں کاملی کے عناصر موجود میں ۔ ان کا استاد بڑاستاس تھا ۔ تیز بین اور شتعل مزاج ۔ دہ اس مطلعہ میں اپنے اساد کی عین صند میں ۔ ول تو ان کا بھی شاید بڑا نانگ ہے کیکن ان کا دماغ جابد ہے ۔ دہ تیزی سے گروو بیش کے ماثرات نہیں تبول کرتا اور نہ سید صاحب اس پر مزورت سے زیادہ او تھ بھی ڈالتے ہیں۔ وہ ترائم علم اے صدیث مندکے دیا جے میں مورت سے زیادہ او تھ بھی ڈالتے ہیں۔ وہ ترائم علم اے صدیث مندکے دیا جے میں

" كى سال بوئ بجب ميں فے" ہندوستان ميں علم مديث "كاسلسلە كھنانز وع كياق بكھرے موئے معلومات كوافعاً كرف اور الجھے ہوئے بيانات كو سلجے افيمي وہ زحمت اُنٹان لڑك كر آخراس كونا تمام تھيوڑ نا پڑا۔ زيز ظركتاب اس او حدى كومششش كى تكميل ہے۔

اً ویان کے نزدیک مک کے ایک متماز ترین عالم کو بیتی حاصل ہے کہ وہ ایک ضروری کام سے (جس کی کمیل اب اس کے خیال میں مولوی امام خال نوشہروی نے کردی ہے!)اس کیے ول کیا ہے کہ اس سے دل و دماغ کو" زحمت" ہم تی ہے!!

ان کے ایک بیان سے خیال ہوتا ہے کہ وہ علائیہ اس داے کے تی میں ہیں کہ ایک ۔ کحت میں ہیں کہ ایک ۔ کحت سے حسب مراد نما نج افذکر نے کے بیے واقعات کا موڑ تو رُجارُ ہے ۔ ایک مرّبر الناظر میں ایک صفرون شائع مُوا 'جس میں شبقی کے قیمن ایسے بیانات اور بیان کردہ واقعا کو خلط نما بت کیا گیا 'جن سے مہدفارو فی کی نسبت مولنا سے نوشگواد نما نج اخذ کیے ہے۔ اس برستیں سلیم ان موقع محادث کے ایک فمر (ملدم ۔ فمیلا) میں محصقہ میں :۔

#### ٨٣٨

" درالرالناظومی ایک صاحبے افادوق پر نقد ونظر کھوکرا پنے ڈورباڈ وکی ناکش کی ہے.. میکن سوال برہے کر اس دنگل کے میلوان سف پنے ڈور قرت کو اسلامی تمقدن کی عمارت بنانے میں صرف کیا ہے یا ڈھانے میں ؟ حربیا بی اسلامی کی شکست تمقعرو ہے یا اعاشہ ؟" گویا اگر غلط واقعات کی بنا بر اسلامی تمقدن کی عمارت میں دنگ وروغن کا اضافہ ہوجائے تو کویی ہُرج بنیں !!

سستیدها مب کے ذمنی تساہل اور دماغی سل انگاری کاصرف بہی متیر نہیں کہ انمفوں نے کئی خرودی کام (مثلاً ہندوستان میں اشاعرتِ اسلام کی ّالریخ ) مشروع کر کے ً اس بلیے چپوڑ دیبے کمران کے بیٹے محنت کی ضردرت بھی بلکہ جرکام اُنمفوں نے ریکے ہم' ان میں بھی دہ دماغی مهل انگاری کی وجرسے بسااوقات ووٹم درجے کی جیزوں بردافنی موگئے ہیں۔ اوركئ حِكم المنول نے ایسے نتائج اخذ بیکے ہیں کراگروہ دماغ پرزور ڈالتے اور دقت تا کا ہ کو کام میں لاتے توان سے نمائج مختلف ہوتے۔ اِس قبیل کی ایک آ دروشال ہم در بیکیم اررایک، آدمه است نیل کردیں سے کیلی سید صل کئے تم ظریفی کی واضح ترین متمال وہ حاشیہ ہے جواعفوں فے مرست يد كم تعلق شبل ك ايك قطعر برير معايا ب اور س كا ذكر مم ف سرستیدے اخلاق وعادات کے نمن میں کیا ہے بیتیرسٹیمان کوغلی گڑھے سے وہ شکائیں ہنیں جوان کے زُمود رنج اُستاد کو قبام علی کُرھ کے دوران میں ہوگئی تقیں مِلگول کے كى بزروك ان كدورسانه مراسم مين لكين شبتلى على كرطهدك وأماوهمن تقع يعليمان ساده دل دوست میں - ایخیس مرسٹیڈسے کوئی وُاتی عنادیا حسد نہیں 'میکن واقعات کو بكم غلط انداز المكرنيم خوابييره أبمهول سعد دكميه وادان فيتنك زميني سعوه المخلطول تكار موحلتين وعليم محاورستدير إليات كاديتهم يجنس كاباريب مين أستادهم كوالانراء إنهادم ب كرايك البيقطع كى بمن مي شبى بالصراحت كهت بي عظ روش سيدم رحوم نوشا مرتو زختى! سيمطيان اليئ تح كيق من سيخيال والمياء كرنهوف مرسيم في طور ريا تكريرون كي وشامد كرق عَصَمِكُم وَوَعُن اورديا كارتبي تق أور وم كواليص شوات فيق تف جن كيوه ول سي قائل نرتق !! سیمیلیان کی 'نگونیم باز" کاشکار فقط و ، لوگ نہیں ہوئے 'جن پر آپ کی گرم نگامیں را ی

#### 149

ہیں بکرجن بہآب کی گرم تھیٰ ان کے خطو خال تھی آپ کو سیح طور نظر نہیں آئے۔
آب نے حال میں شبل کی ایک سیرحاصل موان عمری تھی ہے تہمیں تہم واقعات اور
تفصیل حالات کے دریا بہا دیے ہیں۔ انھی اس کتاب کا فقط بہلا محتسر شاکع ہوا ہے اور دہ تھی
آتھ سوصفی اس سے زیادہ ضخیم ہے انکی اگر آپ کا خیال ہو کر اس محنت اور ترد دسے شبل کے
تذکرہ نگار نے اس جان بیتیا ہی کہ وحالی کشمکش کو بے نقا ہے کہ دیا ہو گا اور آپ ان صفی میں ایک دلفری محالی سوز وساز ' کر تیج اور زنگین خصیت کی دلی داستان بر تھے کی سکے
میں ایک دلفری موالی سوز وساز ' کر تیج اور زنگین خصیت کی دلی داستان بر تھے کی سکے
قرآب کو مالوسی ہوگی ۔

حیات بی میں دحیات باد کی طرح اجروی واقعات کا وہ انبار ہے کہ صاحب بیر کے خط و فال نمایاں ہونے کے بجا سے جیب جاتے ہیں۔ حاتی اور سلیمان مرسیداور شبی سے اس طرح قریب عقے اور وو فول کو اسینے مدومین کی ایک ایک بات اس قدر عزیمی کہ مان کے رہے تا سب انسیا کا خیال رکھنا اور فروری و بروی کی تمیز کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس کا نمیتے ہیں ہے کہ اگر جان کی کہ ہیں ہماری دو نہ بیت برگزید ہمتا ہوں کے واقعات زندگی کی بیش بہاکا نمیں ہیں الیک بندی وہ جان وار اور میات بخش سوائح عموان ہیں۔ واقعات زندگی کی بیش بہاکا نمیں ہیں ایک بندی ہے وہ اس شاع طبع اور بر بر برگار علما اور تقدیمی کی بیٹ کی میرت مقتی اور بر بر برگار علما اور تقدیمی کی میرت میتی اور بر بر برگار علما مولنا نے ایک دو فقوں میں اس امر کا اقراد کیا ہے کہ شای کی میرت متقی اور بر بر برگار علما مولنا نے ایک دو فقوں میں اس امر کا اقراد کیا ہے کہ شای کی میرت متقی اور بر بر برگار علما مولنا نے ایک دو فقوں میں اس امر کا اقراد کیا ہے کہ شای کی میرت میتی ہیں وہ ایک آدائے ہیا در بر میر کی میں میں اس امر کا اقراد کیا ہے کہ شای کی میرت میتی ہیں وہ ایک آدائے ہیا دو موزوں ہے۔ کی منتی دائی کی میرت اسی عالم کے دیسے زیادہ موزوں ہے۔ شاعر سے ایک مذبی عالم کے دیسے زیادہ موزوں ہے۔

مثلاً بست بن کا مست سیست بنده وردن ب ممثلاً بست بن کا داست نظوطشی واست نظوطشی واست نظوطشی است نظر بست به کا ایک باب وه به حس کی داست نظر انداز کر کے ہم اس بی مست بست بند و حق بردت کا بطرات کا میں مسکت عور کر سند و اول کے دیسے ان خطوط میں عبرت کا بطرات امان ہے اور تحفی نفسیات کے طالعب علم کے دیسے بھی ان کا مطالعہ و لیجیسب سے شبل نے اپنی زندگی کا بیب بورند داز

۲0.

بی نہیں رکھا۔ وہ تمجھتے تھے کو اِس تصفیمیں شاعراز حمّن رکیتی اور وفرر جذبات کے سواکج پندی۔ ان کا نامۂ عمل بالکل صاف تھا۔اس کے علاوہ وہ اس حمّن ربستی اور اپنی فنی اور ادبی پنجنگی میں تھی ایک تعلق دیکھتے تھے۔ مہدی مرحوم کوکسی البیے شخص کی جس کے حس وجمال کے وہ قائل تھے، نقلی تصور کی نسبت جھلا کر تکھتے ہیں:۔

استغفراللد إود توكسي بيجايا ولوكى تصوريب ١٠٠٠س مان كاادى شواليم لكه با

سین شبی کی زندگی کامیرامم میلوست بنی کی اس نیالی تصویر میں نہیں بھیتا ' بوسید صاحب فیلینجی ہے۔ اس میرے بجاسے اس کے کدوہ تصویر واقعات کے مطابق کریں انھوں نے ان واقعات سے بی تیٹم پوٹنی کر بی ہے۔

سيدسليمان ترقى پسنداوب كے خالف مي اور مون نام ہمادتر قى بسندوں نے اوب كابنى اوار م خيابى اور سقى مزاجى كے اظهاد كاجس طرح ور لا بر بنا باہے اس سے مہيں بھى اسى قدر شكايات ميں مجس قدر سيد مواحب كو (اگر جي ميں اسى بر بشان خيابى اور سقى مزاجى كے اظهاد كا آتنا رائج نهيں ، جن قدر سيد مواحب كو (اگر جي ميں اسى بر خور سفور سفور سے الله الله كا الله ميں تو مواجد كور الكري تا بين اور بين تو بارا منطاب بين اور بين اور بين اور بين اور بين اور بين كور كے موسكتى ہے ، سي اور جي قواس قوم كو سكين روحانى سكري موسكتى ہے ، سي اور جي قواس قوم كوسكين روحانى سے تو موسكتى ہے ، سي اور جي قواس قوم كوسكين دوحانى سكري موسكتى ہے ، سي اور جي تو اس قوم كوسكين دوحانى سكري موسكتى ہے ، سي اور جي تو اس قوم كوسكين موسكتى ہے ، سي اور جي تو اس قوم كوسكين دوحانى تركياتى حاصل ہے ؟

آج نوجان ہمارے ناموروں میں انگلیاں ڈال کوانھیں نوج رہے ہیں۔ ہمارے زخموں کوکر بدا جارہ ہے۔ ہمارے در داور کرب میں کلام ہنیں کین جب تک ہمارے جم برین خم اور ناسور موجود ہیں ہمیں شکاشت کاحق ہنیں۔ اور لا اگر قومی مزاج میں کوئی مبنیادی کی نہیں تو الیک وقت ایسابھی آئے گا ، جب نوجوان خیالی زخموں سے کھیلنا بھوڑویں گے اور حقیقی زخموں برمزم رکھیں مے۔

اس دوران میں جولوگ قدیم کے سندانی ہیں اور سمجھتے ہیں کرحس قرم نے ونیا کو

آج میساشا برکار فن دیا ہو' اس کی فتی اور اوبی روایات پاسے مقارت سے مقکول نے کے قابل نہیں۔ ان کا بھی فرم ہے کہ وہ گاہے گئے ہے اپنے گریبان میں مُنہ والتے دہیں اور جو گھاس بھی میں منہ والت دہیں اور جو گھاس بھی ہمارے اوب یوں اور غدر سے سو دو سوسال پیلے' بعض اوبی حلقوں میں جن کا فذی بھی اول کی بھر ارتشروع ہموئی مقی ' ان سے اپنے بہن اوب کوصات کریں۔ بھی اور احترام کے لائق ہیں امتلا فنا فی الفن ہوں ہیں ان کی بیروی کرنی چاہیے ' لیک الدا تھے اور احترام کے لائق ہیں امتلا فنا فی الفن ہوں ہیں ان کی بیروی کرنی چاہیے ' لیک مالات کے سابھ صرور تبدیلی ہوگی اور اگر اس میں زیاوہ وسعت اور تنزع کا سابھ ان ہوتو یہ تو خورتی کی بات ہے ۔ مقام افسوس نہیں ۔ ہما ہے وسعت اور تنزع کا سابھ ان ہوتو یہ تو خورتی کی بات ہے ۔ مقام افسوس نہیں ۔ ہما ہے اور ان سے زیادہ ایک فرزندگی کا آئینہ ہم نا ہے ۔ فقط محرور تبدیلی اور افقات کشی کا سابھ نہیں ۔ ہما ہوں اور ان سے زیادہ ہے کا را میر طبع فیتے دول کی ول کی اور افقات کشی کا سابان نہیں ۔ اور ان سے زیادہ و ایک بڑا فلا شدیم ہم وا

"نفاب بیش ادب" بین اور معنوی خامیوں کے علاوہ ایک بر اخد شمیم موا ہے کر بساا قائت کھڑی کا نظر ایک سمت سے الکل دوسری سمت جا بہنچتا ہے۔ ہمارے ادب میں نیز کمتہ فابل غورہے کر پرکس اور جانف آحب اس سرزمن میں بیدا ہموئے ہمال تملقات اور آئین بیندی اور خوش تمیزی کی بھوار تھی - اسی طرح اگر ہم ابنی تاریخ ہے کبیسکھ ناجا ہیں توہم و کمھیں گے کہ تخت دبلی پر سب سے زیادہ اخلاقی برعنوانیاں دو بادشا ہوں نی معز الدین کیقیاد اور جہاندار شاہ نے کیں اور ان دونوں کی تربیت برئے ضابطے ادر سخت با بندیوں سے ہموئی تھی اور ان کے دا دا جن کے تابع ان کی تربیت ہوئی تھی 'ہماری تاریخ کے سب سے خشک زاہد تھے ۔۔۔مینی بلبن اور عالمگر اور نگ ریب ا!

#### 764

بڑا دخل ہے۔ ایک ترتی نبیند تھا دار دو زبان کا ذکر کرتے ہوئے مکعتا ہے:۔ لیکن آگراس (اردوزبان) نے اس مدائی ادب کونواز اسجور بیجت الد تعلامت کے کھنڈر دن کا لوخرواں بنا ہُواہے جو بنجیبی سے آج فقیموں ادر کھا کوں کا تخت مشق بنا ہُواہے تو اس نیان کی تنابی تھنی ہے۔

سطور بالامن نقاونے اپنے خیالات کا اظہار حمی کی سے کیا ہے ' اسے جانے دیجیے لکی ایم معرور قابل کی اطرح کر آج سے میں سال پکے بالرّحلقوں میں جوادب مقبول نقا' اس میں ادب کو اتنی بھی آزادی ندھی متنی آج سے سات آج سوسال بیطے گستان اور دستان کے مقنف شیخ سعتی کو مامل تھی ! اس دور میں جو کتا ہیں گھی گئیں ' ان میں سیدسلیمان کی ایک تعریف کی نسبت جمدی مرحم انفی کو ایک خطعی کھتے ہیں :۔

سبرت عمران عبدالعزیز برطه والی میکن دل پراندوگی طاری بون ساری زندگی زم روتقوی کی آئی نخری جکرای بونی سے کسی سے زندہ دل یاگری بول طبیعیت کے اگسانے کا سامان بنیں -

ايك اورخط مي انفول في معارون كي نسبت لكها تحاب

مرات من دي منيك " كارنگ نائب بوتا جا تاسيد أبالي كوري من مزد منين أمّا - زبان جنار مد وعود تي ب -

ایک اورخطیس وہ ستیدسلیمان کے دور نقاے کارکی نسبت مولنا عبدالبادی ندوی کو تھتے ہیں :-

۴ ہاں جناب <del>آ جد</del>م مل یا آپ ۔ دونوں صاحبوں کی یہ حد میتت ' میرے تحجیم ہنیں آئی کرعودت مرو بنا کرمپٹی کی جائے ا دراس سے انشاپر دانری کی نجد کی پاستد الل ہو۔ مہدی مرتوم سلیمان اور مامبد اور باری کی محفل میں بیٹھنے والے تھے۔ وارا کم صنّفین

سله اس عنوان سے مولوی عبدالسلام نددی اور مولوی ابرالحسنات ندوی کے دومعنون محادف کے کئی نمرول میں نتکھے تنتے ۔

#### ٣

کے اعزازی ُرُکن تقے ۔اب اگران کا اس ُ نھاب بیش اوب 'سے دم گھٹتا تھا توظا ہر ہے کہ عوام کووہ اوربھی ناگوار گزرما ہو گا اور کوئی ننجیب نہیں کہ اس کے نملاٹ رقر عمل اسس زور کا ہمُوا۔

ہماراخیال ہے کہ اگر جدیدا دب سے دوجیزی (مینی ادب پرسیاسیات کی بیغار اورا کیے پنچتی چلاتی 'بے منگام اور مرنما جنستیت' ) جن کی نام نها دتر تی پ ند حلقوں'' میں برگی وصوم ہے سکین جوضیح ترتی پسندی کے مناسب اجزا نہیں' کال کی جائیں تو شاید مست بل کو اس صدی کا پہلا ترتی بیندا دیب کہنا پڑے ۔

شبق ایک آیس و درمین بیدا ہونے جب قرمی دوال نے ہرفری مسلمان کو بے قرار کررکھا تھا اور بلبلیں بھی بازوں کی صف میں آگھ ای بوری تھیں ۔ اقتاد وقت کے لیا اور براسے کار بائے مایاں کیے ایک ان کا کے لیا اسے بنا عرکا تھا اور مزاج ایک زووس آرٹسٹ کا ۔ عام طور پر ان برقومی دھن موار رسی ان کا دل ایک شاعرکا تھا اور مزاج ایک زووس آرٹسٹ کا ۔ عام طور پر ان برقومی دھن موار ہی ان ان کا دورہیں سرست پر نے دواج دیا تھا اور وہ اصلاحی نے رشاع انہ رنگ غالب دیا جسے اس و درمی سرست پر نے دواج دیا تھا لیکن معنی ایسے لیم بھی آئے (اور موجدہ ترتی لیبندوں اور شبلی کے درمیان و جرافتوں کی محملی اور شبلی کے درمیان و جرافتوں میں محملی مورد دیا ہے میں اجب ان خول نے زندگی کے عمیق تقامنوں سے ممند نموڑ اور اور ایک جانے آپ کو مصلحتوں کے بات جذبات کے بس مرحمی ورڈ دیا ہے مصلحتوں کے بات جذبات کے بس مرحمی ورڈ دیا ہے

بامرهٔ رُمُدج برقامت من راست نبوُه شیشهٔ تعویٰ سی ساله ربسندان رده ام!

ان لمجول میں اُنفوں نے فارسی غزلیات کہیں۔ بمبئی والے خطوط مکھے اور اِس دادی میں قدم رکھا' جہاں قدم رکھنا تر در کنار' جہاں کا ذکر متورع علقوں میں گناہ مجباجاتا بھا ' لیکن شبلی کو یہ لمحے بڑے عزید کھے ۔ ایک فن ڈگین لمحوں کی یادو سے ہی دنشیں ہوتی ہے وہ گلیاں یا والی جن برانی جن میں کھوٹی غنی سرسی ہے ب برای تصریب برات تھا اور مجبتا تھا کہ دومرے شبلی ایک ارسٹ تھا۔ وہ ''وستہ مکل'' کی فنی قدر وقیمیت جانتا تھا اور مجبتا تھا کہ ارش کے دیسے حمین اور بلند بایہ جوناکانی ہے۔ اس سے ملیے فقعی جوازی آئی ضوورت نہیں ۔ اس کے علاوہ سُبَلَی اس مُلِق الدانِی علی الدائی نفامت الديسرلِندي اُسْعُوالْبِحْمَ کي تعبنيعن ) مين هي ايك رشترد يجفة عقر !

ستدسلیمان اس وادی کے مردمیدان نہیں - ان سے اگر فتہ لے ایاجائے تووہ غالباً اس وادی میں قدم رکھنا ' عنفار میں شیں ' کبار میں شمار کریں۔ ہمیں ان کے خيالات سے بحث نهيں -ال كے زُمد وتقولے اورستقير مزاجى كى قدركرنى جا جيے الكن بحيثيت امك سوانح بخاد كے ان كا بدا كيے عيب ہے كدا نظوں نے شبلي كى زندگ كے ايك الیے سپلور ِ نقاب ڈالنا جاہا ہے ' ہوشتی کی طبعی ساخت میں مرکزی نرمہی ' کم از کم ايك نمايال حيثيت ركفتاك وراس متنوع اورمجموعة اعندا دستي كاصح انداره نهيل تگایا ' جس کا ایک قدم مذمی علما کی محلس میں نتما تو دوسرانشور سے دل فگندہ کی مفل میں اورحس كاقول تتقاسه

منشكرايز دريم اي كردم ويم آن كردم! كارمستوري وشامزطلبي مبررو خزيت است واقعات ادراننحاص برگهري نظرنه ڈالنے سيست بدسليمان بن علطيول كا شكار ہوئے ہں ان سے معی زیادہ خطرناک ان کی رحبت بیندی ہے ۔وہ قدامت بیند نہیں۔ قدامت پرست ہیں۔ان کااُستاد بھی سلف کا دیوانہ تھا الیکن وہ جانتا تھا کہ اس شمع کی

روشنی ائسی وقت تک ہے، جب مک اس میں تازو تیل ڈالنے اور بٹی کوصاف کرتے رہی، لكن مولناسليمان مجعته بي كريم فقط كرم نفس سے اس شمع كوروش ركھ سكيں گے -

شبلى ففندوه كوحديد اور قديم كامركز بنانا جام حقااليكن ستدسليمان فع جديد بالك آ كھيں سندكرلي ميں اوران كى قيادات ميں معارف مدامت برستى كاسب سے برا ترحمان اوردادالمصنِفبن رحبت بيندى كاست برا ( اعظم ) گرمه بن كيا ہے ۔

سِ بلی کے ذکر میں ہم کھھ جیکے ہیں کہ وہ مدوہ میں انگریزی سکھانے کے میزوط می

تقصا وراس کی خاطرانھوں نے ابینے رفقا ہے کار کی نمالفت گوارا کی لیکن اس مسئلے پراگر

ك يارسال-

ست پرسلیمان ندوی کی دار برخصیں توخیال ہوتا ہے کدان کے نزدیک انگریزی کی تجلیم ایک ایساز ہر بلال ہے ، جس کے چھوجانے سے علم ، تقدّیں 'مزیب دفوحکیّر موجا آہے ۔ وہ معارف کی ایک اشاعت میں تحریر فرط تے ہیں :-

"انگریزی خوان علماکی ضرورت جلبی روز بروز بروز برور دی ہے ۔ ود تومعلوم سے الیکن مشکل پرسے کھا انگریزی خواں بونے کے بعد عالم نہیں رہتے '

ایا ۔ اور مگرستد صاحب نے انگریزی اور علم جغرافید کی تعلیم کا گیر تسخوار ایا ہے۔
"اسکول کم سیم کوکیا سکھایا جا آب ؟ ایک ایسی بدلین زبان 'جس کے ذریعے سے
مہم ابنے افسروں سے گفتگو کرسکیس اور ان کے نیے ان کی زبان میں مواد فراہم کریکے

ر کوسیس اور جزانیه جس سے زیادہ ترہم یہ جانیں کردہ دُنیا کے کون کون سے براعظی برزیرے اور ٹاکیم ش جال دہ عمل السب جس کا فاب دُنیاسے میں منیں فعرماً ؟

اس تم کے بیانات سیسلیمان ندوی اوران کے دفعاہے کارکی تحریرول میں کنزت سے بل جاتے ہیں اور جدید علوم کی نسیب معادت کے سقارت آمیز اشارے پڑھوکر میں میں کہ کہتر ہیں ۔ نام وی میل کر کہتر ہیں ۔

خیال مِوَلِم ہے کہ اگریظم کی اشاعت اور معام<u>ت نوازی ہے تو بھی ہے جنری کس کو کتے ہیں</u> اور اگر میں فرر اور روشن ہے تو بھیز ظلمت کس کا نام ہے ؟؟

علی اور ذہی نقط و نظر سے سیرسلیمان ندوی میں کئی کمزور یاں ہیں۔ جب ہم یہ و یکھتے ہیں کہ آج وہ ہماری علم علم سے صدرت میں توقوم کے معیار علم کا خیال کرے ول بھر جا آ ہے بھ

جس كى بهادىر برى يوأس كى خزال نرايجي!

میکن سیدسلیمان مدوی میں برخی خربیاں بھی میں اور بالخصوص ایک وصف ایسا ہے جوان کے اُستادیس نعظا اور جس کی بدولت اپنی کئی کو تاہیول کے باوجود اُنھوں نے دکھادیا کروہ بلی کے قابل قدر جانشین میں۔ یہ وصف وفاداری ہے۔ اور سے

۔ وفاداری بشرط است تواری اصل ایماں ہے مرمے تنافے میں تو کھے میں کا رُم بریمن کو!

جهب لی نے وفات یا ٹی تودار المصنفین کے خیل نظام عملی میورت اختیار نہ کی تھی۔ ب<del>سرت</del> کی میلی جاریمی شائع نه اونی تقی یشبلی نے وفات سے تین دن بیلیے مولنا حمیدالدین ا مولنا الوالكلام أزاد اورستيدسليمان كوايك بي ضمون كة تاروي كروه آئي ترسيت نبوي کی سکیم کاکیچه انتظام موجائے مولنا ابوالکلام آزاد نے غالباً "ارکا ہوا ب نہ دیا ۔ کیوکوٹر پملمان كليقة من كرمعلوم نهي كران كاية الدطا يامنين الكين ستيرسليمان كوني الرطي بنز مرف ول كى دائمانى سعمبل كوف بوع اوراساد ك بسترم ك كساما بينيد ودور بعد مولنا حميد الدين هي أكث أس وقت سبد عماحب دكن كالج بينامين ايك معقول ملازمت بير مامور تقف يحيدر آباد سے تعبی بلاوا آيا تھا اليکن انھوں نے سب طرف سے آگھيں بند كيں ادراس فيظ موے قافلے كو حس كاميركار واں فرصست مور المقائلے كومنزل كا رُخ كيا ۔ اس نمانے میں ان کی است تعدا دراسمانی پرشنبرظ اہر کرسے والے کئی تھے۔ وہ اپنے اُستاد کی بہست کی خوبریل سے محروم ہیں الیکن جس کامیابی سے انھوں نے دارالمع<u>تفین کو</u> جِلا یا ہے' اس کی تو قع ان کے سماب طبع اُستادسے نرموسکتی مقی ۔ان کی دام نمائی می مام قرم کا سے بڑاتصبنینی مرکز اور معارف سے بااثر علمی دسالہ ہوگیا ہے۔ سیر<del>ت بری</del> کامعیا اس قدر البند منير حس كا دعوى شلى في مقدم من كيا تقا البكن مركيف كام جارى سے علكم السل كام توفرت بوني منم بوگيايش آلى ئى تمام تصدنيفات بلدان كيمنتشر مصامين كو صفائی اورخوبی کے ساتھ شائع کیا گیاہے ۔ اور اگر پیسٹ بلی کی وفات کو آج بینیٹالیس مال ہوتے ہیں البکن ان کی وار برابر قائم ہے - حالا تعریل گڑھ میں علمی اوٹسینیفی لحاظ سے ایک سناڻا جھايا موا<u>ہ</u>ے .

بستیدالطائعة کی دوسری بڑی خوبی ان کی علمی شرافت اوروسیع القبی سے - ان کی علمی شرافت اوروسیع القبی سے - ان کی علمی شرافت اوروسیع المجاتب بهدی علمیت کے خلاف سے موثر نشتر مهدی حسن کے خطوط کے شروع میں تعریفی دیبا چرستیدسلیمان کا اپنا ہے - اسی عری سن بھیا کہ انداز طبیعت پر مہلی بلیغ اور کمتہ بر ورضرب شبتی اور حالی کی معاصران چیمک والے مضمون میں لگائی گئی کیکن میصنمون مست بہلے سیدسلیمان نے معارف میں شائد کیا۔

سند سنا الماري ا اپنے آپ کویم ترعلم وفن کے لیے وقعت کرکے سیدسلیمان ندوی نفے ہماری عمی زندگ میں جومرتبر حاصل کرلیا ہے'اس کا اندازہ کرنے کے رہیے علامراقبال اورمولنا محد علی کے وہ خطوط يرصف جاسكي بوستيده احب كحنام كعص كن اور حضي دكيه كرخيال أما ب كرجب اسلامی علوم کے پردانے باتی مک میں اندھیرا ہی اندھیرا دیکھتے تو وہ بے آبانراس جراغ کی طرت دور است بھوا عظم گر مور میں روش تقا۔ اقبال کے توکئ خطوط بالل شا گرداند نگ میں ہیں م<sup>را ف</sup>اء کا ایک خطاہے :۔

مولنا شبل كي مبدآب ستاذا عل مين - اتبال آب كي مقيد سي مستفيد موكا -

اس کے پندرہ برس بعد انکھتے ہیں:-

علم اسلام كي مجر من شركا فراد آج مندوستان من سوار مسير سيمان ندوى كداد وكانته؟ آج ستدسلیمان ندوی بهاری همی رندگی کے سسے اُونیچے زینے پر ہیں۔ وہ عالم ہی نيين اميرانعلمان مصنّف سي نبين رئيس المصنّفين بني - ان كا وجود علم فيضل كا دريا بهد-جى سىسىنكىرون نديان كلى بىي اور مزارون سُوكھى كھيتياں سراب ہو لى مہيں -ان کے معیابِ علمی اور اسلوب فسہی میں کئی باتیں نظر کو کھٹکتی ہیں ( اور تیم نے ال بالوں کورشری وسعت اور وضاحت سے نمایاں کیا ہے الیکن جہاں ک وسیع معلومات علی انہماک ورواین طبعی اسلام سیرمتت ایزار اور ایند استاوسے وفاداری کاتعلق سے 'یمستیدالطائغ ائن نظیر آب ہیں-اور تبلی گدی رہ جھے کر ایھوں نے وکھا دیا کہ اگر جیوہ علم وادب کی عمارت کواس سطح سے بالانہیں ہے جاسکے بہاک تبلی سے پھیوڑ گیا تھا اُلیکن اس کی بنیادیں ضرور گھری ہوگئی ہی اور عمارت کے وسعت واستحکام میں بڑا اصافہ معموات ۔ وک دن کی وفاداری" کامراغ ان کے اُستاد کے اُٹرمیں ڈھونگرتے ہیں الکین ببضدابي جانتا ہے كربر وفادارى اُستاد كاعطيرهي يا اس جذبے كاتصرت (حس كا ان كالمسِّاد سنت مخالف تقااور) بوانهيس مولنااشرف على تقانوي كَصَلَقَر عقيد میں ہے گیا \_\_\_\_ یندوے کا فیض تھا یا دلون د کا؟؟

مروس کی قوس کی فرات الله کا کا که کا الله کا کا که کا الله کا کا که کا که کا که کا الله کا کا که کا الله کا کا که کا کا که کا کا که کا که

## مولناا بوالكلا ازآر

علمات دیوبند کے مرمی خیالات اور سرت یہ کے مذہبی عقائد میں بجہ المشرقین بقا اور دیوبند میں جو طرقیم تعلیم رائے ہُوا' وہ علی گرمد کے تعلیمی نظام کی عین ضدیقا۔ ان اسباب کی بنا پر خیال ہوسکتا تھا کہ دیوبند علی گڑھ کا سے زبر درست اور مربی جوبش نجالات بڑوگا' لکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہُوا۔ دیوبند اور علی گڑھ کے اختلافات اصولی اور مبیادی تھے' نکین ان اختلافات نے عملی مجالفت کا رنگ نہیں انٹا بیار کیا۔ اس کی وجہ دیوبند کے ارباب حل وعقد کا عام طرز عمل ہے۔ اسلام کے ہترین علما وصلحاکی طرح ان بزرگوں کا عام طربی کا دیہ محالفتوں اور مناظودل میں اپناوقت تلف نہیں گرتے۔ خاموشی سے اپناکام کیے جانے ہیں اور اس بات کے نتظریہتے ہیں کہ ان کے کام کے عملی نہا گئے دکھ کر خابفین ان کے طربی کارکے قاتل ہوجائیں علی گڑھ کے معاطع میں بھی ان کا طرزعمل میں رہا ہے علی گڑھ سے ان کے جواخرا فائٹ تھے، وہ سب کومعلوم ہی، لیکن انھوں نے فرلی ِ ٹانی کونیجاد کھانے کے لیے کہمی او تھے مہتھیار استعمال نہیں ہے۔

علی گڑھ اور دلوبند کے اختلافات اصولی عقے اور کسی نیف و عنادیار ترک کے حدد برمینی نہ عقے ۔ اس بیے ان میں کمنی کہیں ہیں آئی۔ اس کے علادہ جنکہ دلوبند اور ملی گڑھ توم کی ووختلف صروریات (دبنی اور دنیو کا تعلیم اکولورا کرتے تھے 'اس بیے ایک قت الیابھی آیا ہوب اعفوں نے تقسیم کار کا اصول اختیار کیا اور اپنے مختلف مقاصد کے حصول کے ایک اور ایسے اشتراک عمل کیا۔

على گرفه كالج نے اس سے تجاوز كرنا ضرورى سمجھا شبكى نے اس موقعے پر سرستدادر اُن كے كاموں كے متعلق اپنے دلی خيالات كا اظهاد كيا اور اپنى مشهور اُردونليں انجين ليكن اس كے بعد الحضيں مهت دن جدنيا نصيب نرموا اور وہ اس مخالفت كى كميل نئيں كرينكے ۔

اس کے علاوہ شبی نے کئی برس سرستید کی صحبت بیس گزارے تھے۔ سرستید کی صحبت بیس گزارے تھے۔ سرستید کے اصولوں اور نیمالات سے انتقان ان ان ان کے طریق کار اور تھوس کاموں کی وہ قدر کرنے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سرسید بیز نکستہ جبنی کا میحے جی اسی شخص کو ہے ہو عملی کاموں میں ان سے سبقت نے جائے۔ خالی لفاظی اور جو ش وخروش نے انتھیں نفرت کھی اور میر ان سے سبقد سے انتھیں کا موں میں سرستید کے مخالفین کا بیٹر ہلکا ہے انتھیں نمال تالی کی اور میر انسان کے تھیں انہاں کے انتھیں کا میں سرستید کے مخالفین کا بیٹر ہلکا ہے انتھیں نمال تالی کو الفیت سے بازر کھیا۔

سرستیداور اُن کے کاموں کی سیسے ممل اور کامیاب نمانفت ایک آبال مگر پُرجِشْ فِحِوان نے کی بھی نے اپنی زندگی کا ایک ایم حقد شبل کی صحبت میں گزارا تھا اور سیسے طبعاً سرسیوسے سنبل کے مقالمے میں کہیں زیادہ تھی اخلافات میں ابنے اُساد کو نہیں منبیاً میل کر اولنا ابوالکلام از اُوکے نام سے مشہور مُواعلی فوصات میں ابنے اُساد کو نہیں منبیاً لیکن ہماری مذہبی علی اور احتماعی زندگی بیائس کا اثر فوری اور غیر معمولی تھا۔

مولنا الجوالكلام آزاد من كااصل نام المرحد اور آدري نام فرون بحت تقافي الجره المركز المرحد المدايك مونى فرزل المين الست يا تمره المراع من بقام كلم معظم بدا بوئ و آب ك والدايك مونى فرزل مولا ي في الدين قادرى نقش بنادى تقل ما كلم معظم ببنى وكلكته مي أن ك مزار إلا مريك مولان كولي حاص من والمن من والدي من والمن والدر المن والدائل المنتيان بوف والديم عن المرود في المرود والديم والمناكولي المنتيان بوف والديم والمناكولي والديم والمنتيان بوف والديم والمنتيان من من والمناكولي ما أن كى ما درى زبان من والمدين بداكر نامضى من مقا مينا نجرع في الديم والمنتيان والدونين المناك كوليرا عبوري المراكزة والمنتيان المنتيان كوليرا عبوري المناكرة والمنتيان والمنتيان والمنتيان والمنتيان والمنتيان والمنتيان كوليرا عبوري كالمنتيان والمنتيان المنتيان كوليرا عبوري المنتيان كوليرا عبوري المنتيان كوليرا عبوري المنتيان كوليرا عبوري كالمنتيان كوليرا عبوري كالمناكولي كالمنتيان كوليرا عبوري كالمناكوليرا كوليراكول كالمنتيان كوليرا كوليرا كوليرا كوليرا كوليرا كوليرا كوليرا كوليرا كوليرا كوليراكوليرا كوليراكوليرا كوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليرا كوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليراكوليرا

مولنای ایک خصوصیت ان کی اُعظان تھی۔ ان کا شجوعم اس وقت بھیل لایا ، بمب ووروں کے ہاں ابھی بُورلگنا شروع ہنیں ہوتا۔ یہ ایک دلجیب حقیقت ہے کرتے پیلے انتخوں نے تراع کی طوف توجہ کی ۔ آزاد تخلص رکھا اور کلکتے کے مشاعروں میں غزلیں بڑھنا مشروع کیں۔ گیادہ سال کی عمر اسلام کیا ، بن ابنا ماہواد کلاستہ اشعاد موسومہ نیزیک عالم شائع کیا ، بو آ تو میں نے کسے ماری دیا ۔ ساتھ ساتھ مختلف دربالوں (مشلاً مرووئی کے مُرقع عالم اور بٹینز کے ابننی ) میں مصنامین مکھنے گئے ۔ بھر نبیدہ برس کی عمر میں آسان العمد ق کے مُرقع عالم اور بٹینز کے ابنا دربالہ العمد ق کے میں انجن میں انجن میں انجن میں انجن میں انجن میں انہیں کا بیا لامور کے سالانہ جلسے میں مولنا تو آئی آزاد سے ملے تو اسی دمانے میں آزاد کی ملاقات شبلی لامور کے مسالانہ تعلیہ میں مولنا تو آئی آزاد سے ملے تو اسی دمانے میں آزاد کی ملاقات شبلی سے ہمرئی تومولنا سنٹ بنی نے اس بے دربی نوج ان کو ابوالکلام آزاد کا بٹیا بھیا ۔

سان العدق کی اوارت سے بیطی مولنا نے مشہوراد بی دربالی خرن میں مسامین کی میں مسامین کی میں مسامین کی میں میں اور میں اور میں اور میں شائع ہوا۔ اس دفت صمون نگار کی عمروہ و مال سے برہے۔ اور می مالی اور عزان میں شائع ہوا تھا۔ مولوی ابوالکلام می الدین احمدالا ور اور الوالکلام می الدین احمدالا ور اور الوالکلام می الدین احمدالا ور الوالکلام می الدین احمدالا اور الوالکلام می الدین احمدالا ور الوالکلام می الدین احمدالا ور الوالکلام اور الوالکلام الوین احمدالا اور الوالکلام می الدین احمدالا الوین احمدالا الوین المحدالات می مولوں الوین المحدالات کی در المحدول الوین المحدول المحدول الوین المحدول الوین المحدول الوین المحدول المح

ک پیرسٹر تصف علی کابیان ہے مرشم مادیو ڈیبانی نے پیملرمآئی سے ضموب کیاہے ہولٹا آڈاوکے ابتدائی مالات کے متعلق متنفاد بیانات طبقے ہیں۔ اوران کے ایسے بر نقادان محقق کی بڑی خوددت ہے ۔ انفوان برتی کے ایس برج میں مولٹانیم احد فرمَدی امروم وی نے آڈاوکی خود ٹوشت موائے عمری برجالیس صفے کا ایک اہم محققا ندمنموں مکھا ہے کیکی اس مشنے پرمز دیمّقیق کی گم ناکش ہے ۔

سلطنت کا بُرُدُ واعظم مجعا جاماً ہے کمونکہ رعمیّت کے خیالات کی باگ فی الواقع اخبار کے ہاتھ میں ہے ۔ ہے یہ مولنا نے اس نکھے کو خوب سمجھا اور اخبار نومیں کے فن میں محراج کم ال حاصل کرکے اسلامی ہند وستان کے خیالات کی باگ ایسے ہاتھ میں لی ۔

سل المبارد كراخ يا المراج كراخ على قيام ممبي كردوان مي ولناشل كي الآرام المبي كردوان مي ولناشل كي الآرام المبي كردوا العلما بلايا ، جمال وه جاكر سال ويورسال معبر رسال ويورسال معبر رساده المراج و الدونول كركم و ربط و ضبط كا المازه اس خطرس بوسكما مي وركم الناشل في الراح و البين سوائحي حالات كي نسبت كمها فروات من الم

افتی ارعالم صاحب مولوی نذیر احمد کی لا تُعن کھوکران ہی آ کودہ ما تھوں سے بیات بیا کو مجھ خاچاہتے ہیں۔ اجازت اور مالات ما تھے ہیں۔ میں نے کھودیا ہے کو طاہری مالاتی ہر مگر سے مل جائیں گئے الیکن عالم السرائر ( لین تمنی حالات کا جانے والا ) فدا کے سوا ایک اور تھی ہے۔ وال سے منگوا ہے۔ تعبی تباتر نہ وہ کے ج

كريات بى كار إرزندكى بإخداكم معلم عقي اس سبت سال نوجوان كو!

مولاً التبلی نے آنا و کے سیاسی اور اجتماعی متعدات برگراالر و الا اور سی علمی اور سیاسی مرابندی پر بینجے کے دیے مولنا نثر وع سے نگ و دو کر رہے تھے 'اس می ان کی دائمانی کی بیت بلی ابینا ایک خطیس محصے میں "آزا و کو آپ نے مخزن میں ضرود دیکھا ہوگا ۔ قلم وہی ہے معلومات یماں رہنے سے ترنی کرگئے ہیں " قیام ندوہ کے دوران میں مولنا 'شبلی کا باتھ شائے رہے اور آلندو ہمیں ان کے کئی معنا میں شائح ہوتے تھے فردی سن کا باتھ شائے رہے اور آلندو ہمیں ان کے کئی معنا میں شائح ہوتے تھے فردی سن کا بار کا برج آپ کے مضامین سے بیسے بھی موجی بھی موجی شاہدی اور آس سے بیسے بھی موجی بیا در شندوات اکثر آپ کے قلم سے ہوتے تھے۔ موانا مشبلی اور مولنا ابوالکلام آزاد کی بہت ورشندوات اکثر آپ کے قلم سے ہوتے تھے۔ موانا مشبلی اور مولنا ابوالکلام آزاد کی بہت

# 101

مستدسلیمان عصفه بی : هنه ایج مین وه ( اَزَآد ) مولناشیل سند بمبئی مین مے اور بر مُلاقا ایسی تاریخی نابت بون جس نے ابوالکلام کومولنا ابوالکلام بنادیا ی مولناشیل سے سیدسلیمان کو بحوالها نوعقیدرت بھی اس کے مینی نظران کا بیان شاید جا نبدارا نرسمجها جائے "کیل قرائن سے اس کی تاکید موقی ہے - اَزَآد کا ان دلول " یک سرو ہزار سودا" والام حاطر محقا - وه اُردد میں عاشقا نوخ لیں بھی کثرت سے تکھے سے - فارسی شوگر نی پریمی توجیمی اور ایڈورڈ بھی کی تخت شینی برایک نوروارفارسی تنوی کھی تھی - ایک درما او علم بہت میں می ترجم کیا تھا -سرست یہ کے بھی مواج سے معلوم ہو تاہد مشرقی کے زیرا تران کی طبیعیت میں کچھیم او آگیا اور اسلامی معاملات سے دلیبی بڑھی کی -

اس زمانے ہیں آزاد کا طریعمل ایک ممت داد تھے دارطا ابعلم کا نظا ہم نے ابیت سامنے ایک اُونی اور دُور دراز مزل رکھی ہم اوراس کے حکول کے بیے سرقد کوشش کردا ہم و مولنا کو کسی طور سے جو مولنا کو کسی طور سے جو مولنا کو کسی طور سے جو مولنا کو کسی طور سے کا خلی کو سے دار نظا اور کی مضابین ہیں آب کے فلم سے دور ب کا عمل کو سے مول کا خلواں ہے مسلما لوں کا اُخری طور مونوں اور ہور ہے کہ مسلما لوں کا دور مول کا مول اور ہور ہور ہور کے در بان مسلما لوں کی مراب کہ معلم اور کی در بان مسلما لوں کے تمام علوم و فون اور ہور کے انہ ہم محفوظ ہیں کی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلما لوں کے تمام علوم و فون اس خوا انہ ہم محفوظ ہیں کی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلما لوں کے تمام علوم و فون اس خوا انہ ہم مسلمان خلاج ہم اس سے بہا خوا انہ ہور نے والا تھا۔ اگر در ب اس کے بہا خوا انہ ہور نے والا تھا۔ اگر در ب اس کے بہا کہ انہ کو میں ہور ہور نے والا تھا۔ اگر در ب اس کے بہا کہ انہ کہ کو انہ ہم کہ ب مون یور ب کی در برتی سے آج دیا من ظرار ہم میں ہم گرا ہم گرا ہم کر ہم کر کر ہم کر ہم کر ہم کر ہم کر ہم کر گرا ہم کر ہم کر ہم کر گرا ہم کر ہم کر گرا ہم کر گرا ہم کر گرا ہم کر گرا ہم کر ہم کر گرا ہم کر گ

علی معاملات میں آب یورپ کی سرگرمیوں کے دلی قدر دان تھے ' کیکن معاشر تی معاملات میں آب یورپ کی سرگرمیوں کے دلی قدر دان تھے ' کیکن معاملات میں آب قدامت بیندی تھے اور اسی زمانے میں آب نے بردے کی ممایت کی ۔ان دنوں مصرمیں برائے ادر حقوق خاتین بسلسلہ نکلاجس میں آب نے بردے کی ممایت کی ۔ان دنوں مصرمیں برائے ادر حقوق خاتین

# 105

اكتوبره المراع الع المعالم على موالنا الندوه مين شركب ادارت يسيد اس كع بعدوه امرتسر كلفا ورقريباً إيك سال مك شهورا خبار وكيل كي ادارت كي - المني ا يَهِم مِن ان كَهُرِيْتِ يَجِعا في الوالنصرا و كانتقال بوكيا اوراب والدكمامرار يريح الجاومي كلكتراكف يمال ده كي عرصه ندوه ك قيام ك بعد فاسسليم الله خاس كي خواب في بمعتروار ا خبار <u>دارانسلطنت</u> کے ایڈیٹررہے ہیں کامسلک مقدلانہ مختا ۔ <del>اندوہ کے ایک</del> اشہار سي اس اخيار كم متعلق المعاتب "مسلمانان ببندكي فائد وكبش حمائت إوراصلاح اس كا بميشنه صب العين سب كا ادر معامى بإشيل سُنكش مي قرم كوميامن زندكى بسركر ف الممثور دینام قصد اولیں میرسکین فالبائمی زمانه تھا جب بنگال کے دہشت اسپندوں سے وانا کے و قرى تعلقات بيدام يري من كتفييل الكريزي كماب wina Freadom مناصري س بے - دارانسلطنت سے مولنا آکھ فرمینے کے بعد الگ ہوئے ۔ بھر کھیے صدوکل سے ووباره وابسترمى ميكن اب ان كے خيالات ميں ايک بڑى تبديلى رونما ہو كى تھے ۔ وكيل کے الک سینے غلام محکومها حب سے مجومرسید کے طرق کارکے قائل تھے ان کی ایادہ دیر نرنوسكى يوف في مرس آب كے والد ما جدكا انتقال مركبيا اور آب مفر متقلاً كلكت ميں قبام اخة يادكيا ، بوسر الكليم سعه يهله مندوستان كا داوا كخلاند اور ملك كى سياسي اوظمى رندگی کابڑا مرکز مضا ۔

المملال فرد الوالكلام آناد كى نفك كا المم ترين دن وه تفا الببب برمول كى تياد كا المملال فرد كا المواد المو

الہلال کا سے اہم کارنامہ یہ تھاکہ اس نے عل گھھ وتح کیک کے مختلف پہلوؤں اد مختلف نتائج پراس موفرط لیقے سے کمتر چینی کی کردیتو کیک اور اس کے داسہما ُ کا طرابی کا ترم کے بااثر صلقوں میں ابک گدت کے دلیے غیر معبول ہوگیا ۔

عَلَّ رُحِيَةِ كَيْ سَيْلِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ك آالي عطوط فرسي- انفراح سن نطاي -

# 704

اس عام نصب المعین کے اخلاف کے علاوہ مولنا ابرالکلام آزاداور علی گرمہ اپر فی کے سیاسی طریق کار میں کے اخلاف تھا میر تیر حکومت کے ساتھ اشتراک کارکوئمنڈانی مسلمانوں کے دبیے مفید سمجھتے ہتھے اور اس معاملے میں مولنا آزاد کا جولقط منظر ہے ، وہ متماج بیان نہیں -

سرستیداورمولنا آزاد کے درمیان ہوئیبادی اختلافات عقے ، وہ سیاست ہی تا محدود و نہ تھے بکر علی کرمی تحریب ہر سپور پر حادی تھے ۔ سرستید مدید علم الکلام بربت زور وارا عراضات الهدال کے مدید علم الکلام بربت زور وارا عراضات الهدال کے مسفوات اور تذکرہ میں بی ملیں گے ۔ مولنا آزاد کا مفاص طریح رہ اس آسان نثر کی میں ضد مقا جو رسستید نے رائج کرنی چاہی۔ اوبی ندسی اور سیاسی کو مشتول کے علاوہ سرسید کا سب سے بڑا کام ان کی تعلیم کو سنت میں تقییں ۔ مولنا ابوالکلام آزاد کو ان کے بھی معرف نہ تھے ۔ علی گرام ان کی تعلیم کو سنت میں تقییں ۔ مولنا ابوالکلام آزاد کو انداز ومن درجہ بالا خط کے اقتباس سے ہور کہ اسے مورک ہے۔ معرف ان ایج کشین کا اور الافر میں انداز ومن درجہ بالا خط کے اقتباس سے ہور کہ اس میں انداز ومن درجہ بالا خط کے اقتباس سے ہور کہ ایک تیلیمی بابسی کی تخالفت کی اور الافر منت میں انداز ومن درجہ ناوک کی کہ اشاعت میں انداز میں انداز میں دیے معرف کی کھی ہیں :۔

" و آن کریم کا اب کک ایک انگریزی صبح ترجم بھی شاقع نرجوسکا او تقسیم و شاید مو نسخه معی نرجوے مول کے نعلیم افتر اصحاب کومشار تعلیم سے اور علما کومشار کھیر سے فرصت منیں ملتی - قرآن کوشائع کرسے توکون کرے ؟"

بعنی ان کے نزدیک تعلیم کی اشاعت بھی اسی طرح ہے کار ملکہ مُصرچیز ہے' جس طرح مشغلرُ "کیفرمسلمیس !

یے ۔ ہم کہ سیکے ہیں کرسر بید کاسب سے بڑاکام ہندوستانی مسلمانوں میں جدیدگیم کی اشاعدت متی اسی کی خاطراً تنعوں نے علی گرخد کا کج قائم کیا - اس کو تقول کنے کے لیے انخوں نے ایج کشینل کانفرنس کی بنیاد ڈالی الکین جولوگ اس تعلیم سے بہرہ ور موے ہیں۔ ان کے متعلق مولنا ابوالکلام آزآدکی راسے پڑھیے توخیال ہو تا ہے کہ ان کے نزدیک جدیر تعلیم سے زیادہ مشخر اورنقصان وہ جزیرکرئی نہیں - الہلال کے ایک نمبرمی جدید تعلیم یا فتر طبقے کے متعلق تکھتے ہیں:۔

" بمادے دوستوں ابھی سی حال ہے ۔ ان کا سرایۂ علم ودانش بورب کی سی تعلی تعليدس زياده اور كجيشي تابم جن جيزون مي وه ابي اثمرُ مكى تعليد كرنا عاصة بي امنى من اولين شفي اجهار متى ادر مرور مقاكه اس تقليد مجتدام كاسفر اس منزل سے شروع ہو آ مینی امتدیں مو توخوا ہ مخواہ جی جاہیے گئی ہے کہ کسی چر کوترا شید - اس اجتهاد کی تغیمی بمارے جا بکدرست دوستوں کے اقدا گئی توبے ار نىمىياگيا ـ يورپ كے علم وعمل كے سرات تول پرتوكيا جلق كروس كے كارضانے ميں . بیٰ پوڈی متی بس اینے یہاں کی ہوچیز ساسنے آگئی۔ وہی بلاّیا مل اَ درمش بیٰ۔ بحراس کی روانی بے بیاہ اور اس کی کاش بے روک بھی سے بید مشرقی علوم ونون تلذيب وتمقرن اوراخلاق وادب قوى سعاس كى آزماكش شروع بوكى اور تحوثى ى در ميسكرول بسول كصفحات دادراق قدير ميزات بررس تق بحرخ ريب مدسب كى بارى أئى - بركيرا دبرزتا - اس ئىيدى توامن اجهاد كى روانى بمي زياده تبزادر شديد متى يجيراس كالمحي ومي حشر مُوا ، جوميلي آر اكش كاموح يكا تضااورتر كيراتى روكباب، نبيل معلوم اوركتن ككر مون كاحمان م " كجيد دنوں سے يعنني رنگ اكوسى بوگئ ہے - كھر ڈرتا ہوں كہاب ايك أى اُراكن شروع جوف والى بع اورنديب علم كوبد زبان عكاميدان جولا تكراح تها وبفين والاسيد -

ک اس کے آعے مولئانے ایک نیافتہ نوب کاعنوان قائم کرکے اصل مطلب سے بحث کی ہے مولئا کے اس کے آعے مولئا کے اس معنمون کی وج تحرمیان اس معنمون کی وج تحرمیان اس معنمون کی وج تحرمیان اس معنمون کی درمیان اس معنمون کی اگر در ترجے پر مردع ہوگئی تھی ۔ مولئا دریا بادی نے اپنی مشہور کما اللہ مناز جذبا

# YAA

نے تعلیم افتر طبقے کی بُراٹیاں بیان کرنے سے بولنا کا دل باکل سر شیں ہوتا - الدول میں با بجا اس طبقے کے نقائص گنا ئے ہیں - ایک معنمون میں جو در اصل بھم صاحب بعو بال کی کتاب "تندرستی برترجرہ ہے - اس کروہ کے متعلق مکھتے ہیں :-

میں ج نے تعلیم باقة حفرات کا ہمیشہ شاکی رہتا ہوں آواس کی بڑی وجرے ہے کہ اُن کی مرکز شتہ خوبی کو ان سے دُور با آ ہوں اور اُن کی حجر کوئی کی خوبی کھے نظر نہیں آتی ہماری گذشتہ مشر تی معاشرت اومناع واطوار اخلاق دعادات کر تی بود والدیمیب کا مرا یا۔ اور جبعیم کے سب اعضوں نے مفائع کر دیے۔ اخلاق وقلان کے بعد مذم ہب کا مرا یا۔ اور جبعیم و تعالی گئی۔ خیر صفائع منیں۔ خرید وفرون کا دہدید کے مندر یہ مدم ہب کی فرانی معی میڑھائی گئی۔ خیر صفائع منیں۔ خرید وفرون کے

البدروشه بوخره ۱۵ اکتر بدا الدلال ایس شائع کرائے اوران میں مندرج بلااصطلاقا کا ترجم منظ دکرب الکیا مولئا ابوالکلام نے اس سے اختلات کیا ۔ اور المدّت والم "کی ترکیب کو اظهار بطلب کے بیے نیادہ مود واقرار دیا ۔ اس مولئا عبد الماجد نے تسلیم میکیا اور ابنی راسے کی ا ثید میں دلائل دیں ۔ اس بربر میم جوکر و نشا ابوا لکلام مکتلا نے مندر تر بالا معتمون الفقنہ اللغوم "کے عنوان سے ترتیب دیا ۔ اس میں ایک طول طول تی مسید کے بی نشاع المحال میں ایک طول طول تی مسید کے بی نشاع المحال میں ایک معلی المحال میں المحال میں ایک معلی المحال میں المحال محال میں المحال میں میں المحال میں المحال میں المحال میں میال میں المحال میں المحال

اتئىسى إسىمتى جيعافيانه كرديا

حالم ہے اور متاج ہے بہا إلحق آئى ہو توق ل وجان تک كوأس كى تيت يك لئے ہے ۔ بين مكن سوال يہ ہے كرسب كچھ دے كرده كوئنى جيزہ ہے جوانقر آئى ؟ علم بنئي ۔ اخلاق؟ منین - تهذیب و معاشرت ؟ منین - ایک پُوری انگرینی زندگى؟ منین -ایک انھی تخلوط معاشرت ؟ بيمى منین ! بچرے كيا بدئتى ہے كرجميب اور التقود ولوں خالى بى ؟ ہے

آئدہ وگذشتہ تمنا وحرت است کے کا نکے ، بود کر بعد جا اوشتہ ایم! مسستید کے کامول اور میدید تعلیم یا نہ طبقے کے متعلق مونتا ابوالکلام آزاد کے بونیالات تھے ان کے عنن وقع برج ب کرنے کی یہاں گنجا کش نہیں اسکی مندرج بالاسطور سے اُس اختلاف کا نداز وہوسکتگا جومولنا کوستید کی قریباً ہر بابت سے تھا اور جس نے انسلال کونگی کرھوکا سب سے بااثر نجالات نبادیا ۔

مرلناالوالکلام آزاد سید کے سیسے کامیاب فی لات عقے اوراس خانعت کو شبلی کی صحبت نے ہوائد کا فات عقے۔ شبلی کی صحبت نے بھی اختار فات عقد معارف کے دوسرے بی تمبرس سیدسلیمان نے کھھا تھا:۔

مسادف کے اعلان امریکے بواب میں ایک صاحب با بھے پورسے تحریر فرملتے ہیں:۔ وعلیکم السلام درجمۃ اللہ وبرکات جزید آپ ادر آپ کی جاعت مولٹا ابوالکا کا آزاد کی مخالف ہے اوران کی عیب جن کیا کرتی ہے ۔ اس میلیے میں آپ کے پرہے کا نریاد ہوا کھی منظور تہیں کرمکہ ا

ستىسلىمان ندوى فى اسمونوع برجر كيد كهما اس سي خيال برتا ب كراس شكايت مي حقيقت كاعنم موجود تقادوه فوات بي:

کوئی ان دُوردستان نزدیک سے بُو بیھے کہ اگر اہلِ خوت میں باہم تخالف آدامی ہوتو بیگا خوٹوں کو بھا تک الدخعل افرازی کی کیا خردرت ہے مولٹا اوائی کا حقیقی قدرتناس ہم سے زیادہ کوئی نہوگا ۔ لوگوں نے مُنا ہے اور ہم نے دیجا ہے۔ ماہم ہم ان کوانسان ہی بھیتے ہیں ہے۔ گرفرق مواتب ندکی ' زنرنقی شخصی اختلفات کے علاوہ مولنا ابرالکلام آزاد اور ارباب ندوہ میں اسلوب خیال کا اختلفات ہے علاوہ مولنا ابرالکلام آزاد اور ارباب ندوہ میں اسلوب خیال کا اختلفات ہے دوہ استے میں مام کرنیا دی اور کی سے سید مساحب کی سبت کہیں ریادہ واقفیت ہے ۔ وہ جانتے ہیں کہ علی گرخوست مدوہ کے اختلافات کی ایک وجربہ میں ہے کہ ارباب ندوہ کا مطبح نظر محکد وہ ہے اور وہ علم وفن کو اس مدسے ایک وجربہ میں ہے کہ ارباب ندوہ کا مطبح نظر محکد وہ ہے جیکا تھا۔ اس موضوع پر وہ تذکرہ اسکے نہیں ریانا چاہتے ہواں دورِعباسیوس یہ بہنچ جیکا تھا۔ اس موضوع پر وہ تذکرہ میں کھتے ہیں:۔

ساله او میں مولنا خبی مرعم وقف علی الاولاد کے بیے علیا کا ایک وفد لیجارہ مستعظات اور اسی غرض سے کلکے میں تقیے علی دوفد میں سے ایک بزرگ کو درس ولغرستملات کے میں خاصے آج کل احتیاری ورجہ رکھتے ہیں ایک دن اسی لب ولہ بیسی جائی بزدگل اسکے میں خاص کی خربی اور کے میائی فضموں ہے آج کل کے انگریزی خوات کیا اور انجاد و بے قیدی کی شکایت کہ انگریزی خوات کیا ایش کا بہت کم از کم آپ گھل کی بائی آ الحکاد و بے قیدی کی شکایت کہ ایک بی تفال کی بائی آ المحکم ایک ہی تفال کی بائی آ المحکم میں میں ہمتی میرے خیال میں تو آپ اور و ایک ہی تفدامی میٹری و مرسک کے دوخل میں کو آپ اور و سے زیادہ سے آپ بی نا نیول کے معلقہ میں میں میں کے برستار ہوگان و مستر سے آپ بھی دور و مجور ۔ وہمی بے خرونفور سے

معتسب والدكرة فطرح و وصن ملب سلمان نيز مم! بلكرى لي تيجية وايك كاظرت آب بهن وجروه فضيلت ركھتے من آب كے المروشيوا فلاسف و بان من من كاقدم فرمغيات منال سے آكے نر راحا - ان كے مجودان علم فلاسفوروں من جمل نے بسرحال دُنيا كے آگے تجرب واستقراء اور کشفیات عمليركا دروازه كھولا ان ي ايك نرط كاجواسكول كى بانجرين كلاس من سائمن اور طبعيات كى ريمر و راحقة اب - شاء آب كے ان منتهوں سے ذیادہ صبح وال برہ جومدر اور شمس بارغنر سے مى آكے والم ہیں۔ البتہ یرمزدرہے کہ آب صابحول ہیں مرجمین و نافلین عرب تھے یعبغوں نے
یونانیات کوعربی کا جامر بہنا کرمقد س بنادیا اور مُعتولہ وانوان الصغا وغیر ہم بیدا
ہوگئے سیخھوں نے صطلحات و حبائر کونانیات کوعلوم دینیوں امتزاج وخلو کیمیائی
کے راحة طلادیا ، لیکن ان بے چاروں کویہ آنفاقات اب تک فعیب ہنیں ہوئے محاطر
مرستید مرحوم اوران کے خوشہ چینیا ن غیر حرف و متعلدین فیرمقریا مجمدین فی المذہب اسکے منیں بڑھاہے ۔ اگران میں سے بھی کوئی اس ڈھھب کا آدی کھل آ ما تو آپ دیکھتے کہ
ان کے مباحث خاصہ ہیں کے امور عامہ سے تو صور د بازی ہے جاتے ہے
ان کے مباحث خاصہ ہیں کے امور عامہ سے تو صور د بازی ہے جاتے ہے
ترسم کے مرف ن نر کر در د زباز خاری سے اللے میں حلالے میں خدا آپ موام ما!!

برمرد بردروربار تواملت مستمال ملاسطيع ماب مرام ما !! نبئي نقطه نظرسے مولنا الوالكلام آزاد كاست ايم كام جرم لاستاني سلمانوں

ك ندسې ماريخ مين بمشه بادگارر به گا مديد علم كلام كى ترويدواسلات <u>ہے۔ سرستید کے زمتر الرعقائد سے سلمان کھی ٹوش نہ تتے ۔ لیکن شاید اس کا سدّ باب مولنا</u> نے می کیا۔ یسیم ہے کرمرسید کی زندگی میں اور اُن کی موت کے بعد علما نے اُن کے خیالات کی تردیدیں کتابیں کھیں۔ مولنا نذیرا حمد نے مبی فدیمی معلومات کی اشاعت کے کیے ایک منتقل سلسلة تصانيف مبارى كرركها عماء الكن موانا ابوالكلام أزاد كاكام ان سب س اہم تھا۔ قدیم علما کوخلانے زور دار قلم نردیا تھا ہو مولنا ابوا نکلام آزاد کے ایحر میں تھا اِس کے علاوه ننظ مسأل ك معلق ان كى علوات نسبتاً كم تقين اور استدلال ك طريق رسمى اوربے جان عقے۔ان میں سے مولفا نزیرا حمد کی کتابوں کوم سب بتر تحجقہ بیں اور ہمار ا خیال ہے کہ الحقوق والفرائفن ، اجتماد اور وومری کتب کی تعربیت میں عام علما نے کسی قدر بخل سے کام میا ہے الی مولنا ابوالکلام آزآدکی تصانیف کا مرتبہ مولنا ندیرالحمد کی کمابوں سے بست بند ہے۔ زور دار طرز تحریر کے علادہ حسمیں دلائل کی کمی ساحرار طرز تحریر سے بگرری برجاتی علی - موالنا ابوالکلام آزاد مبدید علم کلام کی اصلاح کے لیے خاص طور ریموروں نقے۔ وونو و تشکک دالی ادکی منزل سے گزر مبلے عقے اور ذاتی تجربے سے جانتے عقے کہ ہرجز کو تشکک وترووکی نظرسے و سکھنے اور سرعقیدے کو ماوست اور منطق کے تراز ومی آر لینے کا

نیخبشک میں اصنافے اور بے جینی اور بے اعتمادی کے مواکچے ہنیں ہوتا "جن نام ہمادعوم کا ماحصل خو ذطلمت ظن و شک اور کورگ دیم ورا سے سندیا وہ ہنیں۔ وہ مربعیان تقین و اعتقاد کے بیے کیوکونٹ شفا ہوسکتے ہیں "ا دوسرے ود اسلام کی ماریخ سے خوب واقعت سختے اور جانتے تھے کہ جب قدیم علم کلام شک و شبر کا ازالہ کرنے میں کہی طرح کا میا سن موا تونیا علم کلام کس کام آئے گا۔ جنا نجے انفوں نے کھھا'

يادر كمور تمام طوالف تمكلمين فلسفر قديميكم مقابع مي على الام رسي عق - آج نام نهاد ملسفہ مدربیکے متعالیے میں اسی طبع ناکام دہیں گئے ' اس وقت ہمی صوافعی' حديث وطرن سلعت ي كامباب ومفرر مرت عقدادراً ي مجي اس ميدان مي بادى الفیں کے انفر سے فقہاد تسکین میں سے آج سک کوئی اس میدان کامرومنیں معلا كال اسس فرقه و ما دست اتھا نكونى ليم كيدم شيئة و ميى دخوان قدح فوادم شيئة علم كلام كى نخالفت كعلاوه دور اابم كام جرمواناف كيا ' وه قرآن مجد كا غارمطاله اوراس کی دسین اشاعت ہے۔ ہندوستان میں قرائی نجید کی میج اشاعت شاہ ولی المندُّ کے فارى ترجمے سے شروع مولى - ان كے صاحبزادوں نے اُردد ترجي كركے اس اشاعت كو ا ورهبي آسان كرديا - أن كے مبداس كارخركي تيسري اہم كرمي مولنا مذيرا حمد كا مرتبمة القرآن" ہے ۔ بہتر جبرت وعبدالعادر اور شاہ رفیع الدین کے ترجول سے زیادہ بامحادرہ اورادی نوبوں کا حامل نفاا دراس کی اشاعت سے وقت کی ایک بٹری صرورت کسی حد تک پوری ہو گئے۔ سرا ہاء کے بین جب ا<del>لہلال</del> ماری موا۔اس کے قریباً باون مزار ننے مک میں فردخت موجك تق مولنانذير احمد كع مبد دومر برزگول في مجي كلام جميد كوتر عمول برقوج كي ا در ما المارة میں مذکورہ بالامتین ترحموں کے علاوہ مرز احیرت ، مولولی عاشق المی مولوی فتح محکہ جالندھریاد رمولناعبالحق حقّانی کے اُردو ترجیے بالار میں طنتے تنفے۔ ان ترحموں کی مانگ ي خالبريد كمالك بب اس وفت كلام فبدين كله من المحينة كي ضرورت عام طور برجسوس كي جار سي هي سکین اس کے باوجرد ارشاداتِ قرآنی کو قرم کی ذمنی اور اُجمّاعی ذارگی کا بُرُد بنانے کی کُو فی خاص کو مششش نرم وی متی - یه کم<del>ی الهلال</del> نے پُوری کروی - ا<del>لهلال</del> میں کلام مجریہ کے خلف

ببلوث ادو مختلف حصون مرحكيمانة تبصره مرتها اور روز مترو ك واقعات كوارشا دامت قرأني كي روشنی میں نمایاں کیاجا تا مرکنا ابدالکلام آزاد نے قراک جمید کا بڑا گرامطالد کیا تھا اور وہ ا بینے مطالب کی توضیح و تاکید کے بیسے جابجا قرآن سے حاکے دیتے۔ یہ سیمے ہے کرمبعض نعاد كمة رب كرموننا الرافكام آزاد اب خيالات كى مائيد كم يفرآن آيت كى سب ولخواه ترجمانى اسى طرح كريست تنقئ جس حرح مرسستيدا يحام اسلام كوسائين كصحابق أبت كرفى كے بيے كرتے تھے اور يربعي ميح بے كاكركوني الل الأے ببيول مدى ميں كے كروہ ا بینے زوانے کے تمام علمی سیاسی اور اجتماعی مسأل اخواہ وہ نئے ہوں یا پُرانے ) قرآن کی روشی میں دیکھتا ہے توظام ہے کہونیک مبت سے جزوی مسائل برقرآن کریم کے مریح ارشادات توموتے نہیں' اس بیے جدراے وہ دے گا اس میں احکام قرآنی کے علاوہ اس کے اینے زاویۂ نگاہ اور اس کی واتی تر تمانی کو بڑا وخل ہوگا الیکن اس میں کوئی شک نہیں کەمدننا کے مضامین اورارشادات سے لوگوں کی قرآن فہمی میں بڑاا صافہ ہُوا اوروہ یہ سمجصنے گئے کہ قرآن مجید میں فقط مہود وقعہ بارٹی ادر حزا دس زا کے قصے ہی نہیں بلکہ وہ ارشادات بھی ہی، جن کا نعلق ہماری روز مراہ کی افغرادی اور احتماعی زندگی سے ہے اورجن کی متابعت سے ہم اپنی وینی اور دُنیا دی مشکلات کاحل ڈھونڈ سکتے ہیں۔

له مولنا کے ایک طرح ' جانحیں اپنا اُستاد کھتے ہیں۔ اس مشلے پر نہایت العیف برلیے میں کھتے ہیں: " بوالکھ م آداد نے الہلال کے اول قیمی قرآن کو کھیج اس طرح میش کیا کہ بیمولوم نہوسکا تقاوہ قرآن کے سیا ت کو مقرنفاد کہ کرامنی عبادت کی طرح ڈائٹے ہیں یا ان کے حافظے میں قرآن اس طرح متحضرہے کہ جمیعتمون برہمی وہ تعلم اعماقے ہیں ای کے دعمے کی دلیل اور اُن کے نظریے کی تامید تھی قرآنی سے طرح اُتی ہے "۔

. كنت - دوسرے ال حضات كاطرز استدلال بهت رسمي اور بي حان سب - الكم مجعث بركيه لكصة موث ببلداس كامنطقيا نرتجزيه اسطرح كرتي بمي كداصل مسئله ليحتان موجاكلي اوراگرمتعدین اس اظہارِ منطق سے مرعوب ہوجائیں تو ہوجائیں ' مکن غیرِ جا نبدار اظرین کے بِقِي كِيهِ منهيں بِرِ"ماً - تيسرے ان كتابوں ميں علمي تبخراور درسوت معلومات كا كو يى ممراغ نهيں مليا . ان بزرگوں نے نرمرن مغربی علوم اور مغربی كتب كے دروازے اپنے دليے بندكر در كھے ہى، عِکه قام و 'میروت یا دمشق میں عربی کی جزئری ٹی گیا ہیں جھیتی میں ' ان کے مطالعہ سے معنی وہ بالهم م محروم رستيم بي نتيم بير بير بي كما ان كى كما اول مي على وسعت كا نام نهيس بورا - بورتما المافق ان كتابول مي يه ين كريد بالعموم مطحى ميلوول بينظر كمعتى بين حكيمانتررف نكابى اورمقرا نر نغر تبخركسي حديك خلاواد مات موتى بياسكن ظاهر بيار كرس طريقه وتعليم م ماراز ورضرت ونح اورفقه ومنعتی برصوف کیاجائے ؛ اس میں واقعات کو پر کھنے اور بات کی ترکو بہنچ جائے کی قابيت كيسترتى بإسكتى مصنعيم يرجد كران بزركول ك زكر وتقول اورنيك بيتى كا ياس كرف موس مم ان كى كما بل كا چاہے كتنا اوب كريں، لكن على تقطه نظر مدا تغيير بت بند بایمینهی کهاجا سکتا مولنا ابوالکلام آزآدکی تصانیف ان تمام تعانص سے باک ہیں۔ ان کی نظومشرق ومخرب کی اکثر متعلقه کتابون بربرتی ہے بندانے انھیں حکیما ندوا موفع درزبروست قلم دیاہے - ان تمام نوبیوں کاعکس ان کی تصانیف میں ہے اور آلہ لال مح صغے صغیر بنظر آیا ہے۔ تذکر و کئی محافظ سے ان کی بہترین تصنیف ہے۔ اس کے مطالعہ سے ملز برقانے کریرکتاب ایک ایسے شخص کی کھی ہم ان کے بجو دنیا سے اسلام کی ذمنی اور منسی تاریخ سے بوری طرح واقف ہے اوران تمام تحریکوں اور تحصیتمل سے باخر ہے حقوق نے مسلمانوں مراجھا یا برااٹر ڈالا ۔مولٹا کی اس خوبی کی وجہسے نہ مرت ممين جديناب بلنديايه تصانبف مهم بنييس بكراك السي مثال قائم اوكني اجس كي محود ی مبت بروی دورے بذرگ علی کرتے ہیں -

مندرجہ بالا خدمات تراہیں ہیں ' جن کے مغید ہونے میں کسی کوشک نہیں ' ایکن ان سے علاوہ مرائنا کے دواکی کام ایسے ہی ہی ' بن کے فائدوں کے تعلق اخلافی رائمی ظاہرگائی ہی۔ مولنا کے ایک دنیق کا در سافضل الدین احمد تذکرہ کے سروع میں مکھتے ہیں اسلام الدین احمد تذکرہ کو است پرنظر نر معلما و مشائح کا گروہ جو اپنے مدرسوں اور جو ول سے کھی جھا ایک کر بھی و نیا کی حالت پرنظر نر و النا تھا۔ المسلال نے ان کو کا ل کر جد وجد کے مبدا نول میں کھڑا کر دیا یہ بعض ہوگ اس کو گوگ انسالات بھی کہ تے ہیں ۔ حاجی محمد النا کی مرسی کی اوگ انسالات بھی کہتے ہیں ۔ حاجی محمد المسلول ہی کے ایک بہتے میں اس نقصان کی طوف توجہ دلائی محمد میں موزور کر دور سے میدا نول میں علما کے سرگرم عمل ہونے سے خرب کو میں بینے کا ۔ انھوں نے ایک بہتے کا ۔ انھوں سے ایک بہتے کا کہ انھوں سے ایک بہتے کی بہتے کی ایک بہتے کی بہتے کا کہ بہتے کی اس کے ایک بہتے کو بہتے کا کہ بہتے کا کہ بہتے کی بھوں سے ایک بہتے کا کہ بہتے کا کہ بہتے کی بہتے کو بہتے کی بہتے کا کو بہتے کی بہتے

ئە"الىلال" مراكتوبرسالىداء

مولناا بدائکلام آزآدکی خربی سرگرمیوں کے ایک بہلو بریمارے ایک دیوبندی اُسّاد نه ایک دفعه دلیسپ ترصره کمیاتها وه فراتے تقے کر بے شک مولنا الوالکلام آزاد نے جدیر علم الكلام كے فتنے كا تدارك كيا اور اپنے زور دار قلم كى مدوسے ايك اليي دُمنى نصابيدا کر دلی جس کے سامنے متکل نہ رجحانات کا فروغ پانا نامکن ہوگیا ، لیکن بھے بھی جولوگ ال تحرروں سے منا تر موے ان میں مذہبی جوش اور حوارت دینی کے باد جرد صحیح اسلامی تقویے ا در بربمزيًا من بُور سے طور ربنيس آئي-انھيں اسلام کي خطمت اور سجاني کالقين ، وگيا،ليكن اگر روحاتی انقلاب کی اہمیّت اسی میں ہے کہ یہ اعتقادات احساسات سے گزر کر کر کر طراور اخلاق کومتا ترکیے اور اسے صلحاکے دنگ میں دنگ دے تو اس میں مولنا ابوالکلام آزاد کو بوری کامیابی نہیں ہو گی تہمارا خیال ہے کہ ترسنتید بڑے غور کی ستی ہے - برخیال تو صبح نهبر كرمولنان نربب كاعملى اوراخلاتى مهلونظ انداز كرديا انحول في اس ركا في ترجر دی اور قوم کے خیالات میں ازاو خیالی ، جرائت انتار البند متم تی اور اسی طرح کی دو سری اخلاني خصد مسيات أتجعاد فيعين برا الهجشرليا الكين رعبي سيح يبحكرا كفول في تقوف اور بربم زاری کی ان امتیازی خور مسات برجر اسلام کے قدیم علما و سلی کا طرو امتیاز رہی ب<sub>ی</sub>، بُرِرا رورنهیں دیا اوران کے رُبِحِرِن مارحوں اورمُحتقد وں میں بھی وہ روحانی اِکٹرگی نظر ہیں آتی ہو اب بھی <del>دیو بند</del> کی جار دیواری میں مل جاتی ہے ۔ حقیقت برہے کہ موكناكا بنيادى كام احياب مذسب تقاءا صلاح اخلاق ياتلقين صفاسي نفس نه نفا۔ اور سیج توبیہ ہے کرحاتی کے بعد کسی نے اس اخلاقی تنزل کاصیح اندازہ ہی نہیں کیا' بوقديم ندسي نظام كئ سكست ورخيت اورتصوّت كے انحطاط كے بعد سندوستاني ملاؤل میں تروع ہوا اور اس جھی اَزآد ' اقبال اور مودودی کی مجد دمیت کے باوجود *دلار مرحود ہاہے* الهلالي اروو موناابوالكلام آزاد كى نسبت بم كر يك بي كرا تغيير مرستد الهلالي اروو كي كامول كاست برا مخالف مجمنا چاہے۔ أن كى تمام زندگى ان عمادتوں کومممار کرنے میں گذر گئی 'جن کی تعمیر میں میرستیداوران کے ساتھیوں کا با تقد متقا۔ الہلال سفے شروع سے علی گڑھ دینرور مٹی کی مخالفت کی اور سمشہاس کی راہ

میں ردر کے اُٹ کائے مولنا ابوالکلام اُٹ اَدنے سرستیدا درخس الملک کی سیاسی روش کی ہمیٹہ مخالفت کی رس بی کے جدید علم الکام برسی زوردار اعتراص موانا ابوالکلام ہی لے نكيه ليكن سركستيدى بيمالغت مولنانے تعليم سياست اور مذمرب مك مى محدود نهیں رکھی' ادب اور انشابہ وازی میں بھی انھوں نے مرسید کی نخالفت کاداستہ اختیار کیا - ان کی مخصوص انتابردازی سرستد کے طورتح ریک عین ضدیے - مسٹردام بابو سكسينه" آدرخ ادبيات أردوس موجده أرد ونثر كا فكركرتي موت كلفتي بس "اكروكك كالميلان طب اس طرف بي كرعبارت بي مشكل شكل فادى عربى الفافد بالقصد استمال يجيعاش تاكرعباست شاهدادور وقيم مطوم مومكن سيكراس طرز کی بتدا بس طرح بم کی موکرسرتیدان کے دنیا اور تقلدین ان کی تقلید می نیایت سیری مادی گرزوردادی ارس کھنے کے علی ہوگئے تھے ۔ بعد کو بعض جدّت ہیند طبائ كوجب وورد كمح يحييي اور بدمزه محلوم مونے كلى قواس ميں زنگنى اور عليت كى جاشنى بىداكرىكە عربى فارسى الغاظ كا كبرّت استىل كيا جا فاحزورى تجماكيا . گويا اس طوز کو سرستید مرحم کی طور کاردِ عمل کهناچا ہیے۔ ہمارے خیال میں اس طور کے مخرع مولنًا الإلكلام مكاوين جمنول في اين مثم واخبار العلل من اس كو برتا " (ترحمه)

پرمچها اورنغې منعمون اورخیالات مغیداورضروری حقے - اِس ملیے ان کا طرزِ تحرمر کامیاب ہوگیا -

مولنا اوالکلام آزآدنے اس طریح ریے خلات قدم اُ کھا با اول عن کا طسے امروز ترکی خلات قدم اُ کھا با اول عن کا طسے امروز ترکی اصلاح سے پیلے تھی بلکہ اُروز تریں ماریخ وصّاف اور الوار مہیلی کے نمونے قائم کردیے ۔ ان کے طرز تحریکا ایک دلیب نمونہ وہ منوات میں جو ' تذکرہ "کے آخر میں اپنے حالات کے تعلق انھوں نے " اپنے انداز عالی میں تحریے کیے میں ۔ چندا تبدائی مسطری ملاحظہ موں :۔

"يغرب الديارعد- وفانا آشنا سيمعر- بيگا زمونش وفمك پرورده ركيش ـ

معمدہ کمنا وخواب محرت کموروم براحمد و معوا بی امکام ہے مشکر و معابق معمد منات میں مسئل میں مستن عدم سے اس عدم مبتی نمامی وار و مجوا اور تمت حیات سے

متم النّاس نيام إذ اماتوا فانسهدا-

شور کے خدوار خواب مدم سیٹم کمنووم دیم کر باقی است شب فتن غنوویم است شب فتن غنوویم

انگریزی فرن تعقید کا ایک کلیہ ہے کہ طور تحریر شخصیت کا مبتری اظہاد موتا ہے۔ اس نقط نظر سے مرستیدا و دمولتا الوال کلام کامواز نہ بڑاد کچیں ہے۔ مرستید کا طرز تحریر

سيرهامادها مشكل العاظ سے باك اور خطيبان وين وين سے مبرا تقا - ان كا خطاب ناظرين كي عقل سے برتا - وه جذبات كونرا بعارتے اور اپنے خيالات ليس

عبارت میں میش کرکے اسی برقناعت کرتے کر فاظری انھیں درست طور برجم وکر ان بر عمل کریں ۔ وہ سمجھتے تھتے کر قوم کے سے مسلامتی کا راست اسی میں ہے کر دہ لفاظی ادر

مس ری - وہ جھنے سے دوہ کا ایک اور مالات کو است ہمائی میں ہے دوہ کا میں انتخاب والت کی اس کی در اقعامی اور انتخاب اور حالات کو اصلی صورت میں دکھینا شروع

کرے مولنا ابوالکلام اُز آ دکا طرز تحریراس سے بہت مختلف ہے۔ وہ ابوالکلام ہیں ۔ زورکلام اور فرور بان کے بادشاہ ۔ اُن کی تحریرایسی ہے ج

بر قلب کوگر مادے جوروح کو ترط مادے!

میکن ام سے دماغ کوروشنی نہیں ملتی - وہ مشک منطق سے زیادہ جذبات کے قائل تھے ۔

ان کے طرز تو ریمیں ترادست زیادہ تھی دوستنی کم ۔ ان کی تحریر وتقریمی ایک جادد تھا جسے مسحور ہو کرناخل بن اور سنت کم منطق ہی مسحور ہو کرناخل بن اور سنت کم منطق ہی طرف دسمانی نزکریں ۔ طرف دسمانی نزکریں ۔

مذباتی آب و لیجری کی کے علاق مرستیداندان کے ساختیوں کے طرز تحریری محصوصیت ان کی سادہ زبان بھی ۔ مرسید ، ماتی اور علی گرمیر تحریب کے دومرے دہاتی المان وی زبان استمال کرنے ہو جی اور خارشی ہو ایک ہو تحریب اور فارسی کے الغاف الشدہ خودت کے بغیر استمال نرکرتے ۔ دومرے اگریزی الفاظ کے استمال سے انعیس الشدہ خودت کے بغیر استمال نرکرتے ۔ دومرے اگریزی الفاظ کے استمال سے انعیس الوالکلام آذآو نے جوطز تحریر لائج کیا 'اس میں شکل اور غیرانوس عربی اور فارسی الغاظ کی محمول محق ۔ اُدومیں انگریزی الفاظ کورک کے انعمول نے تھوس عربی الفاظ استمال کرنے کے وہ سخت مخالف کی سم ڈالی مِثلًا الفاظ کورک کرکے انعمول نے تھوس عربی الفاظ استمال کرنے کی دسم ڈالی مِثلًا الفاظ کورک کرکے انعمول نے تھوس عربی الفاظ استمال کرنے کی دسم ڈالی مِثلًا المدرق تحقیل محمد اللہ تحریق تحقیل کرتے ہوئے کہ است عربی جانے بغیر تحمیل اور البلاغ کی عام رخبیل ہی المدرق اللہ تو المدرق تحقیل محمد اللہ تحقیل میں المربی کی المربی الفاظ کوری کو مولئ المدرق تحقیل المدرق کے اس طربی کرتے ہوئی الموری کو مولئ المدرق کی دان مسلمانوں کے سواکوئی نرمجھ مرکبا ۔ اس طرح اردو تعقیل مسلمانوں کی زبان ہوکہ عربی دو تعقیل مسلمانوں کی زبان ہوکہ عربی دو تعقیل مسلمانوں کی زبان ہوکہ دو تحقیل میں المربی کردان مسلمانوں کی زبان ہوکہ دو تحقیل میں دو تعقیل مسلمانوں کی زبان ہوکہ دو تحقیل میں دو تعقیل مسلمانوں کی زبان ہوکہ دو تحقیل مسلم نوری کی دان مسلمانوں کی زبان ہوکہ دو تحقیل مسلمانوں کی زبان ہوکہ دو تحقیل مسلم کردان مسلمانوں کی زبان ہوکہ دو تحقیل مسلمانوں کی زبان ہوکہ دو تحقیل کی دان مسلمانوں کی دونوں کے دوری کے دوری کے دوری کوری کوران مسلم کوران مسلمانوں کی نہائے کوران مسلمانوں کی زبان ہوکہ کی دان مسلمانوں کی دان مسلم کوران مسلم کوران مسلم کوران مسلم کوران مسلم کوران مسلم کوران مسلم کی کوران مسلم کوران مسلم

مولنا الوالحلام آزآو کی نشر کے متعلق کو کی مینیں کہرسکتا کہ یہ ایک اُستوان بیمخر سے مولنا کا طور تحریم ولنا کی نشریس سے مولنا کا طور تحریم ولنا کی نشریس اور عربی اور تحریم ان کے دیسے مادری ربانوں کی طرح ہیں اور تکاع بی اور فارسی الفاظان کی زبان پر جراحے ہوئے ہیں مولنا کی والدہ ایک عرب خالق تحقیق وہ نو دعرب نشراد متح و طرز تحریم کا جوئش اور زوراُن کی اپنی نوج ان طبعیت کی وجرسے متحا وہ نو دعرب نشراد متح و طرز تحریم کا جوئش اور زوراُن کی اپنی نوج ان طبعیت کی وجرسے متحا و انتقاد الحقول نے المحلل کے مضامین اس زمانے میں محصوب وہ بیس بائیس برس کے متحا و انتقاد التحدید وہ بیس بائیس برس کے

منخ اور حبب برتفاضا مع عمران بريم ش اور حذماتي رنگ غالب عقا- اس محملاده ان كي طبیعت شاعوانه اور تمین متی رحربی وارسی اور اُردوکے مصفتمار استعادان کی نوب روان برريئة بخيير وه ابني تعمانيف مي كبي ملا تكلّف اودموزو ل طور يراوركنبي الماضرورت اوربے جااستمال کر جاتے ۔اس کے علاوہ ان کی دماغی قابلیت اور علی تحرال کی اصا ى نايال بى اوران كے طرنه تحريم منز وائستوان دونول موجود ميں - ان كى فنى تنگى اور مذلق كى شائستگى بى انعيس عام طور ريانشاك كري عيوس بياليتي سيد ديكن جن اوكول نے أن كے طرز تحرير كى تقليدكى بے - ان ميں الحموم مولنا كاتبتر فا مجتهدا نا نظراور عالى دماغى نهتى مميلناكي خوبيل توان كي تحريبي ندايش اليُن شكل الغاظ كااستعمال كنطيبيا خريش ف نروش الغافلي اور دور كام مرسب باتي النول في احذ كرلي اورمولنا في تقليدي ابك ابساط فريخ ردوائج بوكيا مص مي مولنا كي نزي نوبان توكو في منهي نقائص تعيي مولمئا كاطرز تخرير توان كيابني شخصيت كاآئية بمقاء ليكن حن نقالوب نے اسے اختيار كيا انھوں نے اپنی کم علمی اور سے بعناعتی کوالفا ظے انباد میں مجھیائے اور اپنے خام انم ختے خيالات كويوش وخروش سعاآب واب ويين كاذرايير نباليا مثلاً اردو كاخارات د بھے جائیں۔ وہ اہم سے اہم معاملات پر تمھرہ کریں گے، لیکن ان میسے کفتہ اخبار نولیں ایسے ہیں ، جرکسی مطمون پر اٹھنے سے بہلے اس کے تمام مبلوڈ ل سے اپنے آپ کو بخربی واقعت کرلیتے میں اور بھرمسکے کے حصن وقع پر دیا نقاری ادر مفندے ول سے را عرنی کرتے ہیں۔ برطران کارمشکل ہے اور جب زور قلم کفاظی اور انتاب واندی سے معمولى مصمعمولي بات اورغ كط مصفع لعاطري كاراتنا شاندار ادر وتيع بنايا جاسكماس كرما ظرين اس ير وجد كرين للمين ترمجرا تنى محنكت كون كرسه يحقيقت برم يحرب الزجير ہماری اوبی اور قومی دندگی میں زم کی طرح سرائت کرد ہے۔ اس سے زمہور کی دا تغیت میں اصافہ ہوتا ہے نرائفیں اہم اور صَرْدِری واقعات برعقل اور تحجیر سے . غور کرنے اور رائے قائم کرنے کا موقع متاہے - لفاظی و در کلام ساح انظر نوتر میاور خطیبانہ جوئش وخروش سے ایک ایسی نصنا قائم کردی جاتی ہے جس میں انسانی مجیمہ بڑے قال

بن جاتی ہے اور آئھیں بدک کے بوش وخوش کے گھوڑے پر سواد ہوکرانٹ ایرداز با اخبار فوس کے بیجے ہولیتی ہے بخاہ سوائمی کی طون سے جائے ، خواہ سلامتی کی طون سے جائے ہولیا اوالکلام آزآد کے مقلدین کی تمام کو قاہمیل کے بلے مولنا کو ذرقر دار قرار بنیں دیا جائسات ایک صاحب طرزانشا پر داز کی سطی صوصیات کی تقبلید کرنا ہمیشر آسان ہوتا ہے اود اس کی ذاتی خوبیوں کو اخذ کرنا بہت مشکل مثلاً غالب کی تقبلیدی معنوی مواد دو فرد و خلام غالب کی تمام معنوی جوار دو و خلام غالب کی تمام معنوی بو تی ہے ۔ مولنا ابوالکلام آزاد کے مقلدین نے بھی ہی کہا، کی بر بھی ہے ہے کہ فی نفسہ مولی ہے ۔ مولنا ابوالکلام آزاد کے مقلدین نے بھی ہی کہا، کی بر بھی ہے ہے کہ فی نفسہ مولی ہیں ، و میں برائج کیا اور جے وہ آج ترک مولی کرنے ہیں ، عور برائے کیا اور جے وہ آج ترک کرنے ہیں ، عور برائے کیا اور جے وہ آج ترک کرنے ہیں ، عور برائے کیا اور اس کا اثر دُورِ جامز کے اُرد وادب اور اُرد ور برائے کی اور دو ادب اور اُرد ور برائی کی شور می کرنے ہیں ہیں ہیں ہی کرنے ہیں ہی کہا ہور کے اُرد وادب اور اُرد ور برائی کی نشور می ایر نسبت تا نوشکوار ہی یا ہے ۔

المولام آفاد کا ذکرکرتے ہوئے رہیے زیادہ ام میت المسلال کے لیعد الم اللہ اس کی بالیسی مباصف اور طرز تحریر کودینا پڑتی ہے۔ کیونکہ ان کا ارْ قرمی خیالات پرست زیادہ ہوا انکی مولنا ایک ذہبین ماس اور ار نیر طبیعت لائے ہے۔ بنیادی وصنعداری اور استقامت بیندی کے باوجودان کے طبیعت لائے ہے۔

نقطه منظرمیں تغیروتبدل اورنشوونما کی تئی منزلیں نظر آنی ہیں ۔

الهلال كا دُورِمُولنا كا جلالى دُورِيَّها - تَذَكَرَه مِن تَعِين بِين رَبِّكَ جَعِالَا بَمُواسِهِ - فَلِي عَنوان كَهِ مطابق كمّاب كاموضوع سِهِ "موننا الوالكلام اور!ن كے فائدان كيعِف اكابر وشيوخ كيمواخ وطالات "- يكن معلوم بہوتا ہے كمولنا كا اصل مقصد البخطاتي كار اور انداز فكرا ورشخصيت كونما بال كرنا تھا ۔ جبنائج البخ فائدانى بزرگول كے متعلق لبقن اور انداز فكرا ورشخصيت كونما بال كرنا تھا ۔ جبنائج البخ فائدانى بزرگول كے متعلق لبقن

ملہ بو کی روگئ متی اس کی ملائی تذکرہ کے مرتب مطرف الدین احمدنے کردی اور کتاب کے دیا چرمی اور کتاب کے دیا چرمین اور الدلال کا ذکر کرتے موے مکھا کہ مولٹا محمودالحس کو ان کا فرمل یا در دلایا قوالدل نے دیا چرمین کا در الدال کا ذکر کرتے موے مکھا کہ مولٹا محمودالحس کو ان کا فرمن ما در دلایا توالدال نے معلقے میں )

### 144

واقیات مغیوب کرکے (جن کی صحت اب مُتنقب قرار دی گئی۔ ہے) اور تام یخ اسلام کے گی ولوائگرز واقعات کواپنے فاص طرز تحریم بیان کرکے "تجد دواصلاح" اور عربیت و دعوت "کی اہمبیت و عظمت بیان کی ہے۔ تذکرہ شاید مولنا کی سہ کامیاب تصبنیت ہے۔ اس کی زبان کیمت آور ہے۔ واتعات ولول انگیز ہیں۔ شعوص کی چاشنی ہے۔ علمی اور اخلاقی مباحث اس سطح بر بمبری کرموف دل کو ہی نہیں و داغ کو بمبی فرحت و مرور متما ہے۔ تذکرہ ایک فاک عرز کے افتاء وادب کا شاہ کار ہے۔ اسکی اس سے سماری تاریخ نگاری کو نا قابل الا فی تعصان مہنجا۔ اس میں عہد اِکری کے اکابر علم اور مخدوم الملک اور صدر الصدور ( ) کی نسبست ہو کہنا وی علاق نمیاں کی جیلائی گئی ہیں۔ ان کی اصلاح قرشا ید کھبی ہوجائے " نیکن ایک عالم کی طوف سے اور سے اور کے علم وضعل اور حمز نظات کا شہرہ عوام ہی میں نہیں نواص

منزگره نگاری کا بونمونرپیش بُوا - اورتصدیق و تحقیق کی در دار بی کوش طرح اثر آفرین شکوه انشا اورتسکین مذبات کی خاطر نظر انداز کیا گیا - اس کا قوم کے خاق تذکرہ نگاری بربرانا ناخوشگواد اثر برا -

الهلال نومير الما المايم مين بندموا- اس كى جكر البلاغ نے لى - يرمعي مارچ ساماري

میں بند ہوگیا ۔ اس سال مولنا رائجی میں نظر بند رکیے۔ گئے 'جہ آل مذکرہ کی کمیل ہوئی ۔ کیم جنوری سنا میں اور نے اس وقت تحریب خلافت شروع ہو جائی تھی ۔ مولئا جراتحادا اسال کی ہم جنوری کے ہو جائے تھی اور دارا ورخلافت عثمانی کے ہرگرم معاون عقے ۔ انفول نے توکیب خلافت میں گور اصعتہ لیا۔ ہجرت کے حق میں مسیبے زور وار فتو نے امغی کا تھا اسکی سال کی میں تو ور دار فتو نے امغی کا تھا اسکی سال کی میں تو در دار فتو نے امغی کا تھا اسکی سال میں اور دار فتو نے امغی کا تھا اسکی سال کی میں تو در دار فتو نے امغی کا تھا اسکی سال کی میں تو کو در دار فتو نے امغی کا تھا اسکی سال کی میں تو کوں نے خلافت ختم کر دی ۔

تنسيح خلافت أن داسماؤل كے دليے حبول نے جنگ طرابلس كے وقت سے اپنی ساسى ليسي كَى منيادين خلافت عثمانير كحيقا اورتركي كى شديد جذباتى محبت برقائم كمتين ایک جلک مدرم تقاً اب گویا ان کے باؤس سلے سے زمین نکل گئ ۔ جندون تو انفول سے كوسشش كىكران جيزول كوغلط ابت كريي مولنا فيعمى اس موضوع براكيب سلسلوم مغاين كلحا الكن بداميد بعبى موموم أبت بمدلى - اب توكيب خلافت كے دام نما مجبور فرو كنے كرا ندون فك كم معاطلت مين دلحبي ليس يرم 19 اروي مي كلك كم مستقبل كم متعلق <del>نفرور بورك</del> كي ہشا عت نے قوم ادر قومی راہنماؤں کو دوطبقوں می تعییم کردیا مولنا محموعی مولنا شخکت علیٰ مولناظ فرعلی خال توعام جاعت سلمین کے ساتھ اس دلستے برگام ون ہوئے بو سرسید ہے وكما يا مقا الكين مولنا آذا و قرم يرست مسلما نون ين كا تُربي نحيم نواوُس ميں شامل رہے -اس کے بعد ' ان کی تیس برس کی سسیاسی رندگی کا ٹھریس کی ماریخ کا ایک باب ہے۔ پیزگر تحریب پاکستان کے دمانے میں وہ کا گرس کے میدر تھے' اس کیے ان کی شخصیت اور طربق کار خاص طور ریمون بحث میں رہے تقسیم مبندسے کچھے پیلے وہ مکومت مبند کے ورم تعلیم مقرم مسئ اور اپنی وفات کیفی ۲۲ فروری من ۱۹۵۸ میک اس عهدسد برفائز تقے۔ ۔ مرکنا ابوالکلام آزاد کے آخری میں سال کی سیاست نے عامتہ المسلمین اوران<sup>ھے</sup> درمیان ایک دیوار کھڑی کردی - اس سے ان کے علی اور دینی مرتبے کو بھی ضعیف مہنچا (اور ایک زوامے میں تو محکیتے کے سلمانوں سے ان کی امامت میں نماز عمید ٹر صنا ترک کردیا ) نکین بیریمی ان کے علم دفعنل ادر قرآن نہمی کے قدر دان مندوستا<u>ن ادر ماکستان میں</u> موجود مِیں ۔ ان کی وفات کے بعد' ان کے سیکرٹری <del>مولوی اتبل خان</del> سنے <del>مفوظاتِ اُزا</del> وکے ماہے

# ۲۲۴

ده تحریری تنائع کی بن ، جوعنقف استفسادات کے جواب میں موانا نے کھیں یا کھوائیں۔ بینتر استفسادات مذہبی امور کے متعلق مقعے اوران کا خاصا جھتہ پاکستانی مسلمانوں کی طون سے تھا ' جن میں کئی ذمر دار ( رٹیا کُرڈ ) مرکاری افر ( مثلاً سیّد میقوب شاہ صاصب سابق آدیبر چزل پاکستان وزیر خزاند مغربی پاکستان ) بھی شامل بیں۔

آخری عمری سیاسی مصروفیتوں کے باوجود مولنا نے مقور ابست وقت علی اور دینی کاموں کے باوجود مولنا نے مقور ابست وقت علی اور دینی کاموں کے بلیے جلد میں شائع ہوئی اور دوسرا ایڈسٹن جسمی دوسری جلد دیم مرسف الیڈسٹن جسمی متعدد تبدیلیاں مقیں الیری احمد گر (۵۳ - ۱۹۳) کے دولان میں ترتیب پایا یخبار فاتو ہمی اسی دولان میں ترتیب پایا یخبار فاتو ہمی اسی دولے کا تحفیہ ہے۔

ترجان القرآن بس کا وعده الهلال کے ذمانے میں ہی کیا گیا تھا ، کمل نہو کی۔
الکین دو ضخیم جلدوں میں اہم دینی امور کے متعلق مولانا کا نقطہ نظر پوری طرح اگیا۔
اور جزیم المحدظر جیل میں مولنا کو کتاب پراطینان سے نظرتانی کا موقع ملا بھا ، اس بیہ کم اظم و دوری اشاعت کومولنا کی عمر می محنت کا نجو کہ محنا جا ہے۔ ترجان القران کی مجن طقول میں بڑی قدرہ ہے اور بعض اہل الدے اس پر شدتت سے معرف میں ۔ ایک مدتک اس میں بڑی قدرہ ہے اور بعض اہل الدے اس پر شدتت سے معرف میابت و الفاظ کے ترجے پر اختلاف آدا کے بس بہت مولئا نے مولئا کے منا وی نقطہ نظر پر ہے ، سے مولئا نے کو وُلائی میں ان کے منا اسلام میں اصل جز تو حید ہے ۔ اور انبیا میں تفوی مدارج بات پر بڑا زود دیا کہ اسلام میں اصل جز تو حید ہے ۔ اور انبیا میں تفوی مدارج نہیں کو نی جا ہیں۔ انہا ور باجملہ قوم میں ایک ایسا جذباتی اور خود ہے ۔ اور انبیا میں تفوی سے کہ ایک اسلام میں ایک ایسا جذباتی اور خود ہے ۔ اور انبیا میں تفوی سے مولئا ہے ایک اسلام میں ایک اسلام ہیں ایک اس بر نے اور ان کی اس بر ان می میں ایک ایسا جذباتی اور خود ہے بنا خوام کی کو تو والوں می ایک اسلام ہیں ایک ایسا علام احمد میر آدی ہے بھائی ان کے محت اور اسلام کی می موام ہو تی تھیں ۔ جنانچ ان پرا عرام کی کرنے والوں میں مورث ان کے محت اور ان کی نگر تو میں ایک اسلام میں ایک اسلام اسلام میں جنانچ ان میا میں کرنے والوں میں میں ایک اسلام میں میں ایک اسلام اسلام میں ہوتے ہیں ایک اسلام میں مورث ان کے محت اور ان کی می کو اسلام کو میں ایک اسلام اسلام کو می تو تو میاں کو میں کو میاں کو می

عقیدت مزد مولنا علیم در کرتم مرف می ان سے اقتلات کیا مکی مولنا انجی ائے سے میں میے ادر امغول نے ایک طویل خطامی مولنا حرکہ کھھا :۔

آب فقسرة توكا والرديا ہے ۔ میں فاس وقت الرسرفواس برنظوال ہے ليکن کوئی بات اليسی نظرند آئی ' بو اس است باہ کا موجب بوسکے ۔ غالباً اس کا يہ عبلہ موجب ترقد دم کواہد ۔ کراصل دین توحید ہے ' ليکن اگر يہ عبلہ موجب ترقد بوسکتا ہے توقيقناً قرآن کی بے تمار اکتیں میں بوسکتی ہیں ۔ کمونکہ ان سب بی بی بات کی گئی ہے ۔ نقش آزاد مفیر میں بیسے نقل ۔ اس کے بعد کلام فحید کی متعدد آبات نقل کر کے لکھا :۔

م کیا ہم ان آبات سے اوران کی ہم منی آبات سے یہ استنباط کرسکتے ہیں کہ قرآن کے نزویک ایمان بالرسل خروری ہیں ؟ یقیناً نہیں کرسکتے کی کو کر اسی قران نے بے شمار مقامات پر بتا دیا ہے کہ ایمان بالرسل بالرائیان مقامات پر بتا دیا ہے کہ ایمان بالرسل بالرائیان اللہ کلت و بالمدلا کلت و البوم الدخواس میں داخل ہے ۔ اس بلے جب کمی ایمان " اور عمل سے مقصود و ب کہا جائے کا ترایان سے میں اس نے عمل مالم تو او دیا ہے ۔ اتنائی نہیں بلکہ عدم تفریق بین الرسل " بھی اس میں داخل ہے اور کہی " ایمان بالرسل " بھی اس میں داخل ہے اور کہی ایمان نہیں ۔ دو کہتا ہے کر اس زنجری ایک کوی کا انکار سے انکا کا کہ سے انکا کوی کا انکار سے ۔

پچراگرقران کی ان آیات کا مطلب مقرد ادر معلی ہے تربی جملہ کہ اصل دین آجمید ہے یا اصل دین "ایمان" اور عمل "ہے۔ کیول موجب تردّد ہو؟ مبمیشیت سلم مجرف کے ہم اعد کیا کہ سکتے ہیں کہ اصل دین توسید ہے ؟

.....من أب كونتين ولامًا بول كريركونى نئ بلت بنس بي بوم سف وكمى بعد

تروسوبرسے تمام مسلمانوں کا مُتغقرا عقاد ہی ہے کہ اصل دین قوسید ہے اور تمام انبیا اسی کی دعوت و معتین کے دیسے مبورے ہوئے "

اسی طرح " نظام عبادت " کے مسلے پر اکھا :-

.... كونى بات مرجب استنباه بوئى ب بكياير بات كرقران اصل دين ب مثرع و منهاج كوانگ كرتاب اوركهتا ب عركي اختلاف بمواشرع من مجموا نزكر اصل دين من الكين يه توخود قران كي تعريج احداث كالميزده مدر الرعقيده - يقيناً ممالا عقيد ليكن يه توخود قران كي تعريك مراحت با طل عقى المحترب ميخ كے احکام با طل عقے - البتہ قران كي تعريك كرفت كي البت الله تعريك المحتلف الله كتاب بطور تحبت كے لاقت تعريم اور كرائيده كى نسبت - آينده كرائيد اس كا اعلان ملوم بهد كرفعت تمام او كلى اور يدائمام ندون اصل دين ميں مے بكر قرع و منهاج ميں بھى اور اتمام كے بعد مزيد يرتميل كي كنائش نبيں - اكمال كے بعد مزيد تركم كي نسب - اكمال كے بعد مزيد كرائي كنائش نبيں - اكمال كے بعد مزيد تركم كي نسب - اكمال كے بعد مزيد تركم كي الل كے بعد مزيد تركم كي نسبت - اكمال كے بعد مزيد تركم كي نسبت - اكمال كے بعد مزيد تركم كي نسبت - اكمال كے بعد مزيد تركم كي نسبت - اللہ كي تركم كي نسبت - اللہ كي تركم كي

یہ ہمارے فتے ہے کہم ہرطالب می پرواضح کریں کرجس طرح اصل دین کی وعونت کا مل دین کی وعونت کا مل دین کی وعونت کا م وعونت کا مل ہوم کی اور وہ تمام کھیلی وعونوں کا جامع ومشترک فلامد ہے، تھیک، ای طرح شرع ومنہاج کامعالم بھی کا مل ہو چھاہے اور وہ تمام چھیلے نثرا کے کے مقاصد وعماصر پر جامع وحادی ہے ۔

 اس کی زندگی کی تمام سرگرمیوں می اگر ضرصیت کے ساتھ کوئی چر اُمجرتی ہے تووہ اس کی ب نیک نظری سے دوک تعقیب اور ب میل راسخ الاعتقادی ہے۔ ہمیں اس کی افائیت نرمون بچوٹی و کھائی دیتی ہے بلکہ قدم قدم پر انکار و ابتری کی دعوت دیتی ہے۔

اعتقاد اور علم کا عملیات اور سائنس کے تعلق غبار خاطر کا ایک طویل اندراج ان خے نقطہ نظر کونمایاں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں :۔

"اخاردین صدی کے اواخریں جب بیرلین نے معربے علیا کے مطاب اور مراد کہنے جائ افہر کے علیا کو جج کہا کہ اور مرف کے علیا کا اور مرف کے علیا کو جائے اور مرف کے علیا کہ اور مرف کے علیا کہ اور مرف کے علیا کہ اور مرف کے بیاری اور کا جم شروع کر دینا جا ہے۔

کو انجاج مقاصد کے بیے تیر مبدون ہے ۔ جنانچہ ایسا ہی کیا گیا ۔ لیکن انجی بی خوادی کا خوج نہ اور کر ایشی خوادی کا خوج نہ میں ہوا تھا کہ اس محد کے حیث دیدھا لات فلمبند یکے ہیں اور بڑے ہی عرب انگیز ہیں۔ اندیوی صدی کے اوائل میں جب دوسیوں نے بخادا کا محام و کیا قوام بیس ۔ اندیوی صدی کے اوائل میں جب دوسیوں نے بخادا کا محام و کیا قوام بین اور مربی کا میں مدین کے اور مربی کا میں اور مربی کا میں ۔ اوھو کو گرخ آجائیاں کے معام اے ۔ اوھو کو کے حافظ کے ۔ اوھو کو کے حافظ کی ۔ اوھو کو کی تو بی نی میں کے معاق کی میں اور میں تیکھی کے اور کی میں ایک طوت گوار کے میں ایک طوت گوار کے اور کو کو دوری می و نیکا ، جو ایک ایسے مقالہ کا لکا ناتھا ۔ جس میں ایک طوت گوار بارکو دوری می و نیکا ، جو ایک ایسے مقالمہ کا لکا ناتھا ۔ جس میں ایک طوت گوار بارکو دوری می و نیکا ، جو ایک ، ایسے مقالمہ کا لکا ناتھا ۔ جس میں ایک طوت گوار بارکو دوری می و نیکا ، جو ایک ، ایسے مقالمہ کا لکا ناتھا ۔ جس میں ایک طوت گوار بارکو دوری می و نیکا ، خواج گائی !"

مولنا الوالكلام آزاد كے ملعلق آخرى اور تطعى رائے قائم كرنے كا ابھى دقت نہيں آيا۔
سیاسی مباحثوں كی كر كے علاوہ ان كے متعلق بُررامواد كيا نہيں ہُوا۔ ان كے خطوط كا نہا بیت
مقورًا جستہ شاق ہُوا ہے۔ بیند تصانیف ابھى نامحل حالت میں اشاعت كی منتظر ہیں یعبن
اہم تحریری (مثلاً حیات جاوبر ران كار اولي) باكستان میں نایاب ہیں۔ الیں حالت میں قطعی
ادر متوانی فیصلہ كرنا و شواد ہے میكن اس میں كوئی شك نہیں كرمولنا كو خدانے غیر معمول ل

قابلیت ، برآت ، عزم اور فوانت سے برہ ورکیا تھا اور انخوں نے ہماری فکری اور سیاسی زندگی پر گرااٹر والا ۔ اپنے مخالفوں کا نقطہ نظر بھینے میں ان سے شد مدغلطیاں ہو تُی اور اس برصغ کے مسلما فول کی بنیادی مرود بات کا بھی اس عرب نٹراد کو میچ احماس نہ تھا ، لیکن یہ ان بڑتا ہے کر اختلاف کی حالت میں بھی وہ ایک بندا خلاتی سطح برقراد رکھتے ۔ مولنا عبد الماجد وریا بادی ، جو لقیتیاً ان کے خالی عقید ترمند نہیں برس الماجد وریا بادی ، جو لقیتیاً ان کے خالی عقید ترمند نہیں برس الماجد وریا بادی ، جو لقیتیاً ان کے خالی عقید ترمند نہیں برس الماجد وریا بادی ، جو لقیتیاً ان کے خالی عقید ترمند نہیں ۔ اور نجا طبیعی ناوہ تھی اور اور نجو اس تعب کا ذکر کھیاں نوٹ سے موجد کا دار کچھ اس تعم کے الفاظ کہ اب جبکہ وہ بن کی خالے میں برباے شکا وہ بن جا سے تو ہم سب کی فلاح و مبہوراسی میں سبے کہ وہ طاقت وربیت سے تو ہم سب کی فلاح و مبہوراسی میں سبے کہ وہ طاقت وربیت سے تو ہم سب کی فلاح و مبہوراسی میں سبے کہ وہ طاقت وربیت سے

# دُورِرةِ عِمل كَي خَصُّوصِيات

گذر شند اوراق مین بم نے ان حفرات کا ذکر کیا ہے جنھوں نے علی گڑھ تھرکی کے خلاف رقیمی میں میں اور ترکی کے خلاف رقیمی کی اور اصلاحی اصول جن پر مرسستی قرم کی ترقی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہتھے۔ قرم کے بااثر صلتوں میں ناپسند ہوگئے۔ اگر دی عمل کے اس زمانے کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کئی نمایاں خصوصیتیں نظر آئیں گی ہو قومی زمد کی کے اس دور کو اُس زمانے سے ممتاز کرتی ہیں جب مرسستی اور ان کے مقاصد اس دور کو اُس زمانے سے ممتاز کرتی ہیں جب مرسستی اور ان کے مقاصد

اس ذمنی وورک ایک نمایال خصوصیت عام مرسی احیاد ہے عام در الله

سنه ابوالکلام اکزاد (مرتبرانورمامنت ) حربم

قائم کرتے وقت سرستبدی ایک بڑی آرزُ دیریتی کر وہاں کے طلبہ ذرہب سے ہمی پوری طرح ہردورم کی میں جند اسباب کی بنا پرعلی گڑھ کے طلبہ اورعام تعلیم یا فتہ طبقے کی مجھن طلقوں میں جوشہرت بھی ۔اس کا اندازہ مولٹا ابوال کلام آزاد کے ایک شرکیب کار مسٹر ہوجی بھی کہ نمی تعلیم یافتہ جماعت کو خرمیسے کوئی واسطرہ ہیں اورسکول اور کالج کی مسٹر ہوجی بھی کہ نمی تعلیم یافتہ جماعت کو خرمیسے کوئی واسطرہ ہیں اورسکول اور کالج کی تعلیم اور مذہبی زندگی ' دوفوں ایک جگر جمع مہیں ہوسکتیں حتی کہ اگر کوئی شخص ترکی گربی اور سے ہوئے نماز بڑھتا ہُوا نظر آجا آ یا یا قرآن ٹریف کی کوئی آسمت اس کی ذبان وقلم سے واقعے کی طرح اس کا ذکر کیا جا آ کہ فلاں شخص نے کالیج میں تعلیم یا تی سبے اور ساتھ ہی نماز یمبی بڑھ و ایا کر تاہیے ! \*\*

علی گرم توکی کے خلات ہور قرعمل مُوا۔ اس میں فرمب سے برگائی بہت مورک کم ہوئی۔ ایک قوم در تعلیم یافتہ ہماعت ہی میں ابسی مہتیاں بیدا ہوئیں ' جو مذہ ہماعت ہی میں ابسی مہتیاں بیدا ہوئیں ' جو مذہ ہما عت ہی میں ابسی مرتب کو تقیا۔ ودر سے مذہ بسکی تورو قیمت محب تقین اور جن کے دلوں میں مذہبی بوٹ محت میں اور جن کے جو ار بی تقے ' ان کا فیعن ملک میں عام ہونا کیں ۔ دلیو بند میں ملوم دینی اور لا مذہبی کے خلاف ابنی ظرافت کے ب بناہ مرتب کو اور لا مذہبی کے خلاف ابنی ظرافت کے ب بناہ میر صلح ہونا اگر میں کے ایسے استعمال کیا اور الملق کے در سے قوم پر مذیر ب کی مزودت اور اہمیت واضح کے دیہے استعمال کیا اور الملق کے در سے قوم پر مذیر ب کی مزودت اور اہمیت واضح کردی ۔ ان تمام اثرات کا میج بر مؤاکر موجب سے جو بے پر وائی محتی دوجاتی دہی اور کردی۔ ان تمام اثرات کا میج بر مؤاکر موجب سے جو بے پر وائی محتی دوجاتی دہی اور کردی۔ ان تمام اثرات کا میج بر مؤاکر موجب سے جو بے پر وائی محتی دوجاتی دہی اور کردی۔ ان تمام اثرات کا میج بر مؤاکر موجب سے جو بے پر وائی محتی دوجاتی دہی اور قوم میں نئی مذہ بی زندگی کے آنار نمایاں ہوگئے۔

ك اس براه مي مبالغ منوسب مين تعليم إفتر طبيق كم متعلق قوم كم مع معقول كا جوخيال نقا اس كا انوازه اس سع بوسكاسي -

عام خرمی احیاء کے علاوہ اس دُور کی نمایا ن خصومتیت مخرب کی دہی فلامی کے خلاف ردِعمل ہے۔ برصم مع مع كر على رائيا و كر من الله على من نتى - قوم كوسلعت كى كوازتعلىدىسے آزا د كوانے اوراس تقلىدىكے ممائتيوں كى مخالفت برداستُست کرنے کے بیلے بڑی جزاُست اور صبح آزا دخیا لی کی خرورت سے اور مرسسّدہ مآتی اوران کے دفعامی برازاوخیالی گیری طرح موج دھی لیکن اس کے باوجود ان بزرگهل كى تصانيعت پڑىدكر خيال ہوتا ہے كرامني م خرك ايك قسم كاحب نل مقاادر مغربي تعليم مغربي اوبب اورمغربي علوم ونغمل سيح ايخيس إليى توقعات يخيس جزياية تر عقبدت يا اوا قفيت يرمبني تغيس مغرب سعدان بزرگوں كوتو فقط ايك حرف فل عقاء ليكن جن لوكول ف أكررزي كالجمل مي تعليم يا في ان مي غلامان دبينيت بري طرح جلو كر تقی-ان کے نزدیک مغرب کی ہرایک چیز اچی تھی ادر مشرق کی ہر ایک چیز فری۔ ادر قديم مشرقی شعرا اوراسلامی منکرول سے انتقول نے غیرمعمولی ہے اعتناتی کوارکھی۔ جن زلمنے کام ذکرکردہے ہیں اُس میں اس رجحان کے خلات رقیع ل مُوا - ایک لان اُنے کی جنگ رُوس وجایان میں جایا نیمیں سنے رُدس کوشکست دے کرمنوب کی برتری کاولسم تروديا - دوسر من وم ندورتان مي كي ليسے داسما پدا موے مخول نے مخ د في علم وفن ا نلسفه اوراخلاقیات ربر نکسترمپنی کی اوررما بقرسانق مشرق کی ان برگزیده بهستیول کی خیبایی بان كس جغير مخريج بتري حل ادبا ماورفسفيول ك بالمقابل مين كيا جاسكتا ب ان بذكول كى كوششول كاين توم كوكرة قدم مين حوداعمادى برعكى - خلاه اندوستنيت كم جوتى اور كراف مشرتی شاعر اورب اورفلسفی پیریزت کی نظرسے دیکھے جانے لگے - علامرا قبال نے اللہ اور کے تروع شع وشاع کھی متی ۔ اِس می اس دسی تبدیل کی طرف ایک اطبیت اشارہ ہے سہ بعد مُدرت رِندوں دِعراً باہے مِن مزده اسعيمانه بردار خمسان مجاز تقب بنووزاري بهاب بادة افيار مقى كيفردكال ترى ہے لبر رمايے اوارش يحر بغوغلب كدلاساتى شراب خانرماز دل كے مثالے ہے موتے كردا فيوش نی نسل کی غلامانهٔ زمینیت کےخلاب ور قرعمل نجوا اس کے معید موسفے میں

شک ہنیں کی جلدہی یرددِّ عمل مناسب مدُودسے تجاود کرگیا۔ پیطمغرب کی ہائیں چرکوا مجا کہ اجا آن تھا۔ اب مغرب کی ہرجزِ بُری ہوگئی اود مشرق کی ہرا کیس , پیرز بے عیب بھر

بيد كرشان غلامى مقى تواب خيومرى!

اس زمانے میں انصاف کاست بنی اورضیح قری تبی خوامی کے امول کی ہوتی ہے۔ قوم کی تعلیم کے امول کی ہوتیک قوم کی تعلیم اور ایک ایسی نسما پیدا ہوتی ہوں کے زیرا تراپی ہرائیں جزیر اچی نظر آتی اور دوسروں کی ہرائیں جزیر کری شرق خوارا دو اور انسا ہوج ہوں کے مرافی جزیر کری شرق اور انشا پر وار آبی ہیں۔ اسی طرح قری کا ان کے سامنے وُریا کے تمام شاعر اور انشا پر وار آبی ہیں۔ اسی طرح وی کو ماشر کی مردورت نہیں ۔ کوئی اس نقط منظر سے اخرال بیدا محد گیا کہ ال میں کمی منسلت کے البدیلی کی خرورت نہیں ۔ کوئی اس نقط منظر سے اخرال بالدیک کرتا تو فرر آ اس کے منسلت کہا جا آگر وہ مغرب سے مرعوب مرحوں مورک اور اس کی فرم نیت خلاما نہ ہے !

قوی دہنیت میں اس وقت بوعظیم الشان تبدیل ہوگئ متی ۔ اس کا المالیہ فالب کے متعلق قوی نقطہ ونظر سے موسکتا ہے ۔ ایک و م کا اوب اس کے کرکڑ اور دہنی رجی المات کا منظر ہوتا ہے ۔ خالب کو مهارے اوب میں ایک امتیازی تیڈیت حاصل ہے ۔ بیا کہ امرواقعی ہے کہ خالب کو مم ارے اوب میں ایک امتیازی تیڈیت حاصل ہے ۔ بیا کہ امرواقعی ہے کہ خالب کو قدم سے میں معنوں میں حاتی خالب کا شاگر دکھا ۔ اس کے علاوہ وہ خود طبعاً اس قدر نیک مختا کہ اس کی نظر دوروں کی نیکیوں ہی پر بڑتی اور ان کی خامیاں نمایاں کو نے سے وہ ہمیشہ پر مہز کتا ۔ جنائی جو کو گوالب میں مزا خالب ان کی خامیاں نمایاں کو نے سے وہ ہمیشہ پر مہز کتا ۔ جنائی جو کو گوئی اس میں موجود ہے ، لیکن اس کے باد جو دکوئی شہیں کہ سکتا کو مردا کی شاعران عظریت کا المال و کرنے میں حاتی نے اس کے باد جو دکوئی شہیں کہ سکتا کو مردا کی شاعران عظریت کا المال و کرنے میں حاتی نے کہی مبال نے سے انعمانی یا جانبرادی سے کام لیا ہے ۔

اگر <u>بادگارِ غالب کامقابر مجنوری کے مقدرت ویوانِ غالب سے کیا</u> جائے ہم اس دورِ ردِّ عمل کے رجما نات کامظہرہے تو اس ذمہی انقلاب کا تیا جلما ہے ہو تو

کے ہترین دماغوں کومتباٹر کروہا مخارمقدمے کا بہلا فقرصیعے یہ مہندوستان کی المالی كتابير دومېي . متعدّس ديد اور ويوال غالب " التي ميل كراس ظامر كى ب التيكيشر مرزا غالب کا مقابد کرنا مرزا کی تو ہی ہے یہ تنازع بلبقا "میں مغلوب ہو کر ایسشیاتی البيع مرعوُب بروگئة مي كرايين برفعل وخيال كاموار دمغربي اقوال اور اَراسے كيف تگے ہیں۔ یہ دو خلامی ہے جس کی زنجروں کو الوار معی منیں کا مضاسکتی یس کیا تتجب ہے اگراس پورپ زوگی کے زمانے میں طالب علم امدائگریزی تعلیم یا فتہ مرزا غالب کا شيكسيّر' وروُس ورية ادرئے ني سن سے مقابله كرنے ہيں اورخوش ہوتے ہيں ۔ افسوں كم كرّاه نُظرَّيه منين حانتے كرشاعرى اور تنفقيد بركيا وانسته ظلم ہوتا ہے.

دورِ ودِ عمل ميں بردم سلطان بود" اور بمجرا وگرسے بیست کی آوازی جمارہ بندم تیں اس بر دبرہ درلوگوں نے کال کھٹے ایکے اور آ تکھیں دکھائیں۔علام شبلی ف جب ده امعی علی فره سے وابستر تقے اور مرست بدے دنین کار تفقے ۔اُن خدر اس کوارے لعلعن سے نظر کیا بوسلعت پرستی صعربیدا ہونے والے تحقے سے

ہارہے تی میں وہ سروایہ نواب ریشاں ہے يافسول بن ليف اور مرافق كاسلاب كرمب ميني نظراسلات كى مداثوكت شاس ب كرُدنياتج تك أسلام كى منوا إصال ب کرورپ دولت جماس کاابتک نمانواں ہے كراتبك تعرقم اقباركا وره ندردان کر دنیام میں سعد نروات کی اواں ہے بم این جل ترمی پر مجسته بی کرعرفال ہے

ملعث كاتذكره لجهمت فيرس كاسيرافسون برافيان فرمطق بي بارئ ديد كى شدّت ہیں احماس کے جوانہیں اپنی تباہی کا بارى كفتير بب دُور مرجاتي بي يرشن كر منعه ليتيم برون كم كمى معتبت كننته بي نهير بن كوال وكالمرجب بررست بي مِن نودان رفيط كُلُائن عم مي الرائع بجرتي بي نفراً تيميم كوعيب البينے خوبياں بن كر نواب عما والملك بمكرامي سفهي اس كفريند سال بعدعلى كره واليحكيشنل كانغرنس

كسالانه اجلاس مي كها:-

ہم مسلمانوں میں آج کل ایب نیام من شاقع ہوگیا ہے ۔ حب کو اسلاف پرسستی

کتے ہیں .... ان مصرات نے آفت برپاکر دی ہے۔ کوئی مسلمانوں کی جلمی دوست کوشماد کرتا ہے۔ کوئی مسلمانوں کی جلمی دوست کوشت کرئی ہمارے دول کہ ہمارے دول کا بدر سے ترجموں کا بہرور میں کی فہرست طیار کرتا ہے ۔ کوئی ہماری دیانی کا بدر ہے ترجموں کا مصاب دیا ہے ۔ کوئی آفر مس کی حکومت کا زور دکھا تا ہے ۔ کوئی آوروں اور مسلمان کرتا ہے ۔

اس میں شک بنیں کر اسلاف برسی بہت عمد ہستیوہ ہے گرائی مدیک کہم اجنے بزرگول کی محنت ان کی بیک رنگی ان کی نفس کئی کی تقلید کریں اور انگاسا صرواستعلال ان کاسا استماک طلب علم میں بیدا کریں ۔ . . . نہ یکر ہما رسے بزرگوار جو کچیر اجنے وقت میں کر گئے تھے ان پرغرق کریں اور مشل زب ہجوہ کے ان کے نام پر بلیٹھ رہیں اور ان کی علمی بزرگیوں کا تذکرہ دوسروں سے من کر زمانہ م حال کی دولت علی کو تقریم مجھیں اور اس کے دریافت سے اغمان کریں ۔

نواب عمادالملک نے ہونسیعت کی تھی 'اس کے سودمند ہونے میں کلام نہیں 'لیکن اس وقت شبقی علی گڑھ سے سلی ہونے ہوئے ۔ اس وقت شبقی علی گڑھ سے علیٰ دم ہوکڑ مہدید کے مقابلے میں قدیم کے علم وادب کر آھے سقے۔ انھوں نے قدیم کی فرقیت کا داگ ان میں شھے مرکوں میں بھیڑا کہ ساری قوم سمحور ہوگئی اور ماضی کی محبّت میں مستقبل کو فراموش کرویا!

بهت می کلیم لی برجائی اور ترتی کے داستے کھل جائیں اس نظرید کو ایک می برودک وسعت دی گئی۔ اوری ترتی کے بلیے فقط مذہبی ترتی کانی ہمیں ۔ ملی اور اقتصادی ترتی ہمی ضروری ہے۔ دنیوی ترتی کے بواصول سب قوموں کے بلیے ہیں 'وہی سلمافوں کے ملیے ہیں۔ اور اگر کو ای شخص بینے یال کرے کہ دورِ جامر کے آلات حرب و خرب سے مسلح ہوئے بینے اور موجود ، نون جنگ سے بے خررہ کرمسلمان دو مری قوموں کے مقلطے میں وسط سکتے ہیں تو اس کا دہی حشر بوگا ' بو موڈان میں لارڈ کچنز کی فوجوں کے مسلم معمد کی والی کے طوفواروں کا ادر معربی عالی باشا کے بیروؤں کا ہموا!!

اس مریابی دورکے رجمانات کا کچھ اندازہ اِس امرسے بھی بوسکتا ہے کہ اسس زمانے میں ادہ بھی شعبوں نے فروغ بالا 'جن کی شکیل میں قرت مشاہرہ سے نیادہ قریم تملی

كودخل تعا مثلا كحصور بيناول نولسي كوليا جلسئه اس فن ني اس نطفي ماما فردع مامل كيا - عبد الحليم شرر الشدانيري محكيم محد على مادست بسرى ناول نكارول مي سمار بوت بي - ان كى تعلنيفات ديجى جأئي توسطوم بوگا كرتريبانسب كىسب مارى رومان ہیں ورام ورام وی زندگی سے دورے دا تعات بیان سکیے گئے ہی حقیقت نگاری کان میں کرنی دخل نہیں - افسانوی حقیقت نگاری کا کمال بیسے که روز مرو کے عام واقعا میں اس طرح رنگ معرا جائے کہ وہ دلیسب معلوم ہوں اور دوسے انسانی فکر دعمل کی وہ جُزئیات تَجنیں عام اور اہم ہونے کے باوجرد ہماری سطی نظری نہیں و کھے سکتیں۔ امضين اس طرح سبي نقاب ركيا جاست كرانساني فطرت محصفل بمارى واتغيت بي امنافرموریم فارسی شعرا کی <del>معاطر بندی</del> سے واقعت میں بص میں ایک انسانی جذیب کے چند مبلول کا بیان موتاہے الیکن حقیقت نگار ناول نویں کا میدان بست وہیع موتا ب - و مرداروں کے قول دفعل می تمام انسانی مذبات مثلاً خوت محرص مخددداری حسلامحتبت كى كارفواميّال اورانسانى فطرت كى تمام شمكشيں اورالجعنيں نمايال ديركمآ ہے۔ ہمارے ناول زمیوں میں رحقیقت بیندی بالکل مفقود ہے۔ وہ ناولون لانان عنعرالین کردادول اکی اہمیت ہی ہیدی حلرح نہیں مجھتے کہ اپینے مشا ہرے ، تجربے ا ورمعلوات كوكام مي لائي اوران كروارون كوزند وحقيقي انسالون كي طرح لبت مرى نوبوں اور کمزود یوں سے متصعب کرویں ۔ نٹرد' دانٹد الخیری اور محدٌ علی کے باط ولجیپ صوورہں ( اگرچیسے تبوّع ) لیکن ان سے کروا دمبتیر کا کھٹے ہے جان بیلے ہم ' جن کی موجودكي فقط بلاث كى كميل اوردلجيي برقرار ركھنے كے بليے سے مصنف كوان ميں بطور ایک انسان سے کوئی ولیسی منبق میر آور مکیم مخدعلی کے تمام تر ناول تاریخی روان بن جى مى دُوروراز هكون اور قديم گزدے بوئے زمانوں كى داستانيں بس معتقب کے اپنے بچر ہے اورمشاہرے کواستمال کرنے کی ان میں گنجائش ہی ہیں ۔ داشل لخری كرمني متبول ناول مجى تاريخى رومان بي - مثلاً ما وعجم على الممين شام ، آفياب دمشق اورجن اولوں میں اینے گروومیں کے واقعات میں ان میں معی مقیقات نگار کی بر

## 444

فاص توج ہنیں - کرداران کے عمی اکٹر بے جان ہی اور معسنعت فے بیٹیر توج اصلاحی اور معاشرتی مسائل نمایاں کرنے پرمون کی سے -

يرصح بي كراسي زما لي مي ايك ارد وافسان فريس في حقيقت نكادى كوخاص طور برطوظ خاط ركعا اور بمادى محا تُرتِ ؛ المغموص ان برص وبهاتيول اورمتوسط طبق كى مماجى زندگئ کی میح تصویرمنش کی مکن وہ افسانہ نومی مسلمان ندیمتا - مہد دیمتا - بریم بنید بی -اسے! اس دور کے ادب سے متعلق ایک اور قابل ذکر حقیقت میسیے کرامی دولنے میں آدیخ سے بلخصوص ہندوستان کی تاریخ سے بڑی سبے اعتبال برقی کئی پنیٹرتانی ساڈل کوسینے حال اور مامنی سیے مہیئہ گھری دلچیسی رہی ہے اور فارسی میں جمعد ہوں اُن کی ا د بی زبان هی کمی بلند ایریاد می اورسوانمی تصانیعت میں فتوحات فیروزشاہی توذک ایک ترزكب جهائكيري قرالسي مين جرماريخي دلجيبي كےعلاوہ آدبی اورنعسیاتی نقطه نظر سے بھی بے حد دلحیسب ہیں۔ اس کے علاوہ تعریباً ہرعمد میں کوئی نرکوئی بلندیا بیمورخ بیدا ہُوا ے جس نے اپنے یا اپنے میں روؤں کے مالات بڑی تفعیل سے تکھے ہی <u>صَارالدین</u> <u>برنی 'منهاج مراج 'بابر' گلبدن بگمی الوالغضل عبدالقادر بدایونی شخ عبدُ الحق</u> محديث ' جهانگير' نواحرا بوانس مصنعت جهانگيرنام ' کلای الجمد رصنعت بادشاه نام خانی خان میرغلام ملی آزاد طبرای الملافد قاسم فرشته اور طباطبانی کے علاوہ دوسرے متعددقابل ذكرموزخ اورندكره نولس بهي مجغوب سفهز دوستان بالحصوص اسسلامى عهد حكومت كيغيبلي حالات صفحركا غذريزبت يكيرس على كرمه تحريك كيدووال تاجعي اس تحرکیب کے دام نماؤں نے اپنی تاریخ سے دلچہی برقراد دکھی ۔ مرسستیہ سنے نیوو آئین اکبری' تونزک جهانگیری اورضیا ،الدین برنی کی کتاب تاریخ فیروز شاہی کی تقیمح كى ا دُرا بَغْيِس اسْتَاعْت كے يہے مرتب كيا - ان كى كتاب آثارالعنا ديد، ا بيب مودرخ کے بیے بڑی کار آمہ ہے م<del>رلوی ذکا والنہ</del> نے اس زمانے میں ہندوستان کی مفتل مارخ مکھی ادر مولئنا ٹبل نے بھی مرست پدکے زیر اثر ما ربخ سے دلچیبی بیدا کی -مولئا کی مبت سی تام یخی اورسوانی تمایی قیام علی گرامد کے دوران میں تھی گئیں اور میفن جواس زما نے میں تروع مجلی

کاخیال کرتے ہوئے ) مکھتے ہیں: "ہندوستان کی ہست سی تاریخیں تکمی گئیں اور مخلیہ و تیمور سے کا مناوی کا مناوی کا مناوی کا مناوی کا ایک ہست تیموٹا جھتے ہے ۔ مولانا عبدالعلیم شرک کی بھری تاریخ کا ایک ہست تیموٹا جھتے ہے ۔ مولانا عبدالعلیم شرک نے ای زمانے میں ہوئی موانی تاریخی سوائی مراسی کی مناوی کی مناوی کی مناوی کا کھیں دو تیمی مہدد ستان کے متعلق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جز کم مہدد ستانی مسلمانوں کی تکھیں اس وقت مندوستانی مسلمانوں کی تاریخ یہ اس وقت مندوستانی کم تاریخ یہ دوستان کی تاریخ یہ

ہت توج نرک - اس کے علادہ میز کم اب مرستد اور حالی کے وہ اصول نظر سے او حل ہوگئے تھے جن کے دیراِٹر قوم نے واقعات کی قدر دا ہمیت کی تی ۔ اس سے تاریخی داقعات بھی زئیس بیائی اور داستان مرائی کی جائے کے بغریبے مز ومعلوم ہونے گئے جنگ

وافعات بی رئین بیای اور داخت مان مرای میات مصبحریج مزه معلوم برح سے بی می ماریخی تصانیف کی مگر تاریخی الولوں نے کے ل اور قوم کے مقبول تربی مورک اور ان کے

سائمتی بھی اِس باست پرفخ کرنے گئے کران کی تاریخی تصانیعت واقعاست کی تعتوبی نہیں حرک و عش کی داستانیں ہیں!! عش کی داستانیں ہیں!!

له ملاحظه موشوالعجم عبد تخم محد شروع من سيدسليمان ندوى وياجي

اریخ کے درشیمے بند کر دسینے سے قومی خیالات بر سجرا تر مجوا اسکا املازہ اس د تت موسکتا ہے ' اگریم امرزم نشین رہے کہ حرنسل اس دقت پر ورش بار ہی مقی دو فائری سے قریب قریب نابلد نفی - فادسی ایک مزارسال سے مبند دستانی مسلمانوں کی اوبی اور علمی نربان دې مقى - ىزمرون خركو اغالب اورىغىنى كے دواوين ابلكواكر اورجمائكىر كے فرمان اورنگ نیب اور ابوانفعنل کے رقعات اور <u>فروز تغلق</u> اور جمانگیر کی آب بلتی اسی دابن مین به میم شایده یک فارسی کاسکرسرکاری دفاتر اورعلمی مجالس میریکسیاں رواں تھا۔ اس سال سے فارسی کی حکر اُردو کاعمل دخل شروع مُوا انکین ایک مُرت تک وہ لوك زنده مق جن كي نشوونما سكام المراسط بيليم مونى مقى - ياجن كي تعليم وترمين ان نوگوں کے ماعقوں مرکی مجن کی علمی زبان فارسی تقی۔ انبیویں صدی کے انبر اور بیسویں صدى كے تروع ميں يرملسلوخم موجيًا تھا - اب جوئى يوديد ورمش يارى تنى و وعلمى اورادنى لحا ف<u>اسم</u>يتيم تمي اس كى دماغى ساخت مي <u>رقعات عالمكيرى</u>، ا<del>نشاب الالفضل وْلِدُالفواد</del> ا وراكبزامركود فل نديمة اور اس كے البیان عنى اور ابوالفضل اسرواور بدایونی معن ام مقر ا گذرت نته موسال میں اُدووا دب نے جو حیرت انگیز ترتی کی ہے' اسے دیکھتے ہوئے یہ خیال بے جانہیں کرقومی و ح کی ترجمانی کے دلیے ایک مقامی زبان الیٹیا کی شیری ترین زباں سے جی زیا دہ مغید ہے 'لیکن اظہار خیال کے سیے اُردوکی موزونیت تسلیم کرتے ہوئے بھی اس نقصان كونطوانداز نركرنا جاميه ، جو كذشته صدى مي فارسي كر ولين مكالا "ويف سيموا کی قوم کاادب ندمرف قومی روایات کا آئینه مو تاہے ملکہ اس سے قومی کرکڑ کی تشکیل میں بڑی مدنلتی ہے۔ایک قوم کواپنے مراحل حیات میں جن مسائل سے دوجار ہوا ایر آ ہے ، وه مورتين توبد لت رست ملى ان كى ترمى ماريخ اين آب كو دُم الى رئى الدين قوم كاناطه امنى سع برقرار رمتاب است معت مسأل كاحل كرنا ادر منع صالات مي توازن برقراد ركعنا براآسان موماس يسنف مسأل كاابك حل تومنطقي ادرخيالي موماسي ميني وه طرن کار ' جرایک صورت حالات میں کمانی احکولی کے لحاظ سے یامقبول ادر با اثر راببروں کے زور بسان سے متا تر ہوکرمستین کیاجائے ۔ دوسرا تاریخی اور مملی مینی وہ

سخت افرس بر بید کرم ترفیت سے زمان میں خربازاری بڑھ گئ ہے۔ نیک دبد کی تمیر مطلق مہیں۔ ابھی آغافال علی محدّ خال محدّ مقل کو آسمان پرج معایا۔ ابھی اُدپر سے زمین پر دے بیگا۔ اور محدّ میں پر دے بیگا۔ اور محدّ میں بردے بیگا۔ اور محدّ میں بردے بیگا۔ اور محدّ محدّ میں برد

بِلِنْ ِيكِ معاملات ميں توقوالڪ الملوكي بيدا ہوگئي ہے اسخت فابلِ نفرت ہے۔ ايک اُور خطوميں لکھتے ہیں:-

اس وقت سلمان بخت بإكنده اوربينيال عمل بورج بير ا النفير كسى فاص مركز پر لاناہے - ورز برطوف سے بھٹكتے بھٹكتے آخر میں بالكل بر با دم وجائش سكے "

قرمی روایات کے تسلسل ڈوٹے کا ایک نتیجہ بر مُہوا کہ ہمنہ وارا ورروزانر اخبادات کا اثر بہت بڑھوگیا۔ علی کڑھ ترکیب کے بڑے مرکر وہ سرستید، نواب محس الملک ، نواب و توارا لملک ادباب عمل تقے۔ وہ اسلامی تاریخ کے قدیمی مرکر دہوں کی طرح صام المبیت مرکز دہوں کی عرک ابیشتر ہمنے انتظامی معاملات میں گزرا تھا۔ انھیں آدمیوں اور

واقعات کا گہرافواتی تجربه تھا 'بحس سے ان کے نقطم ونظر میں واقعیت پیندی غالب تنی اور کھوس' تجمیری کام کرنے کا ملکہ بھی ان میں زیادہ تھا۔ نئے دور کے سہے مقبول راہماتی نوع اخبار الدیس تھے۔ مولئا ابوالکلام آزاد ایڈ بٹر الہلال اور مولئا ابوالکلام آزاد ایڈ بٹر الہلال اور مولئا ابوالکلام آزاد ایڈ بٹر الہلال ان کاعملی تجربہ تھوڑا تھا اور واقعات سے اتھیں آننا انس نہ تھا 'جتنا الفاظ سے باخیالات ۔ لیکن ان کے ماتھ میں ایک بے بناہ طاقت تھی ۔ فلم ۔ اور بڑیکہ اب قومی تاریخ کا تسلسل وُسط بہا تھا 'وہ ابینے نور قلم سے جس طون چاہتے' قومی خیالات کا رُخ بدل جیتے۔ تسلسل وُسط بہا تھا 'وہ ابینے نور قلم سے جس طون چاہتے' قومی خیالات کا رُخ بدل جیتے۔ اسماب قومی نوالات کا رُخ بدل جیتے۔ اسماب قومی نوالات کی باگ چلے جانے کئی ولی بیت نتائج برا کہ بھا گیا ۔ اکر نے برا کہ بھا گیا دائر بیتے میں میں تھا کہ قوم پر ایک خیالی دنگ بچھا گیا ۔ اگر نے برا کیر بیٹ نیکن شاہد ان میں سے اہم برخھا کہ قوم پر ایک خیالی دنگ بچھا گیا ۔ اگر نے برا کیر بیٹ کی وفات بر کہا تھا ۔ اگر نے

نر کھولوفرق ج ہے کھنے والے کردنے والے میں ہاری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کراہے

کنے والے اور کرنے والے کو کام کی مشکلات اور اوکی دُشوار یوں کادہ احساس نہیں ہوتا ہوئی کی میں فرق بیسے کہ کھنے والے کو کام کی مشکلات اور اوکی دُشوار یوں کادہ احساس نہیں ہوتا ہوکہ حوالے کو کام کی مشکلات اور اوکی دُشوار یوں کادہ احساس نہیں ہوتا ہوکہ کو کرتوا ہے اور جب وہ کسی اوارت " پر بلیچا کر قرم کے دلیے لا ٹر عمل تجویز کرتا ہے تو میں ملکہ جن کا طائر خیال ای مبند یوں پر پر وال کرتا ہے ہواں المنانی عمل کی رسائی نہیں ملکہ جن کا وجود بالعمق فقط اس کے نمائخاندہ وہ ماغ میں ہوتا ہے۔ ہمند وستان میں جب داہنمائی کے فرائنس اوبا ب قلم کے باتھ میں آئے تو ہی ہوا۔ تو می زندگی کا داست معین کرتے وقعت یہ باتیں نظر العالم ہوگئیں کہ قوم کی خاص صرور ہوائی استاد کر کی کا داست معین کرتے وقعت یہ باتیں نظر العالم ہوگئیں اور قرقی کی خاص میں ہوا جی یائری صداحت کی ہوا ہوئی ہوئی کی داہ معین یائری صداحت نقط خیالی اور نظری اصولوں کا وصیان دیا اور ان میں جرکوئی کی داہ معین وہ کہتے وقعت نقط خیالی اور نظری اصولوں کا وصیان دیا اور ان میں جرکوئی میں تورزیادہ کرتے وقت نقط خیالی اور نظری اصولوں کا وصیان دیا اور ان میں جرکوئی میں تورزیادہ کرتے وقت نقط خیالی اور نوال کا دھیان دیا اور ان میں جرکوئی میں تورزیادہ کرتے وقت نقط خیالی اور نوال کا دھیان دیا اور ان میں جرکوئی میں تورزیادہ کرتے وقت نقط خیالی اور نوال کا دھیان دیا اور ان میں جرکوئی میں تورزیادہ کرتے وقت نقط خیالی اور نوال کا دھیان دیا اور ان میں جرکوئی میں تورزیادہ کرتے وقت نقط خیالی اور نوال

مشكل الحصرُول اور ناقا بل عمل بهرما - اسى قدر اس بر زيا ده زور ديا جا آ - ظر برحبر از سرمايد كاست كور بدس فزوده ايم

نتجرید مُراکد بداصول شافونادر می سفور قرطاس سے عمل و حقیقت کی دنیا میں منتقل ہوتے ادر قول و فسل اور خیال دعمل کے درمیان ایک خطیم خلیج حال ہوگئی۔ دفتہ برحالت ہوئی کہ خواب تو ہندوستان میں "حکومت الهید" قائم کونے کے دیکھے جاتے اور عملی استخداد کا بیر عالم ہویا کہ کاغذی کمیا بی کے زمانے میں بچاپس صفیے کا ایک رسالہ [ ترجمان القرآن] جاری نامرہ سکتا مسلمان داہنما دعو نے تو بیکوتے کہ اسلام عیں جمہوریت اور "حربت 'اخرت مساقا" کا ترجمان سیاست کسی صوبے میں سلمانوں کی آبادی زیادہ ہوتی اس من سامان اللہ میں عملی حالت یہ تھی کہ جس تماست کسی صوبے میں سلمانوں کی آبادی زیادہ ہوتی اس من سامان اللہ کا میں حکام بریتی اور امیر نوازی کا بازاد کرم ہوتا!!

مندوستانی مسلمانول کے اس ریجان پرغیر سلم مقروں نے طریقے طریقے سے موت گیری کی ہے۔ مسلم مقروں نے طریقے طریقے سے اس میں دورِ حاضر کے (جصیم نے دورِ ردِ عمل کہاہے) دائم ماول کی اس خصوصیت کوالا اس میں دورِ حاضر کے (جصیم نے دورِ ردِ عمل کہاہے) دائم ماول کی اس خصوصیت کوالا اس کیا ہے کہ دو دواداری علمی ترقی اور اصلاح کے دعویدادم و نے کے باوجود ' ابینے مبتیز اصولوں پرعمل کرنے می کوئی خرورت نہیں تجھتے ۔ ایک اگریز معنق نے توریخیال عالم کیا ہے کہ مسلمانوں میں قول وفعل اور خیال دعم کا تضاود دو مرول سے زیادہ برالمہ اور خیال اور خیال کرتے ہوئے کہ اگر دو کی مرب المسشل اور نجی دکان کھیا بکوان مسلمانوں کی عام ذہبیت کونمایاں کرتی ہے۔ ۔

جیسے نکتہ رسم علمین افلاق نے اس پر اتنا زور دیا المکن دور و عمل میں خیال وجمل کے درمیان جروسین خلیج بیدا برگئی اس کی ایک بڑی وجرده کتی 'جس کاہم فرکر<del>ر حک</del>ے مس کینی ترمی را منمانی کی باگ کا ان لوگوں کے اِبقر میں حیلا جا ماجر " کھنے والے طبقے منطق ریکھنے تھے۔ قرآن تكيم في سورة الشعرا مين شعراكي اس خصوصيت برد در وياسم كر جركم و كيت ہیں' اس بیان کاغمل نہیں ہوتا ۔ پیخصوصیت فقط شواکی نہیں ملکرتمام ووانشا پر واز ۶ جن كرتوريم متخيلاندنگ غالب بوراب المورة الشور كيلين امولول كے تحت مي <u>آتي</u>م دورِرة عمل كي تين تقبول رامنما اقبال مولنا ظفر على خان ظفرا ورمولنا محرٌ على تجرير وبقاعده تناعر تنق مولنا الوالكلام آزآد في معى ابتدا بطورا يك شاعرك كي الدالهلال مي الفول نے جوالا مخصوص طرز تحریر" اختیار کیا اوہ نٹر کی نسبت شاعری سے زیادہ قریب تھا۔ ابھی مک ہم فرس فرق کا ذرکیا ہے، وہ زیاوہ تراس لانحو عمل کے متعلق ہے ہو توى راسما وُل نے قوم كے سامنے ركھ اور قوم كى عام صالت اعملى استعداد كے درميان تحقالكين اس سعيمي نهاده نمايال اختلات وه تقاح زغماسه وقت كحارشادات اوران كي تتخصى دندگى مين تعايم نے اكبر كي نمن ميں اس امتياز كونماياں كياہے ، جو برم اكبر اور كليات اكبر کے اکبروں میں تھا الیکن میر وور کی صوف اکبر کے الیے مخصوص ہنیں ملکہ اس ماب میں متنے بزرگوں كاذكر يُحوار أن سب ( اوراقبال )كے حالات ميں نظراً تى ہے۔ شبَلَى تواس معلط ميں اكبر ئے بھی بیسے ہوئے تھے ۔ نود کھتے ہیں سہ

دودل بُردن دریں روسخت ترعیاب سال را خبار مستر دُلفِرخود کروار د بُوسے ایماں ہم!

### www.KitaboSunnat.com

اور شایان حال دونوں ایک بیزیم، لینی ہم لوگ کہیں سے نگی لبٹی نہیں رکھتے۔ دِل اور زبان کو باصرف ایک چیز کے دونام ہیں "۔

مولنا ابوالکلام آراد اپنی زمین برانی کے باوجرد اپنے اُستاد سے زیادہ و صنعدار اور جامد انسان میں الیکن وہ بھی خواجر سن نظامی کو ایک خطیس سکھتے ہیں " ہر شخص کی ندگ کے مختلف ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کسی قدر ترتفنا دولت نا ہوں ۔ جو ل ین فرور میں اور تباے رندی کو ایک ہی وقت میں اور شصنے پیننے کا مجوم ہوں ۔ بھی اس سے بڑھ کراور کیا جماقت ہرسکتی ہے کہم اپنے ایک دوست سے بوسا کہ کہنا نہ کی جیست برکزیں اس کام ستی اسے بوساوہ وخانقا ، پر بھی معیس "

نکت*ه جیبی طبیعتین اس دورنگی طرزعمل مین د*یا کاری کانگراغ ڈھونڈیں گی نسکین میر ال کا فریب نطرہے ۔ حب دُور کاہم ذکر کررہے ہیں' دہ عبوری دور بھا ۔اس میں گنگا جمنی امتراج كانظرآ بالازمي تقا۔ اور بھرٹخر كيب روغمل كے داہنماؤں نے جس راستے كى تلقين كى تقى وه زمانے كى ئوكے مخالف تھا الكي زمانے كا تقامنا براسخت ہوتا ہے ۔ ہوجال ير بچیا تا ہے' اس سے بچ کر کلنا بڑے بڑوں سے ہنیں بن آ تا ۔ ا<del>رباب دیوبن</del>ہ توالی ڈکٹوں سے اس دلیے محفوظ رسے کرانفول نے نئے زمانے کی دلچیدیوں سے دُور اپنی ایک الگ ونیا تعمیر کمدنی جمال ملیک دمیاتی اور قرون وسطی کے ماحول میں دہ اپنی زندگی نبر کرتے ۔ سربید میں مردومرخی اس میعید نرآنی کر ایک توان کی طعیعیت ہی بے عدرسیاط اور میرنگ تھی اور وومرسے انحول نے زمانے کاساتھ ویا ۔ جو ابتی اُن کے نس سے باہر تقیں ۔ ان کے سامنے انفوں نے مرسیم خم کر دیا ' لین ہو بزرگ دہتے متھ بسیوں صدی کے بدید ہندورتان می اورخواب ملیحتے محتے ترون دسطی کے اور کھتے تحتے کرمون روحاتی ' اخلاتی اور خرسی احولوں میں بہن میں ملکہ علمی ورسی ا درمحانشر ہی جُرسیات میں بھی قرون اولیٰ کی بروی کی جائے ۔ان کے قول دفعل ادرگفتار وکردارمی فرق آنا ناگزیمقا! وُو قرمی دیجانات کا ذکریم نے کِسی قدرتفصیل سے کردیا ہے کسکن ا ن سب معتبے کا ذکراہی باقی ہے۔ ہم کھدیکے ہیں کہ اس دور میں مغربی

برتری کے خلاف جوردِّ عمل مُوا 'اُس کے ذیرِاِثر قوم میں ایک طرح کی خود پندی اور جذبابی وَهِنیتَتَ اَکْنُ - بیلے اگر مغرب کی ہر جہز کو برتر تجھاجا آنا تھا تو اب اپنی ہراکی جیز بے عیب اور دوسروں سے ابھی نظرا کے لگی - اس ذہنیت کا قدرتی نیچہ تھا کہ ظ کارواں کے دل سے اصاس زیاں جابار ط

غدرك بعد بهندوساني مسلمانوں كى جۇخسترھالىت بوڭكى تقى اس نے بہتوں كى آنكھيں كھول ديں اور جوابھي خواب غفلت ميں تقے انھيں حآلي كى نظموں اور مرسيدكي تقريرون في بيدار كرديا تقا -اب قوم مي ابني سي ادراصلاح كي خرورت كاعام احماس تقا تیتی سے اُنچرنے کے بلے مہلی شرط پرہے کر اپن لیتی کا اصاص کیا جائے۔ یہ احماس علی کڑھوتحر کیے۔ کے زمانے میں عام تھا۔ بینانچہ اس زمانے میں اصلاح کی بھی کی بھی عالمگیر كرمششين بوئي - على كريمه كالج ' اليج كيشتل كانفرنس ' الجمن حمائت اسلام لا بور' ندوة المعلما وارالعلوم ويومبند ان سبب كاقيام اسى زمانے ميں توا - اگروواوب كى اصلاح تجى اسى زمانے ميں مورئی اورمسلمانوں کی تعلیم اور اقتصادی سبتی کاکسی حد تک علاج بُوا البکن رقِمِل كردمان مين كاراحاس جامار دار چناني اصلاحي كوست شير محى كمزور وتوكيس اور ممیورکی عام بیداری کے باوج واس دانے میں طور تعمیری کام بست معوارے موسے ۔ ہم بیان کر بیکے ہیں کہ علی گڑھ تحریب کے خلاف جرید عمل مُوااس کی بنا آبھیم میں مولناست بلی کو بڑا وخل تھا،لیکن مولنا علی کرھ تحریب کے بھی ایک ممتار دکن رہے تھے۔ انفول نے قریباً سول سال علی گراهد کالج میں سرستید کے سابھ کام کیا تھا اور قوم کی اصلاح کے لیے عقوس اور نیچ جز کوسٹٹیں ہو تی دیھی تھیں - برقدرتی امریقا کم النعيس نى تحركيب ك نوج ان رام نماؤل كاب نيتر جوش وخروش ادرعدم توافرن البند ہوتا ۔ بیانچراکفوں نے اس موضوع پر ووبڑی پُرمنی نظمیں کھی ہیں اورہم اِس باب کوان کے چنداشعار مرخم کرتے ہیں ' ہوا تھوں نے "الملال کے دُورِ مِدیر"

كمعنوان سے انبرعمرمیں لکھے ۔

د کید کر تُرتیبِ فکر کا به دُ ورِ مِدِیدِ سوخِالاوں کر به آئینِ خردہ کے کہنیں ؟
رمنماؤں کی یہ تجقیر 'یہ انداز کلام اس بی کچوٹنا ٹیڈرشک فی سنے کہنیں ؟
نکست مینی کا بیر انداز 'یرآئین مِن بنی بنی بنی تہذیب کی ستوجب ردہ ہے کہنیں ؟
یہد گرشان غلامی محتی تواب خیرو مری اس دوراہ میں کوئی ہے کہ تہیں ؟
فیصلا کرنے سے بہلے میں ذرا د کھے تولوں
جو ترجیہا محتا اسی زور کا مذہبی

# افبال

مسیاسی زندگی گی شورشیں اور علمی نه ندگی کی جمعیتیں ایک زندگی میں جمع بنین ہوگئیں اور بنیبر واکت میں اشتی محال ہے میں نے چانا دولوں کو بہک وقت جمع کروں میں نامراد ایک طرف تماع خرمن کے انباد لگا گار ہا۔ دورس حالت بر ق خرمی بوز کو بھی دعوت تیاد ہائیج معلوم تھا در شخصے تی تنہیں کہ مون شرکا بہت راب بر لاگوں یع آئی نے میری زبان سے کہ دوایت دارشکستر کر بر دُنبالِ دل خرکسی مدام در شرب بیاشخص مجوا برجس نے ایک آوسب طرف سے دورجا فرکاسب سے برط مذم بی مفکر ایک ایسانشخص مجوا برجس نے ایک آوسب طرف سے

دور خاص میں میں ہے۔ مُنہ بھر کراپنے آب کو مذہبی خیالات کی تشکیل اور نئی نسل کی ذہنی بے راہروی کے علاج کے سیے وقعف رکھا اور دوسر سے جومولنا ابوالکلام آنآ دکی طرح ایک خاص تحریب یاس کی محالفت سے

وابست نتها اتبال كي نشوه ما وورديم لم مي بولي اوروه ان ريجانات سيم مثاثر مُوا ' بن كي تنمسیل م گزفت اب می دے چکے ہیں۔ وہ کئی بنیادی امور میں دور رقوعمل کے رجانات کر جان بِ لكي وه اس ردِّ عمل كي تحركيب اوراس كي ليدُّرون سے بوري طرح والبسته نه تقا اِس نے كئ باتورس نُومعتر له طليقول سعداخ آلات كيا اوامعن امودس اكبراله آبادى سيد لميماني وي ادرمولوي عبدالماجد ورما بادى كى متابست كى كبين وه على معد تحريك اورسرستدكا بعي ولى قدر دان تقا برستيد كاجهال كهيس اس كى تصانيف من ذكراً ياسيم "ساتق رحمة الشوطبية" ككما بُوا مِوْ مَا بِعِد اور رَسِيستِيد كي نسبت قبال كتي تحت بشوري خيالات كالنوازه اس سع بموسكتاب كرمب ايك دفعه اقبال سخت بهاريراا ورسب علاج معالج مبكار أبت موريا عَمَا تُوسِيتِ يَنْواب مِن آئے إور كها كرتواني شكل مرور كائنات كے تصور مين عرض كر! ا قَالَ رَوْعِل كَى تَحْرِكِ سِيدالك بحقلك بوسف كى درسيم بارئ مام قرمى دوايات مص متغيد مرديكا ادر خورش قسمتى سے سامان ايسا ہم قاگيا جس سے اسے اپنے متعاصد مريكاميالي کاموقعملا۔ وہ ایک ایسے گھرمیں بیا مُوا ، جمال مٰدیب برخاص رور دیا جا آتھا۔ اس کے والدايك ورولين منش مسلمان تنق -اسلام كى حبّت ادر منرسب سے دلجيبى اسے وراشت میں کی اوٹرخر بی علوم اورٹرخر بی فلسفے کی تیمیل اُس نے مخر بی درسگاہ مل میں کی - ان دوفول کا مموعه اقبآل کی دلیاب شخصیت ہے۔

افیال کی جیری اور تم فرقی این مارسب اسلام سے بھی گوری طرح آگاہ ہے اور تم فر فی فیصفے کی جی افیال کی جیری اور تروی بیار ایک کی جیری اور تروی بیار ایک کی مطالع کرتے وقت اس نے تعلید رسلفت کی بٹی آئکھ میں پر باندھی ہے اور نروہ مخرب اور فلن فرنوب کی مرد سے اس نے مشرق و مغرب کے خلامی اور ایشیا اور پورپ کے فلسفوں کا نقا دا نہ مطالع کیا۔ اس نے مشرق و مغرب کے خلامی اور ایشیا اور پورپ کے فلسفوں کا نقا دا نہ مطالع کیا۔ اس کی نظری فیم و فراست نے اس پر سراز سے نقاب کرویا کہ اگر کریا نے علم اکی نظر اسلام اس کی نظری خربی اور دیکتوں کے ظاہری اور قبلی میں موجہ نے اور وہ بالعمری اسلام کی گھری خربی اور دیکتوں کو مجھے سے قاصر رہے ہیں تو بھا دیسے دار اس کا کر مجھے سے قاصر ہے ہیں تو بھا دیسے دار اس کا

تقلیدی اجہادیمی قرم کو بہت دور نہیں ہے جاسکتا مغربی فلیفے اور سائیس کو نود دوام نہیں کل میونی کے جس نظریہ کو اس کو ایس کا میونی کا میونی کا میونی کے جس نظریہ کو اس کا میونی کا میں کا میونیت میں مارم ہدکاری کے اس کا میں کا میں کا میاب کو اس کا میں کا میاب کو اس کا میں کا میں کا میں کا میاب کا میں کا میں کا میاب کا میں کا میں کا میں کا میاب کا میاب کا میاب کا میں کا میاب کا کا میاب کا میاب کا میاب کا میاب کا میاب کا کا میاب کا میاب کا میاب کا

ا ذبال نے نرب کے رہے جرمیار قائم کیا ہے کہ دہ اس کے عام فلسفہ زندگی کا ایک مجز وہ ہے۔ اس کے عام فلسفہ زندگی کا ایک مجز وہ ہے۔ اس کے فلسفے کا موضوع انسان سبے اوراس کا مقصد کا ل تربی انسان کی نشو ونما۔ اقبال نے اسبے مقصد کی توضیح ابنی نظموں میں جابج اکی سیے سکین اس کے مطمع نظر کا بہترین افراد رومی کے وہ تطعیر بندا شعاد ہیں جفعیں اس نے تبرکا اور قومنیحا ابنی کماب اسرار خودی کے آغاز میں درج کیا ہے ہے

دی شیخ با جراغ جیم گشت گرتیر کزدام و دو ملولم وانسانم آرزوست

زیم بان صست عناصر دلم گرفت شیر خوا و گرستم دستانم آرزوست

گفتم کر بافت مے نشود جستہ ایم ما گفت آن کہ بافت می شودائم آرزوست

اقبال کے نفسفے کامقصد کرکائل انسان کی نشود نما ہے اور اس مقصد کے محصول

کے بیداس نے اپنے فلسفے کودو حسوں میں تقسیم کیا ہے ۔ ایک توانسان کی وہ نشود نما ہم

ذاتی اور انفرادی طور بریم برتی ہے ۔ اس کا ذکر اسرار نودی میں ہے ۔ دیموز بینودی میں

انسانی ترمیت اور ارتقائی اس منزل کا بیان ہے جوانسان احتماعی طور بیا در ایک بلست کا

بر و بوکر مطے کرتا ہے ۔ اقبال کے فلسفے کا محصل سے کرانسان ذاتی محست اور اصلاحی

کرسٹ شوں سے (۱) اطاعت (۲) صنبط نفس اور (۳) نیابت اللی کی تین منزلیں طے

کرتا مُراخودی کی انتہائی بیندی بر بہنچ اور اپنی ان رُوحانی اور مادی ترقیم کی کوسٹ سے دو تون ایک کی تین منزلیں طوقت دو تون ایک کی تابید کے لیے

دونے ، درکھ ۔ ۔

آدمی کوانسانیّت کی بلندترین جیٹیوں بر جیٹھ کے علیے مذیب کی عزورت سے اور اذبال کے خیال میں مذیب کی صداقت اور قدر وقیمیت کا معبار سی ہے کہ وہ انسان کو اس عظمت پر منیجا نے میں مفید مور بہترین مذیب وہ ہے جواس کے حصول میں مسیعے زیادہ مروبہنجا آجے۔ ترکمان بےجان خبالات کاطوار خبیں سائیس اور خربی فلسفے کی تھیلئی میں اس طرح جیانا جائے کران میں فقط مادیت اور قشکات کی بادیک رمیت باتی وہ جائے۔ گولٹسمتھ نے ایک جگہ ہترین آرم کے اور کے کھوا ہے کہ بے عیب ہونا آرم کی کی سب سے بڑی خوبی نہیں ۔ آرم کے ہترین شاہ کا دول میں عیب بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوبیاں عیبول کی نسبت بہت زیادہ اور وقتے ہوتی ہیں۔ خرم ب کاجھی ہی حال ہے بیٹ کی کر کر اور کی خوبیاں عیبول سے کہ تاویل و تو منبع سے ایک خوب مورد استے سائم س کے مطابق بنادیا جائے ، لیکن اگر اس کو سنت سے فائدہ ؟

اقبال نے اسلام کے متعلق اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی اور نہاں کی فروعی اور جزوی باقدل کے متعلق اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کھیں گھابت کی فروعی اور جزوی باقدل کے متعلق کو اس اصولی محیار پر پر کھا ہے کہ آیا اسلام انسان کو انسان

بمست دین مصطفط دی میات سرع ادتفیر آئین میات گرزمین 'آسمال ساندترا آنچری می خوابد آل ساندترا خسته باختی استوارت میکند پخته مثل کومسادت حکندا

اس سوال کا جواب کراملاً کس طرح آدمی کوانسانیت کی معراج تک بہنیا نے میں مفید سے ۔ اقبال نے تعموری میں دیا ہے اوراد کان اسلامی کی تشریح کرتے ہوئے ان حقائق کو بے نقاب کیا ہے ، جن کی وجرسے یہ نہیں ہے۔ اوراد کان اسلامی کی تشریح ہے۔ اوراد کا مستق ہے۔ ہم نے شاہ ایم محیل شہرید کی کرا ب نقویت الا کیاں کا ذکر کو ہے ہوئے بتا یا ہے کہ یہ کا ب کام توجید کا الله کا کا کا کہ توجید کا الله کا کا کا کہ توجید کا در درسالت پر نور دیتا ہے ، جواسل محی کی معلاح کے کہتے توجید اور درسالت پر نور دیتا ہے ، جواسل کے کے کہا کہ عقائد میں اور جن کا مجموع کر کو توجید ہے۔

تورسید ایمیت برنوردیا گیاہے فقی کہتے ہی کہتے ہی کہتے ہی کہ کے کام ترمیات کا اور معان ہوسکتے ہیں الین ٹرک کا گناہ سب گنا ہول سے بڑا اور ناقا بل معانی ہے - کلام مجدیکا بیشتر ہمتہ توجید کی عظمت اور ٹرک کے نقائص برشتی ہے ۔ اسلام کے بائخ ارکان کھنے جا تے ہی کار توجید کا قرار نماز ' روزہ ' ذکواۃ ' ج ۔ نمین باتی چاروں کا ملاکر کلام مجدیمی مبنی دفعہ ذکر آیا ہوگا ' توجید کا اس سے کہیں زیادہ فکر کیا گیا ہے ۔ نماز خداسے رشتہ ہورٹے نے کی بڑی برطمی ہے نکی قرآن میں نماز کا فکر بانی جگہ ہے قرحید کا بچاس مجگہ ۔ بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ ایک خداکو معرف تھجو اور اس کے علاوہ کسی کے آگے مرز جمکا وُ۔ شرک کی مزاہدت سخت ہوا در اگلی قوس توجید کی خلاف ورزی کرنے سے تباہ ہوئیں ۔

ہے ارد اگلی قومی ترحید کی خلاف ورزی کرنے سے تباہ ہوئیں۔ اسلام كےعلاوہ دوسرے خابهب میں معی و حداثیت اللی کاعقبد کسی تكمی شكل مس رائج بے بهورى الك خداكومانت بى عليالى عبى كيتے بى كدان كاعقبد وتطليث عقيدهٔ توميد كي ايك قيم ہے سيكھ اور ترم رسماجي هي ايک خداكوما ننے والے ميں اليكن ان ميں سے كسى الكِ مَرْبِ فِعْدِيدُ لِرَصِيدِ بِإِنَّا لَهُ وَرَبْسِ وَإِ مِتَنَا اللَّهِ سِنْدِ اوْرَجِن وَكُول لِي مُحْلَف غلىبب برحكيمانه نظرفرالي ہے وہ جانتے ہيں كەغلىمىب ميں اہم اختلات اكثراس بلسے میں نہیں ہونا کہ ایکھے اخلاقی اصول دوسرے میں سلیم نہیں کیے جاتے کیونکر فراہب کے اخلاقی احکام مثلاً بچدی ندکرو یا متجورت نه بولو متمام باست ملاب بی آسلیم کیے گئے ہیں ا ليكن إس بين الميم فرق اس بارسيمين برواب كروه كرم كم كركس عقيد كوابهم مجعة بي اورکس کونسبتاً کم اہم عقائداورا سکام کی سی زمتیب اور سی تدریج سے بوزامیب کے ملنفوالول براتزكرتي سبعا وران كاخلاق واطواد اورذبهنيت كوكم ومبش كسي فامريك یں ننگ دیتی ہے۔مثلاً جنتی نرب میں کمی باقس کا ذکرہے کی جنازور اہنسا میرہے كسى أوَر بات رِمنيس ا وراً كرج , دور و لك وكه نه وبين كي فعنيلت م ايك برك مرب مي تقور می مبت بتالی گئی ہے لیکن کسی تفاس براتنازور نہیں دیا مجتنا مبتن فرمب نے اور گراس کومین فلسغه کی *رُون کهیس قو مجاسید -امی طرح عیس*انی نیمب میں انکساد" بر اتنا زور دیا جاتا ہے کرمسی فلسفہ اخلاق کی جان ہی نیکی ہے ۔ باوری اور عبسانی فرہب کے دور دیا جاتا ہے کہ مسی فلسفہ اخلاق کی جان ہی نیکی ہے ۔ باوری اور عبسانی فرہب کے دور سے ترجبان جب کرمیٹاں کہ کردیکارتے ہیں۔ اب اگرجہ اسلام میں بالخصوص عجمی کتب خلاق میں انکسار کے فوائد کا کا شرت سے ذکر ہے الیکن کہ ہی ہمی اس پر آننا فرور منہ بن کر اسے اسلامی فلسفہ اخلاق کی جراکہا جا سکے ۔

جوجز اسلای فلسفہ اضلاق یا اسلامی فربب کی جان ہے اس کے متعلق قرآن کی برائش نہیں جھوڑ تا۔ یہ ترحید ہے۔ ایک فلاکو مجمود جھنا اور کسی دو مرسے کے آئے مر نہ جھانا ہے اس اس اس اسول کی توضیح اور قرری ہے۔ ایک فلاکو مجمود جھنا اور کسی برسے متعلق میں اسی اصول کی توضیح اور قرری ہے۔ ایک مثال دسے کر اس حقیقت کو دامنی کیا ہے۔ کبین در دوسے فلر ہم برجی وحد انبیت اللی کا مقور ابست اقرار موجود ہے، لیکن اسلام بالخصوص قرآن نے اس پر جھنا ور دیا ہے۔ اس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سامنسا "جمین اور قرآن کی نظول میں توحید محفل ہے۔ اسی طرح توجید اسلام کا طرق امتیان ہے۔ اسی مرح توجید اسلام کا طرق امتیان ہے، میں جا دار قرآن کی نظول میں توحید محفل ہے۔ اسی طرح توجید اسلام کا موز امتیان ہے۔ اور مقبل کی نظول میں توحید میں اسلام کا موز کر ہیں ہے۔ یہ ایک شعور عقلی جسے ۔ اسمان ہوش اور جذوابت سے مقبل یہ بات قبول کو لیتی ہے۔ یہ ایک شعور عقلی جسے ۔ اسمان ہوش اور دوبا بیس کی دیش نہیں میکون شعور عقلی نہیں یعن میں اقرار نہیں کہ متمال یہ بادر دوبا تین باکہ دیش نہیں بلکہ ایک الیہ اسیاس ہے جوجان اور دول پر خلال کی مدال کے دور دوبا تین باکہ دیش نہیں بلکہ ایک الیہ السام سے جوجان اور دول پر خلال کی سے اور دوبا تین باکہ دیش نہیں بلکہ ایک الیہ الیہ اسام سے جوجان اور دول پر خلال کی سے اور دوبا تین باکہ دیش نہیں بلکہ ایک الیہ الیہ اسام سے جوجان اور دول پر

ا من نیشت نے اپنی کتاب شجرة الاخلاق ( در میں ملک میں موسی کے ایس اخلاق کی در آمیر، بیال کی ہیں۔ ایک و غلامیں کے اخلاق مثلاً انکساری عابیری دربانبیت وغرو ۔ دور سے شریب اور در زال ان کے اخلاق مثلاً انکساری کا بیزی دربانبیت وغرو ۔ دور سے شریب اور در زال کے اخلاق مثلاً میں تھی اخلاق میں تھی اخلاق میں تھی اخلاق میں اور میں دور و اور دور دور دیا ہے ، جو محکوم عیسا میوں اور میرود اور کی دور میں ماکموں کے ساتھ تعلقات استواد در کھے میں مفید مقد اور وہ اخلاق میں شیر خلامان میں ۔

### 4.4

طاری ہے تیرے یا کے طنعے کو اقرار یا اعتقاد نہیں کہا گیا بلکہ ایمان کے لفظ خاص سے واضح کیا ہے - بو شخص توحید مرقر کنی معنوں میں ایمان رکھتا ہے۔ وہ صرف مہی ہنیں مانتا کہ زمگہ ا ا بکے ہے۔ بلکہ اس کا ایمان ہے مینی اس کا دل مانتا ہے۔ اور اس کی زندگی اس احساس کی تبزیر موتی ہے کہ اس فات وا عدے سواکوئی جیز قابل بیت ششمیں ۔ اس کے سواکوئی طاقت مہیں' انسانی یا غیرانسانی' جس کے آگے سرحم کا یا جائے یاجس سے ڈرا جائے یاجس سے مدد مانگی جائے۔ اسی ذات واحد سے زشتہ حور نا چاہیے۔ اسی کے احکام کی تعمیل کرنی جاسیے۔ اسی سے مدد مانگنی جاہیے۔اسی کی مرضی ریشا کر رہنا جا ہیے اور اسی کے احکام کی مطابق اپنی زندگى نبانى جايىيە - بىرىپ اسلام" اورس تخص كا دات واحدىسى يرتستىرودوسى مىلى صحائب کوام اور وہ خوش قسمت سمتیاں جھوں نے رسول اکرم کی رمان سے توجید کی توضيح شى الدحض ايني المنكه كصور سعد ونيا كرست بشده مُرقد استنفح بشده مومن كي سرت تحميى نصیب بردی و و ترمید کے دا زر رسبته اور اس مسئلے کی تعیقت سے وب واقعت مقط حس کی اشاعت كى خاط درمول اكرم في وزياكى سب معيبت يتجيلير - انفول نے نرص فرنجول كوتورُدُالا اورمُبت پرستی ترک کروی میکر قرحید کو تجھنے اور اس پرایمان لانے کی بدولت ان کی زندگریدر مس ابييا انقلاب بُواكها تفويل فيهُ ونيا كانقشه ببيل دُالا اورقبصر وكسرى كي جرد استبياد كُوْبُها كُي اکھیروں بی وہ لوگ تھے ۔غریب بدحال فاقد کش جرتبےروکسری توابک طرف سبے جان يَتُم كَيْمُورُول كے آگے سحدے کیا کرتے تقے لیکن جب ترید کے فرکسنے ان کے انجان كومتوركميا توجس بعنم ني نشان اورجوائت سے وہ اپنے بچھٹے پُلانے كرشے مہینے الرط حى اور كند الموادي المد تكلول جيسے نيزے يہے شهنشا ہمل كے درباروں ميں سجا كي كاپنجام فيقے يتحد وواسى انقلاب كالريخاج تويد كم كمجعنه امداس برايمان لاستنسسندان كي دندگي م بمرائقا يجب قتيبر نعابينه مفرين كأملك من بصيح اور شهنشاه بهون سنك كدويار یں بیش ہوئے اوران سے کہا گیا کہ وہ بچک کر درباری مجدہ بجالائی توانھوں نے صاف اٹھار مردیا" اینے کک میں ہم صوب خلا کے آگے بھیکتے ہیں کسی بادشاہ کے آگے منہیں" انھیں وُرا يأكيا - مارف كي وحمكيال دي كمين مكن موكرونين تقط التُديك آكي عبي التُدكا فون

### www.KitaboSunnat.com

14.1

انھیں غیرالٹر کے تون سے بجات ولا دیتا ہے بسب دھکیوں کا ایک ہی بڑا ب تھا کہ ہم خدا کے سواکسی سے نہیں ڈرتے"!

قرآن میں کودمیث میں ا در دسول اکرم کی زندگی میں توحید کایہ وسیع مفہ م اور کا ح عيال ہے کہ بیتحا مدُہی پر نہیں ملکہ کر وار مربھی حا وی ہے ملکی عقا مُدکی تشریح اورعلما کی تغییران اس بربیده پیرتا گیا۔انسانی ماریخ کامطالعہ تبا آہے کر جب ایک برامفکر ما بینمرزندگی کئے سی ابهم وازمر بستدسي بروه امطا تاسيعا ورحقيقت كوبرمينه اور زنده صورت مين بنيث كرتام تو اس کے کم فَرَم مقلدین جرِصَیقت کوعرطِل دیکھنے کے تحمِل نہیں ہوتے ۔ فارمولوں اور قواعداور اصولول سيداس زنده تعيقت كاتجزيه كرتيم بساودا كرجيراس طرح اس حقيقت كي دوح سسلب ہو مماتی ہے الکن ظاہر بن لوگ اسی طرح اسے بیعجان بناکولیٹ دیسے قابل فیم بناتے میں۔ توسید کابھی سمی حال مُوا۔ اسلامی توسید سر ابنے وسیع قرآنی منہوم میں وُنیا کی اہم ترین اخلاقی طاقت بھی علماء اور مقتونین کے المقدم علم العقاید کا ایک مسئلہ بن گئی۔ كم نظر لوگ جي كاما في التنبير قر اك كے خدا ميں جي دسي ثبت وصفه تحرفاج ابتيا تھا 'جي کي انسا ني فطرت عادى بو يحيى تقى اور تخبي تباوكر أاسلام كاعين مقصد يقاء ووتوايني كم نظري سيان مسائل میں بڑگئے، جن میں غیر ضروری اورغیر مفید حسبتس سے النداور دسول نے مصلحاً مُن رکیا تقااور ذات وامد کی بدیت شکل صورت اور اس کی کرسی کی وسعت اور امتیت یا اس طرح کی دوںری با توں میں زورِ وہاخ حرن کرنے لگے ۔ مُسوفی پھنوں نے سمجھا کہ وہ ذات مہتی جھے قرآن میں نشا ورگ سے مبی قریب بتایا گیاہے اور حوانسان کے اندر اور ہام رہوگیر موج دسع اسعاس طرح متعتيدا ورمعين كمرنا اورانساني أنباس بامرا وردورايب جرسمهنا قراً فی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وہ اس خلعی میں قونر پٹے امکین توسید قرائی کے دسینے اور اخلاتي منهي كى تاب ووتعبى ندلا سيك اور د حديث الويرُ د كے بحتور من يوسك أنتي برمُ واكّ توحيد كربمير على جاف كين: توجيد وجودى، توحيد شهودى، توحيد عنى الوحيد طنى ، توحيد انعالى

له قم كواعد سع ما مسعمتاع كروار محدث من آن عرب فلنوروات مفات

### ۳-۲۲

توجيد صفائي ، توحيد فراتي اور توحيد حقيقي دغيروليكن ان ذمني قلا بازايل سع اصلى قراكي مغهوم بربرده بِرُكِيا اور وه اسلامی اصول حس كی مردسے دسول اكرم تقرم خام می و كندك " بناديا تقا كفهم لوكول ك ما تقمي آكر علم العقائد "كا ايك دلجيت يمسل بن كما يعمل اقبال زنده توتت بقى جائىم يى بىي توسيد كميني أتج كيا عيم؛ فقط اكب مسلة علم كلام! ایک اسلامی مفکر کی حیثیت سے اقبال کاست براکام برہے کراس نے توری کے وازبار بنرسے بجر ريده الحقايا ہے۔ وہ فات اورصفات كي بم خيالي بخول مين نهيل كھوكيا بكر اُس نے توحید کو بھیرانسانی زندگی کی دہ اہم ترین اخلاقی قیت بنایا جا ہاہے' جش نے **رول ک**م كى كا وكيساسازكمارس عرب كم مابل اورسيت بمتت مردول كرونيا كاحكران باديا تقا صور نامرم " لاالد شك عنوان سے نشاد نو شك نام سنيام سبے سے اك بسرا دوق مكر ازمن بجر موضن در لاالرادم تحبير لااله گونی بگوازرُوسے جاں نآز اندام توآيد بُوستُ مبال ويدوام اين سوزدا دركوه دكاه مهروه ماه گردوزیون بلا إله این دو حریب لاالرگفتارندیت لآال مُحرِّشِغ ہے زنہار نعیست لآالة خرب مت مربك ري امت زسيتن بالموزإ وقهاري است لكن ترحد كي عظمت اورابمتيت كاستسے دا فتح بيان <u>رموز بے تودي ميں ہے</u>۔ ابل حق دا دمز توسيدا زياست دداتي الزيمل عبدأمعنماست إمتحانسثس ازعمل مامدترا تآ زانسسرار توسنما يدترًا دِين الْهُ وَجَمَعَت الْهُ وُ أَسُلُ الْهِ زورازو وتت ازوتمكس ازو عالمال راجلوه الشريرت دمر عاشقال را برعمل قدريت ومهر خاك مجرل اكسيركر ووارحمند بست اندرس براش گرد ولند قدرت او برگزیند بنده را نوع دنگر آفریت پینده را درروحی تیر زگر دوشش گرم تراز برق نوں اندر کرشش

ہم دشک میردعمل گردیجات بیش مے بیند ضمیر کا مُنات ر<del>موز بے نو دی</del> میں آگے میل کر تبایا ہے ک*رس*ب اخلاقی برایٹوں کی اصل **ت**ین جیزیں ہیں۔ <del>ناامیدی سف</del>م اور شخون ۔ زندگی کی مگ و دوس انسان کویر ایا ہج بنادیتی ہیں۔ اور توحيدين ان اخلاقي بياريول كاعلاج سيعد لعين ح يخص ذات واحد برقر آني معنول مي ايمان ر کھتا ہے۔ اللہ تعالی کے وعدوں کوستیا جانیا ہے۔اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ التدتعاني بريجووسار كمقاس يمتديت ايزوى سينوش ديتاس اورالتدتعالي كيسوا كىي سى نى شەرتا ـ دە ياس ئىرن اورخوت مىنول بىمارىدى سىمخفوظ رستا يىپ -یاس اور ناامبدی کے تعلق تواسلامی نقطهٔ نگاه مشهور ہے کرمناامیدی کفرہے۔ ا ورظا ہرجے کہ تو شخص اللہ تعالیٰ کے ان وعدول برایمان رکھتا ہے ہو قرآن میں مومول سے كي كفين -أس ااميري كيسه ساسكتي ہے - البال كتاب م مسلم استى سينررااز أرزوا بادوار مستمرز مان بيثن ظر لايخلف الميعاد وار قرائي ارشاد بسيالاتقنطوين بهخشالله دالتركي *ومنت ايرن بو*) دموزخروكي مي اسى كى طرف اشاف ميس مرك راسان رقطع أرزوست زندگاني محكم إذ لاتقنطواست مُزن وغم ك بارسيمين قرآن كاارشاد ب لانتحذي الدهام من ( تمم كولي فكرندكرو-التدميماري سائقب) اببوكوني كلام بإك بدايمان وكمقتاس اورجانتاسي كرالنداس كے ساتھ ہے۔اُسے كسى جيز كاغم نرم وگا۔ بعثول اقبال ازنبی تعلیم "لاتحزن " بگیر كمصحدور زندان غم بالثى امير مرخوسش أأسيما نزء تجتيق كرد ايرسبق صديق راصديق كرو اذرمنامسلم ثال كوكب است درردهمستي عمبتم برلمب است ار خیال بیش و کم آزاد شو گرخدا وارلی زغم آزادشو لىكن مىب اخلاقى امراض كى جرفو نون ہے۔ کامعابن زندگی دا دمیزن است بيم غيرالتعمل وادتمن است

۳.4

برنشر پنهال كه إندر قلب تست اصل اوبيم ارست كربيني ديرست ای بمراز فون مع تروفر ع لابه ومكارى وكبين ووروغ نِیتنهٔ را آغویشِ ما در دامرایش پروهٔ دُوروریا پراین اش اس اُم الخباشف کا علاج توحیدہے ۔ برشخص ایک خداسے ڈرتاہے اور کسی سے نہیں ڈر تاونی مومدہے۔ خوب غيراز شرك ينهان مت ولس نوف عنوان ايمال ست وكسس تُرحد ايكُ فُداكا خون تويداكر تى ب سكن يغون تمام غيرالله كي خون م نجات ولاويتا ہے يقول نوامبراجميري 🕳 سرواد ٔ نه داد دست در دست بزیع مقا کربنا سے لا الا مست صیار م اتبال نماز كفتعلق كمتاب -ہزارسجدے سے دیاہے آدمی کوئبات یرایک سجدہ جے تو گراں سمحتاہے خلا کے مومن کی گرون ہروقت مجھ کی رمتی ہے ملی غیرانٹر کے متا بلے میں وہ اس طرح سرباندر متلہ عرب طرح شاوی کے دربارس تیتہ کے سفیرے بندة حق بَين مولالاست بين باطل اد تعم برجاست قرآن میں بڑی صراحت سے غیراللہ کا خوف دل سے نکالینے کی تعین کی سے اوراقبال أنمني آبات مباركه كي طروف اشاره كروا بيد م قرّت ايمال حيا افزائرت وددِّ لاَنْوَفِ عليهم بالرّت چرل کلیے سُکے فرعہ نے دود تلب اواز ٌ لاتخف "کمحکم شود ایک شعریس توصاف ممان که دیاہے سه مركه رمز مصطفط فهميده است شرك دا در زون مضم فريده است اس كے علادہ توحيد منصوب مومن كو فااميدى انكر انوف اور خوف سے ميد ا ہوسے والے تمام معاشب مثلاً خرشامد مکاری وردع گرفی ساکاری ال تمام برامیوں سے بحاتی ہے بلکے پیخف فُدا کو ہروقت اور ہر حکہ حاضرونا ظر مجھتا ہے اور اس کی خوشی کا

موكن وبيش كسال كبتن نطاق المحمون وغدّارى وفقرونغاق المنافر وبيت وبلت الفوض المنافرة وبيت المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة ا

## وصديت افكاركى ب وحديث كردارسيدخ

ورسه

روش اس ضوسے اگر ظلمت کردارزم م خودسلماں سے بعد پرشیدہ سلماں کا مقا)
اقبال کہتا ہے کو سلمان جو ترصید کا دعوے کرتے ہیں صوف زبان سے ہی اللہ تحالی کی وصدت کی شہادت نہ دیں یا فقط دل ہی سے اسے میچے نہائیں بلکہ ان کے کام بھرانے کا گول کے دورت کی شہادت نہ دیں یا نقط دل ہی سے اسے میچے نہائیں بلکہ ان کے دورت باری کے موا کے بہول میں نہیں آنے دیتے اللہ کی ترسیسے کے مرمنیں مجملاتے عفیراللہ کا نوف دل میں نہیں آنے دیتے اللہ کی ترسیسے

### p. 1

کبعی الدس بہر ہوتے ۔ ہردقت اور ہر حکہ خدا کو حاضر وناظر کھتے ہیں اورافعال واقوال جگر خیالات میں میں ان سے کوئی بات اللہ کی مرض کے خلاف صاور نہیں ہرتی ۔ ہر لوگ دُنیا میں دہتے ہیں' لیکن اللہ کی محبت المعیں بن 'بھائی' ہوی' بھٹے کی محبت سے بڑھ کرم وتی ہے اوراگر جربر لوگ ونیا کی شکش میں ٹیرری طرح شرکی ہوتے ہیں لیکن ان کا ول ذات واحد ہی میں لگار ہما ہے اور وہ ان معہاش و آلام سے نیچے دہتے ہیں جو دُنیا وارول کو علائق دنیوی کی وجرسے جھیلے بڑتے ہیں۔ وہ دنیوی جیزول میں سے تقور سے محور اللہ محت را قلم من الدنیا ) لیتے ہیں' کین ابنی ایمانی طاقت اورا خلاتی عظمت سے مکول ور قرموں کی قیمت بدل ویستے ہیں۔ دُنیا کی وہ ہی بڑمی طاقتیں ہی خوف اور محبت ۔ اور

> خون اَلامِ زمین واسسمال مرطلسم ون راخهای شکست خم مُرد د بینِ باطل گردنش خاطرش مرعوب غیرالته نیست

خوب ُدُنبا ُخونِ عَتَىٰ ُنُونِ عَلَى مَاعَصَلَتُ لَا إِلَّهُ وَارَى بِدِسَت مِركَرِحَق بِالشَّدِسِ ِجاب اندِرَفِش خوف را ورسِينهُ وا دراه مِيت

اسي طرح سه

حُتِ خولين داقر باوحكت رن يحبب مال ودولت وتحبب ولمن برکه درانشسیم لا آبادشد میکسنداز ماسما قطح نظر فادغ ازبندنىن واُولادثر مصنهدمساطور برحلق نير باليىمثل بجرم نشكواست مان محثراوز باداردان تارست یسی لوگسمومن میں اعدا تبال کا کلام اسمٰی کی صفات سے بحرا مجواہے۔مثلاً سے مرلحظه مممون كي ني شان يُأن كُفيّار مِن كردار من البُّرُكي قُرِيان ! قهارى وغفارى وقدوى وجردت يرجار عنامرمون ومنتاب مسلمال تمساية جريل امين بمندة خلك بداس كانشيمن نرمخارا نرمزشان! يردازكسي كومنيس محلوم كرمومن قارى ظراً مَا جِيمَةِ مَنْ مِنْ جِيرَانَ إ

قدرت کے مقامید کا عاداس کے الصے دُنيا مين هي ميزان قيامت *مي هيميز*ان! جس سے حکرِ لالہ میں مفتد کے ہم وہ تبنی دريلوك كعداح سيدورا جابين فعكوفان زبررعم می ایک غزل ہے۔ فكندرال كرمر تنجير آب وكل كوشند زمثاه مازستانند ونرتهب يرشند برجلوت الدوكمندك سرمروم بجيد تجلوت اندوزول دمكان در آغوشند برورررم خود آگاه وتن فراموتند بروز بزم سرابا جي پرنيان وسور ستاره بإلے کهن راجنازه بردوشند نظام مازه *بحيرخ دورنگ مي تش*ند اقبآل جامبتا يبحكه سلمأن أس اخلاتي اور دحاني مواج برمنيج جامئي اور ايك دنويح يزخرالامم كيممتازخطاب كمستى مول طلوع اسلام ميم سلمان سيخطاب بيده يقين بيداكرك غافل كم خلوب منال أوسي خدائے کم زِل کا درستِ قدرت توز ماں توسیے بيك بيرج بخ نلي فام سے منزل سلمال كى سناریس کی کردراه بون وه کاردان رکیج مُكان فاني مُكِين آني ازل تيرا ' ابدتيرا' خدا کا اکٹری بیغام توہیے معباوداں توہے رتى فطرت امير ہے مكناتِ نندگانی كی جہاں کے جو ہرمضمر کا گوما امتحال توہیے تسبق تعير ريمه مداقت كالمعدالت كأشجاعت كا بیا جائے گا تجھے سے کام دنیا کی اامت کا | توصیدکے بعد کامطتیبر کا دوسرا جُرز ورسالت تحدید کا قرارہے - بیصیمے ہے کہ قرآن میں رسالت نبوی کوروہ اہمتیت برگر نہیں دیگئی جو توحید اللی کوہے اوررسول اكرم كى بشريت كوباربار اورمحتلف طريقول سے نمايال كياكيا ہے سكن أخفرت خاتم النبّبين ببن اوراگريچ كلام مجيد ميں ايك نبي اور دوسرے نبي ميں فرق كرنے كى ممانعت كى كى بى الكين المست محمليك يى اب بى كى ذات سب كيد اوراب بى سے متس كانظام قائم بيسه ومدرت سلم ردين فطرت كرمت زنده بركزرت زبزو ودرت بمت درره حق ملشعله افروستيم دين فعارت ازنبي أموستيم

ماكه مكحاشم از احسان اوست ای گر از تجربے یا یا اوست همضتي البالبسمدم شور تا نه ای*ن وحدرت زدست مار*ود بردمول ما دسالست خم کرد بس خدا با ما شربعیت ختم کر د ونق انه ما محفل ایام را اوركسل رائحتم وماايآم را رسالت محدّمه كامتعد وتيامي سرتيت انوّت ادرمساوات قائم كرا لهما يرينانير رسول اکرم کی اپنی زندگی میں اورصحاب کرام کے دور مک جب انھی رسول اکرم کی تعلیمات كوسمجعن والبروك زنده عفى مسلمان انحيس اصولول يرجلين دسب -انفول سفرقيعرو كسرى كے ظلم وستم كومٹادیا قبائل بواكيس من ارشتے رہنتے تھے ' انورت اسلامی كے رواثر بجال مجاني بولكث علامول كواسلام ن اتنا بلندم تبدويا كرغلام اوراً قام اماز كما المالكم اليال كما ببنائي صب معزب عرفاروق أيك علام كعسا عقربت المعدّى كوامان دييغ تشريعت مع كنش اوران كے باس فقط ايك اور ف محاتوه اوران كاغلام بارى بارى اورف ير سوارم ویا اور باری باری بدل جلت م

بُودانسال درجال نسال پیرست ناکس دنابودمند و زیردست مطوت کسری وقیصر رمزنن بند اور دست د با و گردنش کابن و با و اور در بست د با و گردنش کابن و با با وسلطان دامیر بهر یک نخوص و بخیر گیر از خلامی فطرت او دول شده ننم با اندر سف او نحل شده

نَا امِینے مَی بحقداداں سپرد بندگاں رامسندِ فاقال سپرد

شعله با از مُروه خاکسترکشاد کوهمن را بایی بروریز دا د اعتبارِ کاربن راں رافز دد نواجگی از کار فرمایاں ربود آنده جاں اندر تن اُدم دمید بنده را باز از خدادندان زید نراون اومرگب دنیائے کہن مرکب اُتش خانه ویروشمن نین رسولِ اَدم کی ایم بیت صرف اسی سیے نہیں کہ وہ خدا کا بیغیام لائے اور

وه ایک سیم بدا بور شے تھے۔ باب کی صورت دیمینی انھیں نصیب نمونی ۔ مال کی شفقت سے وہ قلیل عرصے میں مجروم ہوگئے۔ اس آغاز کے باوجودان کا انجام کتنا شاندا کی شفقت سے وہ قلیل عرصے میں مجروم ہوگئے۔ اس آغاز کے باوجودان کا انجام کتنا شاندا ہے۔ انسانی زندگی میں انخول نے جانفلاب بیدا کیا ہے 'کوئی ایک شخص تنا دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی شخص النشر میں اندر کے سواد نیامیں کوئی شخص النشر کی عزایت اور ایسی دور اخلاقی عظمت کی مدد سے سادے عرب کا بادشاہ متھا۔ دین میں اور دنیوی میں ا

ایمی آپ ما بع برت سے مرفرار مزہوئے مقے کما بی بے عیب زندگی اور اخلاق بسندیدہ کی بدولت آپ نے آبین اور صاد آسے ممار خطاب قوم سے حاصل کر لیے۔ حب کیے کی دوبارہ تعمیر بزرنے کی اور جرا اسود رکھنے کے لیے قبائل میں بھگڑا اسٹوع ہُوا قراس وقت بومنصفا نہ فیصلہ آپ نے کہا وہ آپ کے شن مدیر کی عمدہ مثال ہے ' لیکن آپ کے دیے اسمتحان کی گھڑی وہ وقت تھا ' جب آب نے توم کو توجید اللی کا سبخام دیا الجرجمل ' ابولمی ' ابولی بیان اور قریش کے دوہر سے براے بزرگوں بلکہ سادی قوم نے مخالفت شروع کردی ۔ ایمان لانے دائوں کو تنگ کرنے کا کوئی دقیقہ فروگذا شعت نہ کیا گیا۔ یہ آپ کے ایمان ' ہمت ' موصلے اور کست قلال کے استحان کا وقت تھا اور اس مرصلے سے آپ جس طرح کا میاب نظے ہیں ' اس پر اسلام کی تاریخ گواہ سے کیکی حرف یمی نہیں کومصائب کے آگے آئے اس نہیں جمایا ادر اعلاے کلمۃ الحق میں مینربرہے۔
بلکروشنوں کی عداوت اور مخالفت کی وجہ سے اپنے ول کوجود تمت کا سرشجہ بھا ' بھونے
نہیں دیا ۔ بہب آئ طائف میں خواکا بہنیام سے کر بہنچ اور کوگوں نے مذاق اڑایا اور تھے
مارمار کر شہر سے باہر نکال دیا اور تھے ماندے جاکر آب نے ایک چینے پردم لیا آربا وار تھے
مارمار کر شہر سے باہر نکال دیا اور تھے ماندے جاکر آب نے ایک چینے پردم لیا آربا فراس سے نہیں نکالہ
انہ اے منالفت میں بھی کوئی کہنا کہ ان فائموں کے رہیے بد دُعا یکھے۔ قرآب کہتے کہ خوا
نے مجھے و نیا میں دیمت بنا کے جبیجا ہے بدو عاد کی جان لیسے کی کوششش کی تھی اور
قرب لوگوں نے آپ کوگھوسے بے گھر کہا تھا۔ آپ کی جان لیسے کی کوششش کی تھی اور
طرح طرح کی اذراق بہنی ہنچائی تھیں۔ ان مسب کوفاتے نے کہا سزادی بالا تھی جیلی الیوکی۔
اُری تعمال سے رہیے کوئی مزانہیں "!

مرمین متوره میں آپ کی تینیت ایک مطلق العنان حاکم کی سی تھی اور جہال قرم کی مخاطف کے بیدے آپ کو دل بر تھے رکھ کے کوئی ورث ت حکم نافذ کرنا برخ آتو آپ ابنا فرص ادا کوسے سے مرکز نہ جیکی اسے میں ان کرنا برخ آتو آپ ابنا فرص ادا کوسے سے مرکز نہ جیکی اسے کی بروش تھیں۔ ابنا فرص ادا کوسے سے مرکز نہ جیکی اپنی کے برول کو تو مرت میں ان کی خار میں ان کی فات میں شان مبلال کورت و ما میں ان کی نقار و کرواز میں ایک شاہ تو اور شفقت نایان تھیں۔ ان کی گفتار و کرواز میں ایک شاہ تو اور شفقت نایان تھی میں ان کی طرح بہد نہ سیدر ہے ۔ رنگ خارا کی طرح ان میں ان کی طرح بہد نہ سیدر ہے ۔ رنگ خارا کی طرح برد نامی میں ان کی وات سے موہ تن و باطل کی لڑائی میں ایک مہداور سیا ہی کی طرح بہد نہ سیدر ہے ۔ رنگ خارا کی طرح تیز ' لکن زندگی کے دور مردہ کے واقعات میں ان کی فات سے خیر معمولی شفقت اور ولاد کی طرح تیز ' لکن زندگی کے دور مردہ کے واقعات میں ان کی فات سے خیر معمولی انسان جی اور فولاد کی طرح تیز ' لکن زندگی کے دور مردہ کے واقعات میں ان کی فات سے خیر معمولی انسان جی اور فولاد کی طرح اپنی قوم کی مخالفت کا مقابلہ کیا وہ کسی کا قبیل میں اور جب محمولی انسان جسے میں جہاں ہو کہ کے موہ سے گزرتا تو اپنے میسے معمولی اور وی اور وی کے گروہ سے گزرتا تو اپنے میسے معمولی واور وی کے گروہ سے گزرتا تو اپنے میسے معمولی واور وی اور وی کے گروہ سے گزرتا تو اپنے میسے معمولی واور وی کے گروہ سے گزرتا تو اپنے میسے معمولی واور

دلاً ويزمتم سعان اول برجاً ما جامًا - رسول اكرم عرب كيده الم عقط الكين آج كون حاكم مع بوكلول میں بیدل مبتاہے اور مب وہ کمیں جارہا ہوتو می مسلتے ہوئے بیتے اس کی ٹانگرل سے لبص ماتے میں اور وہ ان سے بیار کراہے ؟ وہ دین و دُنما کے بادشاہ تھے الکن کول بادشاہ ہے' جس کی زندگی مں آنی شفقت اور سادگی ہے کہوہ وو بحیّ ک کومہلانے کے سیبے ان کو کاندھے پراٹھائے سواری کی طرح حربے نبوی سے مجدنبوی تک اور مسجد سے حرکم کا کہ سے حکم آ

اس مبتی کا د کھینا ۔ اس کے روز مرّہ کے کامول کا ملاحظہ کرنا انسان کے رایے محانی تعل تھی۔ آج ہم اس *سے محروم* ہیں ملین بھیر بھی دینی اور فوری ارتعا کے بلیے الیس ہی کی محبت ایک بین بهانمت مے۔ اقبال اسراین وی میں اکھتا ہے ت

نقطة نورسے كه نام اوخ دى است زير بناك ما شرار زندگى است ازمحتت مے شود یا تندہ تر ندہ ترسوزندہ تر تابندہ تر

لیکی محبّت کا برکمییانی اثراسی صورت میں ظاہر ہوسکتا ہے، جب بیمبّت کہی السے کا مل سے مو عمل کی فرات کا پُرتوانسان کوکندن بنادے سے

كيميا بيداكن ازمشت سكلے برسرزن برآسستان کاسلے ا دراس مقصدیکے رہیے درسول اکرم سے بڑھ کرکوئنی سی میسکتی سے ۔ بن کی زندگی دینی اور دُنیادی ارتفا کا بهترین نموز ہے اور جن کی زندگی کو قرآن نے اسو وحسنہ قرار دیاہے سست معنوقے نهاں الدولت بیشم اگر داری بیا نمائمت عاشقان اوزخوبان خركب ترسنوش تر وزيباتر ومحبوكبة خاك بهدوش ثريا حصفود ول زعشق اوتوا نامص شود دردلم للممقام تصطفط الرست

آبروسے مأزنام مصطفا رست

ماج كسرى زبرياي أمتش بوريا ممنون خواب راحتش قوم واكئين وتحكومت آفريد

درشبستان سمرا خلوست گزید

### مم ام

وقت بیجا تیخ او آبین گداز دیدهٔ او اشکبابه انعد نماز
درجهال آبین فر آغاز کر د مسند اقرام پیشیس در نورد
از کلسید دب در دیناکتاد هسیم اوبلن ام کسی نزاد!
لین اقبال کے نزویک عبتی و محبت سے نقط جذبابی عقیدت وادوت مادنهیں
تقلید بھی اس کا مزودی مجزوج اور رسمل اکم کی محبت سے بوری طرح فین یاب بھونے
کے دید مزوری ہے کم ان کی زندگی کوچاغ داہ بنایا جائے اور ان کی دوحانی وافلاتی خربیال
اخذ کرسٹش جوسے

كيفيت الخيروازصهبائطين مست بمتقليدا داسمائے عنق ماشقى ؛ محكم شواد تقليد إلى تاكمند تونثود يزواں شكار ماسعے ہے۔

> آنا نکردمېل يارىمى آمدگو کىنند بايد کرنولسينس را بگذارندوادکنند!

عوام سے توشکایت نہیں کہ ان کے من وقع کا معیار می کتنا بلند ہوتا ہے ادر علیے طالع کا مسلح متحد کے است ان کی کھی کہ اجا کہ کہ متحد است ان کا مسلح متحد کے است ان کی کہ اجا میں کہ است اور فقیہ کا کا م سیر دکیا تھا ۔ اس بیدا تعمول نے امور ظاہری کی کوزیادہ ام میت دینی شروع کردی کی بدتے متی ہے کہ خواص اور ارباب تصویت جی کا دعولے ہے ہے

ما بروں را نگریم وقال دا مادروں را نگریم وحال دا انھوں را نگریم وحال دا انھوں نے ملائے اور کے نواو ک انھوں نے ملائے کا اور کے نواو ک انھوں نے ملائے کا اور کے نواو ک انھوں نے اور کا کا اور کا اور کا کا کو کا تھا کا کو کا تھا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا میا کا کو کا تعدد کا کہ کا کہ کا تعدد کا کہ کا کہ کا تعدد کا کہ کا کا کہ کا ک

"بع " نكلما يبيدا ورنصف بغدا و ملاكوكي تلوار كاشكار م وجا ماسبعد - اگركوني فشخص غفلت يا تحيمي سے اس کا بورا احرام نہیں کرتا تو فور آغصنب الی نازل ہوتاہے۔ اسلام نے توغیرالتد کا سارا خون دل سے نکال دیا تھا' لیکن اب اللہ کا اتنا خون نہیں رہا' مِتنا خشمکین فقیر کی بردُعا کا التدك احكام كى توصر مح خلاف ورزى مورمى ہے اور وہ فات بارى تعالى خاموش ہے۔ نقبر کی فرانھی بےاد بی ہونی اور بلاؤں کاطوفان نانسل مُحوا-اسی سے قوموں کی قسمت بلتی ب اوراسی سے سلطنتوں کے تخت پیٹے جاتے ہی۔ ایک مشہور برگزیدہ بزرگ کے متعلق كهاجا مآج كرابخول نے فقط اتنى بات يرخفا مؤكر كرنمانديوں كى صعب اقبل من اتفير حكم نردی گئی۔ بردُعاکی ۔فوراً مسجدُّر بِٹری ۔تمام نمازی دسب کرمرگئے اورشہرویال ہوگیا۔ ایک اور بزرگ کےمتعلق مشہور ہے کرحب ملتان کے ایک نامانی نے انھیں گوشت کی بوٹی مجئون کر دینے سے انکار کیا تو انھوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سُورج سوانیزے بر آگیا۔ شهر كے سب بورسط عنجتے اور عورتيں \_كنه كار اور بے كناه جل كركباب ہوگئے ليكي كفوں نے تواپنی بودمی محمول کی ۔ بهت سےلوگ کہیں گے کریہ باتس ایشیا کی قصتہ نولسے کی مثالیں ہیں ۔ واقعات نہیں ۔ لیکن ہم کو بھتے ہی کہ اگر یہ باتیں ہے ہیں ( اور ہم نے مہایت مشہور بزرگس كے حالات سے يُنابع ) توان بزرگول كے اخلاق اور سول اكم كے خلاق میں کیارشتہ ہے ؟ رسول اکیم کو دُنیا کی تعلیقیں دی ممیں۔ یُ یُ کُراڈیمین جائی گئیں' سکن ان کی 'نتان حلا لی'' کا ظہور نہ مُوا ۔ طالقت کے بدختوں نے انھیں سیقر مار مار کرزخمی کیا اور تنشیط اور تمسخر کے ساتھ شہر بدر کیا کیکن ان کے منہ سے بدو کو ما كالكمه نه نكلا - كونى صحابي وتتمنول كے ظلم وستم سے ماہراً كربدۇعا كے بليے كمتا توايشاد بوناكر مجهد ونباس رحمت بناكر مهيجاكيا الله على المراف اور بعنتول كي كيينهي " اتبآل كيعض نمينهم ملاحول كاخيال بصكراقبآل كافلسف محف خودي كي نشوونما ا در شانِ حلالی کے اظہار کا فلسفہ ہے۔ اخلاقی پاکیزگی کواس میں بہت وخلائیں کی ہے لڑک نہیں تھے کہنودی کی صحیح اور کممل نشوونما اسی وقت ہوسکتی ہے، جب انسان ك اخلاق معى اعلے اور بإكيزه بهول - بوشخص بات مات مين مخصور النصب بهوجاما

ہے۔ابینے خیال ماحقیتی فائدے کی خاطر قدم کا مفاد قربان کرنے کو تیارہے۔ ہروتت نفس یا طبعیت کاغلام رہتاہے۔ اسے خودی کی سرطبندی کیسے حاصل مرسکتی ہے۔ حقیقتاً اخلاق کی اصلاح اور تہذیب توخودی کی تربیت کی مبلی منزل ہے ' ہے۔ نظرا نداز كرويين سيمنووى اورخووغ منى بلكه نووى اورمبهيتيت مي كوني فرق نهيس وجأا علاَم ا فیاَل اس متبعّت سے خوب واقعت تقے ۔ ایک دفعہ جب ایک نقاونے ان کے نلسفے كے متعلق كهاكر اقبال كا فلسفاغ ودى اور تيشينے كا نظريہ ف<u>رق البشر</u> ايك دوسرے سے بست مشابریں توانفوں نے اس کی ترویدیں کہاکرمیرے اور مشتے کے نقطہ نظر کنبادی فرق توسيد كزينيش كى فوق البَث رمسى اطلاق باكيز كى سے بالك بعن ازہے ادر مرب نزدیک اخلاقی سرلبندی خودی کی نشودنما کا بیلازیندے ۔ وه فواتے عقے که و نیا کے مشہور فاتحبن مثلاً سكندر 'نيولين ' چنگيز ' لملكوادر اسلام كي ماية نازيسَقيوں مثلاً صندَّيق ' فارُدَنَّ ا ور<u>صلاح الدین</u> میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اگر چیموٹوالڈ کرمہتیوں میں شہور فاتحبیری کی ملالى شان نمايل مخى لىكن ان كے سائق سائھ ان ميں فايت درجے كى دُوعانى بلندى ادر اخلاتی پاکیزگی بھی موجود مقی مجس سے دوررے فاتحین محروث عقے ۔ ان بزرگوں کی تمام كوسششين ايك روحانى اوراخلاقى صداقت كى انتاعت كے بھے رقف بھيں اور تمام

له جوراقبال كونروع من واكرواكرمين صاحب فرجام كطلب سيكس قدر صيح ارتادكيا بد: اگر آپ اپی شخعتیت کے نشونماکا مطلب ظلمی سے ریجہ بیٹے ہیں کر آومی گستاخ ہوجائے اور ہے ادب اور آرکز؟ اگرودی کوکیے نے خروخ می اورنفس برستی کے متراوت جان رہاہے تو وہ ( اقبال ) آپ کوا دب اطاعت اورمنبطانس كى منزليل سے كُن دُربية بخدى كے مج واستے ير والے كا يو

ك " طلوح اسلام" ميمي اخلاتي خبيل پرمبت نورديا ہے ۔

مثایا قیصروکرنے کے استبداد کوم نے ماہ مایا تھا؟ عدل میدر انقر مُوزر مستق سمالی

ما جلي المحديد كام ونساك المعت

ىبن بچرىپىمىداقت كانتجاعىت كاعدالىت كا

غَيْرُ ادْمَتْ صَالِهِ مُصَطِفًا كُلُّ شُو ادْ بَادِبِ ارْمُصِطِفًا ادْبِهِ ارْمُصِطِفًا ادْبِهِ الْهِ الْهِ كُرُفْت ادْبِهِ الْهِ الْهِ كُرُفْت الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهِ الْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

اقبال سے پہلے مما کی سے بھی دسم اکرم کے اخلاق سنہ بَہِ خاص دور دیا تھا اورائی مشہور مناجات میں دس کے ان ان خصوصیات کا ذکر کیا تھا' جن کی ہیروی کی ہمیں خاص طور ریم وورت ہے ۔ شاع دسول کرم سے خطاب کرما ہے ۔

ونیا بر برانطف سداعام دہاہے الصحيثمة رحمت بالي أننت وأمي جب ترنے کیانیک الوک ان سے کیا ہے بس قوم نے کھراور وطن تھے سے مجھڑایا كى أن تحديب تعن مجلانى كى دعاب مديم وروندال كوترك بن سے كرمنيما كمانيين مخلط كرتجه زمر دياب کی توسیخطاعفوہے ان کمیندکشوں کی سوبار برا دیکھے عفو اور ترخم مرباغی ورکسش کار آفراکھکا ہے «مسد*س صالی شکه کئی بندول* می افلاق نبوی کی دضاحت کی گئیسیے حدمبند **قر** 

خاص طور برمشهور ہیں سے

و نبویس رحمت لقب پانے والا مرادس غریم س کی بُرلانے والا مصيبتين غرول كركم كفوالا وه ابين بائ كاغم كما فوالا

فقروس كالمجاضعيفول كالمادك يتيون كاوالى غلامول كامرك

مفامدرکا زیر وزبرکرسنے والا تیاکک کومہشبروشگرکسنے والا

خطاکارسے درگزرکرینے والا بدا ندلیش کے دل م گر کھنےالا

ا کرکر حراسے ٹوئے قوم کا یا اور اِک نسخر کیمیا سامھ لھا

مآتی نے *در گول کریم کے* اخلاق کامتعابلہ ان لوگوں کی عادا**ت سے کیاہے** ج مروقت سنست نبوی "کی بروی پر دور دیتے ہیں اسکن جن کی تفلید ظاہری امور سے آكيمنين برعتى اورجواخلاق وعادات كيمها طيسي ني كريم كي عين صديس م برصح سي نفرت وه تقريك في المرس سياش بدا ووتوركر في گُنُه گار بندوں کی خقب کرنی مسلمان بھائی کی پکفرکرنی

اگراعتراص اس کی نکلا زبا<del>ن س</del>ے

تر آناسلامت بے دشواروال سے

کھی وہ تھے کی رکس ہیں تھیلاتے کھی جَاگ پہچاگ ہی ٹیز پولاتے

44-

کھی خوک اور مگ میں اس کو تبلتے مسلمی مار نے کوعصا ہیں انتخالتے مستولی جیٹم بددور ہیں آپ دیں کے مستول جیٹر کے م مستولی جیٹم بددور ہیں آپ دیں کے ا

اقبال امریطا بری می شعار بری کی تعید کی ایمیت بجمتا ہے۔ یہ دسول کی تجت گافتان ہے۔ اور قرمی نظام کو قائم رکھنے کے دلیے فروری ہے اور ارباب تعین نظام کو قائم رکھنے کے دلیے فروری ہے اور ارباب تعین نظام رسے کہ بردی تعلیہ نظر سے مفید نہیں کی نظام رہے کہ بردی تعلیہ نظر سے مفید نہیں کی نظام رہے کہ بردی تعلیہ نور کو اجتماعی نقط منظر سے ادباب نظام رکے ساتھ دراہ تحد رمول اکرم کی دروائی اور وضع کی دومائی اور اخلاق خوبیوں کی بھی تقلید کی جائے۔ ادباب نظام کی طرح محض باس اور وضع تعلیم کی دومائی اور اخلاق خوبیوں کی مقرح اخلاق نبوی سے فقط ایک دوبائیں ہی اخذی جائیں اور اور ان کی اور اور ان کی موری ان میں نظام کی دورائی کی موری اور ان کی دوبائی اور اخلاق خوبیوں کا بیٹنے ہونا جا ہیں ۔ قبل میں نخل میں مختار وکر دار میں درمول اکرم کا ایمان کا مل تدتر ، جلم ، حوصل ، استقال ، جدوجہد ، انصاف لیسندی کے دومی کی درموں اورائی کی سے کہ ان جا ہیں ۔ تب ہی دو خلاقت آلی ۔ برسب بائی سلمان ل کرمز وزندگی بنانے کی سے کہ ان چاہیہ ۔ تب ہی دو خلاقت آلی ۔ برسب بائی سلمان ل کرمز وزندگی بنانے کی سے کہ ان چاہیہ ۔ تب ہی دو خلاقت آلی ۔ بائلدی رہ بہنچ شکتے ہیں۔ بقول اقبال ۔ جول اقبال ۔ جول اقبال ۔ بائلدی رہ بہنچ شکتے ہیں۔ بقول اقبال ۔ جول اقبال ۔ جول اقبال ۔ بائلدی رہ بہنچ شکتے ہیں۔ بقول اقبال ۔ جول اقبال ۔ جول اقبال ۔ بائلدی رہ بہنچ شکتے ہیں۔ بقول اقبال ۔ جول اقبال کی دوبال اقبال ۔ جول اقبال کے دوبال ہوں کی دوبال اقبال کی دوبال کی دوبال ہوں کی دوبال ہوں کی دوبال کی دوبال ہوں کو دوبال ہوں کی دوبال ہوں کی

ترکب نودگن مگوشے می ہجرت گزیں لاست وعزائے ہوس داورشکن مبلی گرشو برسسرفلال عشق مست معرباتی مباعل ساند درا آمکے اندر حرائے دل نہضیں محکم ازق ٹوموئے خودگام ندن نشکرے پیداکن اذمکطان مِشق ماحرنے رائے کعبر بنوازو تر ا

در مرافع کی اور میداور سنت بنوی کی بیروی کے علاوہ سنتے نیا وہ رورا قبال نے فران کی میں میں کا بیات میں کتاب ہے ۔ فران میم فران میں کا میں اتنی ان میت نہیں متنی قرآن مکیم کی سیمی ایک چنے ہ

له إلى جَاءِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةَ ( آيرْمَرِيْر)

ى بىتى كے ہمارے ماتھوں كك بينجى اور اسى جس کے تعلق دوست ادر تشمن تفق ہں کہ وہ خرکسی کم كى بروى سفىلمان صراط متقيم يرحل سكته بس أن كتاب زنده قرآن مجيم تعكمت اولايزال ست وقديم تنخرا كسيراريكوين حباست مے نبات ار قوتش گرد نتات مے برد بابن دو آزاد آورد صيدبندان رابفرياد آورد ندع انسال رابيام آخريں حامل اورحمت للعالمين بنده داازسجده ساز دمرلبند ارج مے گروازو نا ارجمند <u> جاویدنا مرس سیر جمال الدین افغانی</u> کی زبان سے کہاہے ہ جبيسة قرآن بنواحد البغام مرك دمستگیربندهٔ بےسازو برگ نعش قرآل تادرين عالم نشست نقتنها سے کابن ویا یا ٹیکست فاش گرم آنچه در دل مضمراست ایں کما بے فریت حیزے د گرانست حبرل بجال دررفت ، جاں دگریٹرور جان جو *د مگیرست د اسجمان د مگریشو*د! لکن اقبال کواس امرکا اعتراف ہے کرقراک کی ان حیات افزاخصوصیات سے فائ*ره نهیں انٹھ*ایاگیا ۔ <del>جاوید نام</del>رمی جہاں اس س<del>نے جمال لدین افنا نی </del>یواب سے چارمحکمات عالم قرآني " بيني (١) خلافت آدم (٢) حكومت اللي (١٧) الأرض لتُد اور (٧) فوالمرِّ حكمت کی تنزیج کی ہے اور قرآنی آیات کی تغییر کرتے ہوئے ان اجتماعی اصولوں کو واصح کیا ہے ، جن برقراًن نے متستِ اسلامیہ کی بناد کھی سبے اور جن کی عملی حمورت خلافت راشدہ کے زمانے میں وکھیے تھی کئی۔ وہا<del>ں زندہ رور</del> بہتھیا ہے کہ آج براصول کمیں نظرسے اچھیل ہی سہ محكماتش دانمودي ازكتاب مسمست آن عالم مبوز اندريجاب يرده را از جبره نکشا يد حيا؟ از ضمير ما برول نايرمبرا؟ مترت اندرخاك اواسوده ليبت ببين مايك الم فرسُوده ايسنت

رفت سوزسك بينوتا مآروكرد

يامشلمان مُرديا تشكراً تمرد!

اس کاجواب سعبہ تعلیم باتشادیا ہے کہ قرآن کی ترجمانی جن لوگوں کے سعقے میں آئی ا دہ اس کے معانی سمجھنے کے نااہل عقے ۔ انھوں نے استقصصِ انبیا کی ایک کتاب بنادیا اور جو بلیخ تعکمت کی باتیں تھیں ان سے آنکھ مبند کرلی ہے

وین حق از کافری در در اتراست از نگر مملا مون کافر گراست از نگاه او بیم ما شبینم است از نگاه او بیم ما شبینم است از نگر فیدا سال قرآل فروش در در در او آم الکتاب افسانهٔ نال سوی گروی در فرق برده گری اسمانش تیره از سی کوکی کری در فرق و مرزه گرد میت میان و ایر از کال و قولش فرد فرد

محتب ومملاً وامرارِ کتاب کورِ مادر زاد و نورِ آفیاب

قرآن پیمل کرنے کے رکیے سے بہلی خردت بیہ کر انسان اسے کیجے اور بھر
اس بیمل کرسے مہندہ ستان کے علمار نے توقیعاً فرسوسال تک عام سمانوں کے دلیے عام
میل زبان میں قرآن میجھنے کی کوئی خرورت ہی جسوس نرکی ۔ لاکھوں نے قرآن مجد بڑھا ' لیکن
مزاد میں سے ایک بوگا جرع کی سے واقعت ہو اور اس کے احکام کم جسکتا ہو ۔ جب
شاہ ولی الند نے بیم کوئی ہو گرائ گرائ کرا ہو ہو گرائ گراہے مہ کہا ہو گرائ گرائے ہو گرائ گرائے ہو گرائ گرائے ہو گرائ گرائے ہو گرائ کہ قرآن کو قط طوط کی طرح دُم ا
نہ ویا کریں بلکہ محجہ کر بڑھویں اور اسے جواج واہ بنائی لیکن اس سے ندم ہی طلقوں میں ایک
نہ ویا کریں بلکہ محجہ کر بڑھویں اور اسے جواج واہ بنائی لیکن اس سے ندم ہی طلقوں میں ایک
آگ سی لگ گئی ۔ لوگ تلوادیں کھنے کرآگئے اور شاہ صاحب کو جان مجانی کوئر گرائی اور باجگا کی ماتھ میں اور واقع کی میں اور واقع کی ماتھ میں اور واقع کی سب
کے ماتحت منصر طرکز جا ہے ہیں ہو شا بد دس فی صدی توقر آن مجد سے ما خوذ ہیں اور واقی سب
دورے ورائع سے ۔ قرآن مجد سے اسلام کے متعلق الدّن نے گھیئی "کہا تھا اور متعدد دورے ورائع سے ۔ قرآن مجد سے اسلام کے متعلق الدّن نے گھیئی "کہا تھا اور متعدد

#### MYM

احكام كا ذكركرت بوع وضيح كى تقى كرخدا اسلام كوشكل او تكليف ده مربب نهيس بناما حياتبا رمدل كرم في بهينه إس اصول رعمل كياب - المفول في ايك تونقول شاه ولى التديع اكثر جزوی با **آن کولوگوں کی** راہے پر بھیوڑ اادرانغیں بالتفضیل منصنبط ندکیا۔ دومرے جب دو **جائز اددمِناسب باتوں میں ایک آسان ہوتی اور دو**رمی شکل تو وہ ہمیٹیرامس*ت کے بیسے* أثران كو يُحِفِق حبب المغول ف الوموسط التحرى اور مواذ بن حِبل كوترويج تشرع كے دليے تمن بھیجا توانھیں بدایت دی" تم دونوں آسانی کیجرِ" تنگی م<sup>لیم</sup> کیجو" لیکن فقهائے اسلام منتوك اورصعیف مدستر س كی بنابرا در فیاس كوخردرت سے نیاده وسعت وے كرزىدگى کی ان ذرا ذراری باتول کو عضی ترآن نے دنباداروں کی تحدیر میدرامقاادر جن کے متعلق رسول اکرم نے اسپے معامروں کوبرطرح کی آزادی دی تھی۔ نٹرح کے تحدث میں ہے اُسے ادردنیا كاكوني بقير صعقركام الياندم جو داجب مستعب ، مباح ، مكومه اوروام کی با پخ شقول میں مسکسی ایک کے تحت ندا ما ہو نتیجہ میکہ اسلام سجنے قرآن نے "اسان ندمب كهامقا ميردى زميب سيمين زياده منكل موكّنا اوردين حس كامقصدر وحاني اور احَلاقى ترتى بخنا اب ان باقدى كا بيان بركياكه أيا والرصى كاسفيد بال مُيننا ما أرَّب يا ناجارً ناک کے بال اکھیرنا جاہیے ماکر وانا یسونے کی آرسی پینناجا ٹرنہے توکیا اس میں ممنہ د کمیمنا بھی جاڑ سے وغیرد دغیرہ ایک قرائگ مخر کو چیو اگر استخال کے بیچھے بڑگئے۔ دومرے ردزمره زندگی محصمولی کامول کے معلی مجیموارسی او نے لگا کرکیا روالمعتار وغیرہ کی ر وسے دونا جائز میں مانہیں۔ مرسوال کر دو فردیا مست کے سلیے مفید می مانہیں \_ بِس بینت ہوماگیا اور لوگ بجآمے اپن عقل خداد او کا استعمال کرنے کے نعم اکے معلّد محف من سكم موائز ملعمن الله تر تق -

قراک اورموجوده اسلام -ایک فرانسی صنفت جس فی اسلام اور ملائدل کی نفسیات برتبره کرتے سوئے کھا ہے کرونکر عام سلمانوں میں دماغی ترمبیت سے زیادہ

إه الفائ معتفرتناه ولى الله - لله طاحظه بوبستى زاير

بی صنف آکے میل کہ اسے کہ اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کے کئی اہم اسول قرآن نے دنیا کو سیم مسلمانوں کو دوسری قوموں قرآن نے دنیا کو سیم سیمانوں کو دوسری قوموں نے کئی ایسے اصول سیم سیمانوں سے اخذ کیے اور اخلاقی امر رمیا ترقی مور نے کئی ایسے اصول سیمانوں سے اخذ کیے اور ان کو آئی و سوست دی کر آج دنیوی امور میں بی بہیں جگم اضلاقی اور معاشرتی امور میں میں جبی و مسلمانوں سے آئے بین میں سیمانوں سے ترصوب ان اصولوں کی مزید میروی اور توسیح گوارا نہ کی اور ایک مدال میں جبی اور توسیح گوارا نہ کی اور ایک معلم میں جبی ایک قرآنی اور شاوات کی ترجم انی میں جبی ایم قرآنی مصلحتوں کو نظر انداز کر دیا اور صوف انعظوں برتوجہ کی ۔ ابینے اس نظریے کی ائید

Islam and the Psychology of Musalmans By Servier &

میں صنعت نے کئی مٹالیں دی ہیں۔ ایک عور تول کے درجے کے متعلق ہے ۔عور تول کے متعلق ہے ۔عور تول کے متعلق وہ کہتا ہے کہ قرآن کے ناذلی ہونے سے بہدے عرب ہیں عور تول کی جو مالت تھی ، متعلق وہ کہتا ہے کہ قرآن کے ایک بڑی کا بیدا ہونا بڑی صدبت بھی بھاتی تھی۔ دفتر کئی ایدا ہونا بڑی صدبت بھی عور تول سے باہتا اور تولکی بیل کو زخر کا گئی تا تو دوسری جائداد 'گائے بیل کی طرح اس کی بیوبای بھی شادی کر لیتا اور جب وہ مرحانا تو دوسری جائداد 'گائے بیل کی طرح اس کی بیوبای بھی ماس کے وارث کی ملکیت ہوجاتیں۔ قرآن نے عور قول کا درجہ بلند کیا۔ دخر کئی کی قطعائمات کی معروق کی حجائماد کا سی میں غیر محدود ہے ' تعدود کر دئی۔ مزید با بند بال مگادی اور ترط عائد کر دی کہ تمام بر بول کے میں غیر محدود ہے ' تعدود کر دئی۔ مزید با بند بال مگادی اور ترط عائد کر دی کہ تمام بر بول کے معرفی تو جود الائی تھی اور ارشاد کی ایما کہ ایک ہوجود (مصنعت کہتا ہے کہ ایک کہ اس کی ساتھ قبر والی اور ترب کا بھی اور شاید بید کہنا خطائمیں کہ اس محاسل کی میں ورت کا جود دور مری کئی باقول میں مسلمان عملاً ذمانہ واقعت ہے اور شاید بید کہنا غلط نہیں کہ اس محاسط اور دور مری کئی باقول میں مسلمان عملاً ذمانہ واقعت ہے اور شاید بید کہنا غلط نہیں کہ اور دور کری کئی باکر دہ اصولوں کی نہیں !!

فقہا و مقسرین معلام اقبال کوام صنف کے تمام نظریوں سے انعاق نہیں ا مین انھوں نے اس کی کتاب کا بنظر غور مطالعہ کیا ہے اور ترکی کے متعلق اس کی را سے
ابینے انگریزی خطبات میں تعل کی ہے ۔ انھیں بھی اس امر کی ٹری ترکایت ہے کہ سلمانوں
نے قرآنی سپرٹ کا خیال نہیں رکھا علم فقہ کے متعلق تو انھوں نے ایک انگریزی لیکچر میں
کہاہے کہ اسلام کے دور آخر میں بیعلم بالعموم اُن لوگوں کے باعقر میں رہا جو بڑی دماغی
قابلیت کے مالک نہ تھے اور حنجوں نے دور کو حقید ٹرکر الغاظ کی بیستن شروع کی جائیں۔

که اقبال کے خطوط میں ایک مغامیت رہمنی فقرہ ہے" ترکوں نے بڑ بڑے اورسٹیٹ میں استیار کرکے ان کا اقبار اسلامید ان کوانگ الگ کردیل ہے اس کے نتائج مامیت دورس میں اور کوئی منیس کدر مکا کہ برافراق اقبام اسلامید کے دیسے باعث برکت برکی یافتھا وت" ( اقبال نامرموہم )

MY4

ہمارےمفترین سے بھی وہ طلمن نہیں ہ

اسی قرآل میں ہے اب ترک جہال کی معلیم جس نے مومن کو بنا یا مدو برویں کا امیر:

قرآن اقبال کے نزدیک انسان کوراز حیات سے آگاہ کرتا ہے ، نیکن ظاہر ہے کوائیں انسان اپنی استطاعت کے مطابق مستضید مرتا ہے ۔ نقول دوی سے

بال بازال راسوسط طال برد بال زاغال را بمورستال مرد

قرآن حکیم حن با تقول میں رہا النحول نے اس میں داز حیات قرنہ وصور ترالیکن جمال کہ میں امر حیات میں ان القری حل کہ میں امر کا القری کی میں القری کی میں الم میں داخل ہوئے۔ ان کی تفصیلات میں دولوں سے لے کریا ان ضعیف دوائم تل کی بنا پر جن کا لباس میں کرمیو دی اور عیسانی عقایدا ورضا نے اسلام میں داخل ہوئے۔ انھوں کی بنا پر جن کا لباس میں کرمیو دی اور عیسانی عقایدا ورضا نے اسلام میں داخل ہوئے۔ انھوں

نے قرآن کو بھرقی صوّں اور کہانیوں کی ایک کتاب بنا دیا ہے واعظیر وسستاں نبل افسانہ بند معنی اولیست وحریث اور البند منیوں سے بلرگرفہ میں میں معنی میں میں نہانہ و مساکدا ہ

انخطیب د دلمی گفست اراد باضعیف و شا فروم سل کاراد قرآن نے آخیت کے ٹواب وعذاب کا ذکر میٹیز لوگوں کواس گونیا میں نیک کام کرنے

اور شرک دیری سے بیجنے کی ترغیب کے رہیے کہا تھا الیکن ہمارے واج فط عذاب قرور وزفیشر

ا در شرک و مبری سے بیجیفے می مرحمیہ سے میلیا کا محام کین ہمار سے وار مطالعات ہم ور دولومر کی تفصیلات ہی میں اس قدر کھو گئے کہ اصل مقصد اسٹی دینی و دنیاوی اصلاح و رقی سے

غافل ہوگئے 'جس کے حصول کے بلید قرآن نے آخرت کا ذکر کیا تھا۔ اقبال اُن سے کہاہے ۔ سخن زناکم ومیزال درازرگفتی بھیرتم کہ نہبنی قیامت موجود!

اقبال مغسرين كى عام روش كاس قدر شاكى كي كروه بيابتا ب كرمسلمان تغايير

كو تحيود كرقران كامطالحه كريس

رہے خمیر ہے جب تک معوز دل کتاب گرد کشامے ندوازی ندصاصب کشاف!

قرآن خود ایک کماب بدایت سے بس کا وعوے سے کر وہ صاف اور وائے ہے

مسلمانوں کو حابیب کہ است خو در پڑھیں اور اس کی حکمت سے مستفید ہوں ۔ از تلاوت بر توحق دار دکتاب تو از دکامے کہ می خواہی بیاب اقبال نے امام خوالدین دازی کا کئی جگہ ذکر کیا ہے کئی وہ مجھتا ہے کہ اگر مقراکی ۔ بھتے کو واضح کرتے ہیں تو غیر خوری اور شکوک تفضیلات سے بیس بلیخ اور اہم کمتوں پر پردے ۔ ڈال دیتے ہیں۔ اس میلیے وہ دازی سے طمئن نہیں ۔

علاج صنعف بقیں ان سے ہونہیں مکتا غریب اگرچوہی <u>دازی کے ک</u>کتہ ہاسے دقیق!

ایک نهایت برمنی فارسی *تسر ہے*۔ پیر*ں ٹرمز <mark>دازی</mark> را از دیدہ فروشستم تقدیمیامم دیدم' پنہاں برکتاب اندر است تنویز نورز میں نوز کا جمہ ادر زکاتہ عین نہیں کی ملاقہ آئی کے* 

جهاد - اقبال نو مقطمفسرن اورفقها کی ترجمانی پر نکته طبی نهیں کی بلک قرآن کے کئی مسائل براظهادِ خیال کیا ہے اور وہ طریقے بتائے ہیں جن سے ہم اس کاب سے مرازِ حیا افذکر سے ہم اس کاب سے مرازِ حیا اور وہ طریقے بتائے ہیں جن سے ہم اس کے محکمات عالم قرآن کا ذکر کہ جیکے ہیں جن سے ماس کے محکمات عالم قرآن کا ذکر کہ جیکے ہیں جنفیں وہ انسانی اجتماعی زندگی کی بنا بنانا چاہتا ہے ۔ اُن کے علاوہ اس نے اپنی نظم و شرکی تصانیف بالحصوص افروز تبعد و کسی اس کے میں اور اس میں اس نے نہ توجد در مستقلمین اقبال کی ان تحرافیت کی اہم ترین حصوصتیت یہ ہے کہ اس میں اس نے نہ توجد در مستقلمین کی طرح اسلامی دینیات کو مغربی عقاید اور اصولوں بہنطبق کرنے کی کوششن کی ہے۔

کی طرح اسلای دیلیات تو حرب عقاید اور استون به سبی رست و سسی ایر براند این است اور نه قدیم فقها اور مفترین کی کورانه تقلب کرکے قرآن کے اہم اور بلیغ معانی بر بلندا ہمگ الفاظ اور دلجیب تعتوں کا بروہ ڈالنا گوارا کیا ہے۔مثلاً جہاد کے مشکے برحبر ملی تظلین

اوراحمد اول نے کلام مجید کی تجر ترجمانی کی ہے اقبال اس سے تفق معلوم نہیں ہو تا اور اس نے ایک اُر و قطعے میں اس کا ملاق اڑا یا ہے۔

يُرْغُم نين بَرْحفرتِ واعِظم يَنَّالِبت تَهذب أُوك سامن سراينا خم كري رقِح جهاد مِن توبهت كِيْمُه المُعاكِيا تَرويدِ عَج مِن كُونَ رُبِ الْمُرتَم كُنِ

مرين راسي بيدر وي الماري من معرى جاد كو عنوان سائك فظم م اس كم بيندا شعاريس

باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسط میں جورب زرہ میں ڈوب گیا دوش ہا کمر، ہم پو چھتے ہیں سٹینے کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شرہے تو موب میں ہی ہے مؤر حق سے اگر غوض ہے قریبا ہے کیا ہے ہات، اسٹ لام کا مماسب کورپ سے درگز ا

نبورغِم کی ایک غزل کا ئیرمعنی طلع ہے ہے تکمیہ برحجت واعجاز بیان نزکنند کا رحق گاہ پٹمشیروسنان نزکنند

نطام سرویاطن - ہم گرخته اولاق می ذکر کرچیے ہی کر دات و مفات الهید کا ذکر کرتے ہوئے کس طرح ارباب طاہراور صفرات صوفیہ نے قرآنی میا ندروی اور بالغ نظری کو ہاتھ سے جبولہ دیا اورافراط و تفریط کی وجہ سے طرح حارج کی غلطیوں میں بڑگئے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کیم

ببعد بیسته کاخداان انتهالیسندوں کے عقاید کے مطابق ایک معتن اور محدُّود مہتی نہیں ہوایک کرسی پر' جس کی وصف جھی ان بزرگوں کو معلومہ میں ایک ویٹری انداز میں انسان کرنی سرم ہے۔ انسان

جس کی وسعت بھی ان بزرگوں کومعلوم ہے ایک بشری اندازمیں انسانی وُنیاسے دُوراور الگ بیمی مرکی ہے الیکن قرآن کا غدائعص وحدیث اوجودیوں کے نیال کے مطابق ماوہ کا جوم بھی

نهيں اور قرآن مينهيں جاہتا كەخدا اور انسان بالخصوص گمراہ انسان كارشتہ آننا قريب مجماعات

کرا دی سیم *چوکر کر گراه اور غلط* کارانسان بھی ذاتِ السیکا ایک پُرِ آوہے ۔ بعض صوفیوں کی طرح اس کی اصال موسر بان بیر

قرآن کمن اورجامع حقیقت کا بیان ہے، سکین انتہا پسندارباب ظاہراوراباب ہموت فیت اور المجاب ہموت فیت اور المجاب ہموت کا میان ہے، سکین انتہا پسندارباب ظاہراور المباب ہوتھ کا اور اختلاف میں بڑے گئے۔ اسی طرح نزیج ہوت اور المحال کے درمیان ظاہراور باطن کی جنگ ہے۔ فراح ہمان کی جوری آرتی کے درلیے کی طرف رکھی اور طریقت نے صفائے باطن کی طرف میں اسلام باطن اور ظاہری اعمال کی اصلاح دونوں خروری ہیں۔ درسول اکرم کی ذات میں دونوں باتیں بدرسے کمال مجمع تقییں اور اگر ان کی پوری طرح بیروی کی جائے تو در اور اگر ان کی پوری طرح بیروی کی جائے تو در اور اگر ان کی پوری طرح بیروی کی جائے تو در اور اگر ان کی پوری طرح بیروی کی جائے تو در اور اگر ان کی پوری طرح بیروی کی جائے تو در اور اس طریقت کا ظاہری اختلاف کہ ور م ہوجا تا ہے۔

تفکر میر - اسی طرح تفدیر کامشلر ہے - انسان مجبور ہے یا مخالر - اس بارے میں میں قران کریم کا ارتباد کی طرفہ یا نامحمل نہیں ۔ خدا وند کریم ہر ایک جیزیہ قادر ہے

اوراس کی مرضی کے بنیے کھیے بہتیں ہوسکتا اسکین انسان اسپنے کاموں کے سلیے بوری طیخ درّدار بھی ہے۔ اقبال نے اس مستلے میں جو الآن کی بالغ نظری اور حس تناسب کا بورا خیال رکھا ہے۔ اور اس گروہ کی بیروی بندیں کی جو اس محاسلے میں اتنا غلوکرتے ہیں کر ہرائیس کام خدا بیرچپوٹر کر یا تھ باؤں بلانا غیرضروری سمجھتے ہیں۔ یا ہرائیس کام کوشیدت ایزوی کا اخلا تھو کر کے اور المائی کے این استعادی محاسلے میں میں میں انسان خود اپنی استعاد کے مطابق مصلوب نظر انداز کر کے اس سے قطعاً انکار تھی ہندیں کیا۔ وہ کہتاہے کہ جرون قدر کا احول محسن انسان خود اپنی استعاد کے مطابق مفید میا محصر بنالیت ہے۔

بال بازان رانسو عسلطان برد بال زاغان را بگورستان برد

عقیدهٔ قدر و بحرایی عالی تجت انسان کے سیے زرہ بتر ہے الین کم فہموں کے سیے بی عقیدہ قدر و بحرایک عالی تجست انسان کے سیے بی عقیدہ از نجر یا بھی ہوسکتا ہے۔ لینی جو کم مجت اور ناکارے ارگ کوشش اور ترجی و و بی محمد اسمالی اسلام میں مجانی کا شکار ہوجائے ہیں کہ جوان کی تسمیہ درصانا کا اصول زم رکھنے کی طرح مُمضرہے اسکین ان عالی تجست اوگوں کے سیے جو جد و جہدائی کی عرض سے بین کم ابنی کوسٹ ش کے نمایج خوار دیتے ہیں اور یہ مجھ کو الشد تعالیٰ کی مرض سے مفرنہیں اور فکر نوف اور سے میں کی سکے دوویی مرواندوار مشریک ہوتے ہیں۔ اُن کے سیاسی کی وول سے نکال کر زندگی کی تگ و دومیں مرواندوار مشریک ہوتے ہیں۔ اُن کے سیاسی یہ اصول آب جیات ہے ہے۔

ئینتم دی پنیتهٔ ترگردد ز<del>جر گرجر</del>مرد خام را آغوش قبر بح<u>ر خالد</u> عالمے برسم زند مجر ما بنخ و بُنِ ما بُرکند

رج المُربت - ان مسأل کے علادہ اقبال نے جس مُسُطّے میں خاص امتیاز کا صل کر لیا ہے دہ ارتباق کے علادہ اقبال کے مطاق المیت المربیت کی سے تعلق ایک امبیدافز انقط مُنظر ہے۔ ہوائیت المرین کی شاعری کی امتیانی تصوصتیت ہے یہ بیش لوگ کہتے میں کر میر مبائیت المرین شاعری کے بیلے اور دو کے دوری الماع کراؤنگ کا اثر ہے الکی تعلق المواجع - ابنی شاعری کے بیلے اور دو کے دوری

جب براؤننگ اورد وسرے مغربی شواا در فلسفی اقبال کے زیرمطابعہ تھے ۔اس نے تعور دور ادر الرئتم معبن طبير كعيس - اقبال كي اميدافزاشاعري كا فانداس راسفير بواميب وه اسرار خودتی اور در موزید بین و دی کھے رہا تھا اور قرآن کا نہایہ ہے فاٹوسطا لو کررہا تھا ۔ قرآن دناکی ستے زیادہ امیدافز انسبی کتاب ہے۔ بار بار ار شاد ہو آ ابنے کر اللہ کی رحمت سے الوس نع و كرني فكرنه كرو-التدمومنول كروين اور دنيا كيعمتين دسه كا امدالته تعالى ابينے وعدول كو يُرا كرّاب، - اقبال كى رجائيت كى بنااتفى اسكام بيدم، اس كى رجائيت فالعل ملاي سي ادراس کی قرآن فنی کا افعام یون اوگوں نے واعظول سے فقط عداب قبرادر مذاب حشر کی واسستانين منى تعيس يا أن عربي شوا كاكلام بإساعقا بؤونيا كوبييت العرزن سمجيف عقد إقبال نے ان کے سامنے قرآنی نقطمُ نظر پیش کیاہے اُور لاِتقنطوُ من دیجہ سامنہ - لاِتح زَنُ الناہُ معناً ا دراسی طرح کے دومرسے حیات افرا ارتبادات کو تعیم سلمانوں میں عام کیا ہے اور بزور کہاہے مسلم استى سبيندرا ازآندو آبا دوار برزمأل ببث نظر لانجلف الميعاددار تتقيقت يرب كرايك براناكم يأمفكر يندحالات سيمتازم وتلب ادرايني شاعری میں ان ماٹرات کا اظہار کر ماہے ' ہو ان حالات کی وجسے اس کے دماغ میں آتے ہی فارى كے اکثر بڑے شاعراس رمانے میں بیدا ہوئے مبحب خلافت عباسید کے نونمی انجام اور منگولوں اور ترکوں کے مطالم کی وحبرسے دُنیا واقعی بسیت الحزن بنی ہوئی تھی۔ حافظ نے کہا ۔ اين چيتورسيت كردر دُورِقِر مع بني مهم مرافان مُياز فبتنه وشرم بينم اس تے بعد زندگی کے مصائب اور تکلیف بیان کرنا ایک عام رواج ہوگیا ہیں سے فارسی شاعری ابھی حال ہی میں آزاد ہوئی ہے۔اسی طرح حالی نے قوم کی زلول حالی سے متاز ہوکر مسترس میں قوم کا در دناک مرشہ لکھا ہے

ا کے خاصۂ خاصان رسل وقت دُماہے اتمت پرتری اَ کے عجب وقت پڑاہے اِس کے بعد دُوسرے اُر ووشو اہمی تعلّیداً اسی روش پر چیلتے دہے۔اقبال نے یداست ترک کرکے امید بہت اور جرات کا داستہ افتیار کیا ۔ ایک تواس کی وج بہت کم حالات اب مآلی کے زملے سے بہتر ہی اور دور سے افیال کا ایمان ہے کہ قرآن سنے مومنوں سے جو وعدے کیے تقے وہ پورسے ہوکر دہیں گے بیعن وجوہ کی بنا برقوط بیٹ کمالئی بانسوص عجی شاعری کا جزوم گئی ہے کہ کی تعقیماً یا نقط م نظر برگز اسلامی نہیں ۔ قرآن تو اب کتاب کا کیا ہے اور امید دلانے کو ایک ایم نیمی بتایا گیا ہے اور امید دلانے کو ایک ایم نیمی بتایا گیا ہے اور موروی کی ماص علامت قراد دیا ہے ۔ اس کے علادہ متعدد درویین ہی میں میں میں ارشاد ہوتا ہے "اور تو الماری معادی آئندا سے بہتر ہوگا "امن بی دینا درول اکرم سے ادشاد ہوتا ہے" اور تو حالا انجام تمعادی آئندا سے بہتر ہوگا "امن ب

ساورتم كوفدا اتنادىك كاكرتم نوش بوجاؤك كياتم كواس في ميم نهي يا اور بچرى كانا ديا اورتم كو ( كلاش مق مي ) بيشكة بيشكة دكيما اور داسته دكها يا اور تم كومفس يا يا اديفني كرديا "

اس سے اگلی سورت الم نشرح شہد - اس میں بھی بھی امیدا ودصبروا ستعلال کا سبق ہد ۔
کیا ہم نے تھا راسید معادت نہیں کر دیا اور وہ ہوجہ نہیں آثار لیا ہس نے
تھادی کر قرر کر کھی تھی اور تھادے ذکر کا آوازہ بلند نہیں کیا ۔ بے تنگ
مشکل کے راتھ آسانی آتی ہے ۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے ۔

ای بھی زندگی کی مشکلات میں مق وباطل کی را ای میں قرآن کا یہ جیات افزا بہام اور رسول اکرم کی این خیات افزا بہام اور دسول اکرم کی این زندگی کا نمونہ انسان کو مالاسی اور فکرسے نجات دلاسکتا ہے بروا اللی اور سورہ الم نشرح کے ارشا وات فقط درسول اکرم کے الیے نہ تھے ۔ قرآن تمام اُمت کے ایسے کماب ہوائیت ہے اور ایک زمانے کے ایسے نہیں بکہ ہمیشہ کے واسطے ۔ اقبال کلام جبد کے ان ارشا وات سے اور کی فراح مناز ہو لہے اور ان بیمل کرتے ہوئے اس نے اسلام اور سے مناز ہو رسی نقط انظر سے خلقت ہیں اور قرآن کے اور میں مطابق معی مشل مسلمانوں کے حال اور ستقبل کا رونا ایک عام رسم ہے ۔ اب

# المسام

يرصيح بيدك نبالي قطع بنانا اورزيال كالحماس فركرنا قرم اورافراد كمد ييعملك ثابت بإما ے الین آخر اندھی اور ب وجر مالیس تھی قوم کی کوئی خارمت نہیں -اس سے عمل کی توت شل موجاتی بے اور حس تخص كو سرطوت المعصر ابى اند صير انظراً ما مو، و وحقيقى حالات کاصیح اندازہ کیا کرے گا اور ستقبل کے لیے کوئی سلامتی کارستراسے کہاں نظرا شے گا۔ ا قبال في اس اندهي اور مهلك قنوطبيت ك خلاف آواز أعظالي بعد- وه موجده ووركوقم كادورُنشاة مانى "مجمعات- اسكاايمان ككراسلام خداكا آخرى بيغام ب- اسس كى مفاظت کاالترتوالی نے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے وعدوں کو گیراکر کے دہے گا ہے امّستِمُ المرزآياتِ فُداامست ﴿ اصلَّقُ الْمِنْكَامِرُ قَالُو بِلِي مست إرامِل این قوم بے پرواستے مستوار ازنحی زتناستے قوم کامستقبل۔ توم راس سے مبی ربادہ صدیب کے دن گزرے ہی لکن الترتعالی کی رحمت شرکیب مال دہی۔ اسلام بر ہلاکوخاں کے تھلے سے زیادہ آفت کون ی آنی کے بھی کی فرجوں نے <del>بغدا ہ</del> کینی اسلام کا مذہبی سب یاسی اور ذم نی مرکز تباہ کر دیا۔ لكن الموكوسى كى قومىنى تركون سے الله تعالى في كئى صدواب اسلام كى تفاظست كاكام ليا-ا تعالی جب ان باتوں کا ذکرکرتا ہے تو اس کے انسوار میں رجز کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے در بغل يك فتنهُ أمارواتنت أنمسعان بإمامير كإر داشت برسبرما آزمودآن فتتنه را بمندع ازماكشودان فتنهرا كشته دتيغ نكام مش محترب فتتنه بإمال رامش محشرك سطوت مسلم بخاك وتثولا تكيد د*ىدىغدا د آنچە روما*را نديد زال نوائين كئن بندار زُرِس تومگراز حرخ کج دفعارتیس تنعله إسار كل وشاركسيت؟ أتن تا ماريان گلزاد كسيت؛ اس نظم من آركي حل كراكهما سيدسه رومیاں راگرم بازاری نماند آں جہا گیری جہانداری نماند شيشة مامانيال درون شست رونق خمخب بزمونان ننكست

# ساساسا

برهبى ستطام وجاتى بسي اوراخلاق وتهذيب اور مزمهب مي تعبيكم قوم كي خيالات محكوم قوم كے خيالات بيفالب آجاتے ہيں۔ آج اس كليدكى نهايت واقنى مثال مشرق ادر مغرب كے تعلقات بولعني محكوم مشرتي ممالك نرصرف البيض عاكمول كوخواج دينتي بي ادران ك اسكام كى پيروى كرستے ہيں بلكران باتول ميں بھي جن پرحكوم مت زور مہيں ديتى يا جن سے حكوم ت كاكوني تعلق منين عكران قوم كى بروى كوابني نجات ادرترتي كا دريع يمجت بي اصولاً بر مزوری نہیں کرالیی بیروی ہایشہ مفر ہو۔ " کے ماککتہ کیڈ ماکسفا "کا اصول آنا دسیع ا ورعالمگیر بے کرجهال کوئی اچھی یا فائدہ مندسے زملے تواہ وہ حکم ان قوم کی ہی کیول نہواس کا ا مذکر نامنیدیے اورمغرب مامٹرن کی جن قوتموں نے ترقی کی ہے انھوں نے اس امول برعمل کیاہے، لیکن اس اخذ وتقلید میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ہم نے تعلید نہی كاذكركية موسة يربات واضع كى ب كرستست نبوى كى مسح بروى اسى مورت مى المكتى مصح كراخلاق نبوى كى بيروى موفقط ظامرى امورمين شعاد نبوى كاخيال ركهنا ندمهن شكل ہے اور نہبت مغید۔ بورپ اورمغرب کی انجبی باتیں اخذ کرنے میں بھی میں امول میں نظر رمناجا مي كضرورى اورغير فرورى الول مي امتيا زرج - يرضيح ب كر قرآن مكيم ي إن الله لايغيّرُ مُالْعِقَوم حَتَّى يُعَيّرُوامَ المَاسَعَسُ هِمُرك ساده اوربيخ الفاظ مي واضح كرد بلب كخفلاامك قوم كودليل ياممتاز تتب مبى كرماسيد بجب بيرقوم البيني آب كو

# سهماما

ذَتَ يارُتَ بِكُ مَنْرِق قرمول بين كيا وربوبكم التُدفِيم في قرمول كومشرقي قرمول برمماز كياسيه اس كيم مغربي قومول بين كيا خوبيال بول كي جوا مفين مشرقي قومول سعمما ذكرتي بين ادراگران خوندر كواخذكيا جلست تو اس بين كوئي مرج نهين الكين بي ايك نهايت تلخ حقيقت بيدكم اصني بين اسلامي ممالك في بالعموم مغرب كي اعفى باقول كواخذ كياسيم بوري ظامري تفيين جن كا اخذكر نا آسان تقاا در مغين حقيقتاً مغرب كي ترقى سعد كوئي اصولي تعلّن نه تقا ب

مع برداز غربیاں رقص وسرود بندهٔ افرنگ از ذوق نمور تقدحان نزليش دربازوبهو علمر دُشواراست مصراز دربهو ازتن آب نی بگیردسهل را فطرکتِ او در پذیرد مهل را ایں دلیل آنکہ مال دفت ازمدل سهل راجستن دریں دریہن البيوي صدى ميم صرك دوحاكمول مني سعيد بإشا اور اسم عيل بايشا في اصلاح اورترتی کی بڑی کوششش کی - قاہرہ کورشکب بیرین بنادیا اور مصر کوبور بی ممالک کے ہم پایہ كرديا -المعيل نيرمه مهارمي بريس فوسعه اعلان كياكة ميرا ملك اب افريقه كاج صرفهين إ لبکن نتیجہ؛ ملک کا ملک <del>فرانس</del> اورانگلستان کے ہائھ گروموگیا اور حبب المجیل مرا تو ملک کا حاکم إس الم النفين آفق ماش من عما بكه لارد كروم ايل مي هي مي مُوا - المرالدين شاه قاجيا ر نے پورپ کے کئی منو کیے ۔ اپنے ملک میں نئ تہذیب کی روشنی بھیلانے کی کوسٹش کی لیکن کس طرح ؟ سارے ملک میں تمباکو کی کاشت کا تھیکہ ایک مخر تی کمینی کو دے کر۔ اور اگرمجتهدین اس کی مخالفت نرکرتے تو ایران بھی قرضوا ہوں سے ماہمڈ کر دہوجا ہا۔ پورپ کی تعلید كالك طريقرة يدم وكرنشة صدى مي مرحرو ايلان في اختيار كيا اور دومراده مع جرجايان وم كا طرة امتيازىك يخاجا بنول في تمالوس امورظام ري من اينانسعار قوى مرقرار كها بي الين ال اہم باتوں میں مخرب کی پروی کی ہے اس کی وجرسے مغرب متازہے یعنی قومی ہمدر دی م فرض شناسي علم الاشياء صنعت وحرفت!

تقلید *بورب کامسٔلہ<del>معیطنے کمال یا ش</del>ا اور<del>امیرامان انٹیرفال</del> کی <i>کوسٹنٹوں سے* 

#### www.KitaboSunnat.com

#### 440

ادب بهت نمایان صورت مین مسلمانون کے سامنے ہے اورانیا امعلی ہوتاہے کوظاہر بربتی اور کورا نرتبلید کا بومبن تعینی مسلمانون کے سامنے کے اور انسان اور کورا نرتبلید کا بومبن تعینی میں کوئی میں ملا دیا کو سے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مغرب کی ظاہری تقلید بر زور دسے رہے ہیں۔ اقبال کو کوشکایت ہے کہ ان دم برول نے صوری اور غیرضور دری چیزوں میں نمیز نہیں کی اور تبدل کو علاج میں خواصلے کے میری کی مخالی کو معلاج کے میں میں میں میں کہ اسے میں کہ اسے میں اور اس کی اصلاح کے میری پیننے یا دلیتی کی خالی سے دواغی اصلاح منیں موجاتی ۔ اسی طرح مستورات کی اصلاح کے میری بیننے یا دلیتی کی مخالی میں موجاتی ۔ اسی طرح مستورات کی اصلاح کے میری ان ان خاری اور بحدت طلب تعلیم و ترمیب میں موجودی ہیں ہوغی ضروری ہیں اور اصل چیزوں کی طوت پوری توجہ نیں کی ۔ چیزوں کی طوت پوری توجہ نیں کی ۔ چیزوں کی طوت پوری توجہ نیں کی۔ پینول اقبال سے اقبال ہو

ني زرقص دختران سيريحاب قوت مخرب نرازینگ وریاب فے زمیحرسا سوان لالدروست ف رغريال ق وف ارتطع مرست محكمى اوراً نه از لا ديني است نے فرخش ارخط لاطینی امست قوتتِ افرنگ از علم وفن است ارتهبي أتش حياغش وبشن انست حكمت الرقطع وبريديجامه نيست مانع علم وتثمنت رعمامنرسيت ایس گله یا آل گلفه طلوب نبیست اندرس ره مجز گهمطلوب میرت طبع ورّا کے اگردادی سِل ست فكر حالا ك أكر دارى بس است. مضيطف كمال بإشاك لمندبانك مجدّدانه كوستُششون كي نسبت اقبال كهمداسيه مصطف كوارتجد وسعرود كفت تقش كهندرا بايدربود كرزاز نك آييش لات ومنات نؤ نگردوکعبر را دخست حات

زانكه ريخندل گمان يُردندغور

ہر ہلاک امست میٹیں کہ کرد

aL.

ترک دا آبنگ نودرینگ نمیت آنواش بُردکهنهٔ افرنگ نمیت ا مغربی تهذیب کی طمی اور رسمی تعلید کے متعلق اقبال کا جرنقطهٔ نظرے وہ مندیوبلا اقتبارات سے طاہر ہے 'لیکن اس کے با دیجو دیہ بتا دینا خروری ہے کہ اقبال ہمارے چند بااثر بزرگوں کی طرح قدامت پرست نہیں ۔ وہ مغرب کی کورانہ تقبلید کا مخالف ہے لکن انجی چیزی اخذ کرنے میں کوئی نقص نہیں مجھتا بلکہ حالات زوانہ کے مطابق اسے صروری سمجھتا ہے ۔

یصیح ہے کہ اقبال نے مغرب برسخی سے مکترمینی کی ہے۔ اس کی ایک کماب ضرب کلیم کاسب ٹائیٹل ہے:"اعلان جنگ دورِحاضر کے خلاف" اوراس کے کلام میں اس طرح کے کئی اشعار موجود ہیں۔۔

دبارِ خرجے بہنے دالوا خدا کی سبتی دکان ہوئے میں استے تھے بہر ہوہ اب زر کم عیار ہوگا تھاری مذرب اپنے خرسے آپ بی خوکشی کریگ ہوشاخ نازک پر اکتیا نہ سبنے گا نا یا مُدار ہو گا

کین باوجود کی کلام اقبال میں کئی انتحاد ایسے میں بخصی قدامت بیست صلتے اسپنے خیالات کو آب ورنگ دینے کے رہیے میں کراقبال لینے مارل وراس میں بھی کلام نہیں کراقبال لینے مارل وراس دی بھی کلام نہیں کراقبال لینے مارل وراس دو تعمل سے جوم خرب کے خلاف میسیوں صدی کے ڈربح اقدل میں جاری تھا۔ افر فیری کو ا ایک زمانے میں اس نے علانر اکبری تعلید کی احدا لیسے انتحاد کی جواس نوانے میں اکبری اقبال شک نام سے تراکبری تعلید کی احدا لیسے انتحاد کی محد جواس نوانے میں اگری اقبال شک نام میں کا مجمی وہ بھی محلے میں ان احدا کی محدا ہے ان میں کا میں مارک کی تدرم کئے۔ موالے کی محالے میں اس کا طرز عمل مورد تو عمل کا ترجم ال جو اللہ کا میں اس کا طرز عمل محدا ہے اللے کی انتحال کا تحدال کے مصلے کے تعدال کی کا تعدال کے تعدال

یک کمیں تہذیب کی بی کہ کہ میں تعلیم کی ہے ۔ شق بنگ درائے مذون کرویا گیا، تسکی ال منبیان رجمانات کا اٹر کلام اقبال میں اور مجر بھی نظرا آہے۔

اس دور کے دوسرے دائر راہنماؤں سے کسی قدر مختلف سیے۔ ایک تووہ سلمانوں کی کوتا ہول سے آنکھیں بند نہیں کر آ ۔ اس کی آخری کماب ا<u>دمغان حجاز کے ب</u>یدا شعار ہیں۔ ضمير سيطران فيمرشق ہے رابهانه وبال دُكُول بِ لِحظ لِحظ بهال مِلمَا هَدُرُ مَا علاً وَمُولَ رَكُمُ وعرفال كى ہے يہى رمزاتكارا نعِلُ كُرِيكُ وَكُلِهِ فَعِنْكُ كُرُونِ مِعْ بِكُلِيرَ نبزنيين كبلب نام اس كاخدافريسي كرخو دفرى عمل سے فارغ مُوامسلمان بناکے تقدیر کا سانہ وه علم الاشياميني مائين كاحس يرتهذي بمغرب كالدارب بير بصورمُ عرف سب اور است سلمانول کی کھوٹی ہمرٹی کوئی تھجستا ہے۔ بیسے والیں لینا ان کا فرض اولین ہے۔ حكمت اشياء فرنگي زا دنىيىت اصل ادُحُزلِدْتِ ایجاد نبیست نیک اگر بننی مسلمان داده است ابن گهُرار دستِ ما افياده است بول<u>عرب</u> اندر ارویا پرکشاد علم وچکمنت را بنا ویگرنهاو وانهاك صحوانشينال كاستتند ماصلش افرنگيان بروائستند ایں بری ازشیشهٔ اسلاف است بازصیدش کن کراو از قان ماست اس تکےعلاوہ اس کی اپنی ذہنی ترقیوں میں مغربی اٹرات کو بٹرا دخل تھا۔اس کا انداز بیان اوراسلوب خیال مشرقی اور اسلامی ہے الیکن پر کہنا کہ وہ ممخر بی مفکر ہے ہے متا ترمنیں مرا مربح واقعات کامندج اناہے۔ اس کے علاقہ اقبال خود تہذیب مغرب کے نیک اٹرات کا واضح طور پر مُعرّ ف تفا-ایک نیکی میں اسلامی تهذیب وتمدن کی اہمیت جنا کر کہتا ہے:۔ "میری ان باتوں سے بیٹیال نرکیا جائے کرمیں مغربی تہدمیپ کامخالف ہوں ۔ اسلامي مّاريخ ك برمبصركولامحاله اس امركا اعتراف كرنا يرسي كاكرسمار ي عقلي و ا دراکی کموارے کو تھولانے کی خدمت مخرب نے ہی انجام دی ہے " ایک اور حگر ارشاد مومآسے سے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر فطرت كالثاره بي كرم رشب كرسح كر

ا قبآل نے مغرب کے مادی نقطہ نظر پر نکہ جینی کی ہے (اور وہ بھی اس کٹرت سے کہ اوی انتظامیں انسان دھوکا کھا جا تاہے اور اقبال کو مادی ترقی کا نخالف تجھنے گلہ ہے ایکن فی الواقع اقبال مادی ترقی کا نخالف تجھنے گلہ ہے ایکن فی الواقع اقبال مادی ترقی کا خالف ندھا۔ اس مماطے میں اس کی صرح مادے کے سامنے سرنہ مجھ کا ناچا ہے اور نہ ہی جین سرکر کو نیا کے طالبوں کی طرح مادہ سے کا انکار کرنا چاہیے ملکو خودیت ہے کہ سلمان اسلام کی اس دُو سے آشنا ہوجائیں جو مادہ سے گردی کرنے ہے۔ کہ بیاے اس کی تبخیر کی کوسٹ ش کرتی ہے۔

بندوستان کے اسلامی مفکرین میں عالباً قبال بہلا تھا ہم نے کمآلی تحریک پر مختطے ول سے فود کیا اورا ہے" ہے لکچروں" اور دوسری تحریروں میں برگشۃ ہندوستانوں کواس انعقلب سے مانوس کرنا جا ہا ہو ترکی میں شربی مادیت کے بق میں وقوع بذیر ہُوا تھا۔ اقبال بنڈت جو اہرلال نہرو کے جواب میں ہمتا ہے:" اسلام کی دوح مادے کے قرب سے نہیں ڈرتی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ" تمھارا دُنیا میں ہوجھتہ ہے، اس کو نرمجمولو "

اقبال کوراز تعلید کا مخالف ہے۔ اس کے علاوہ اسے مغربی تمدّن میں ایسے عنامر نظراً کتے ہیں جمعوں نے اس کی قدرہ قریت کم کردی ہے، لیکن وہ تہذیب مغرب اور مادی تقوی کے تقویل کے خلاف کر میں اپنی قرمی روایات اور روحانی مرمایہ کو محفوظ کرتے ہوئے مادی ڈنیا کو تسخیر کا اجامی ہے۔ وہ نہ مغرب کا بجاری ہے اور نہ مغرب کا مخالف ۔ اس کی اسمحیس تومنوب سے برے گی ہوئی ہیں جہال فقط مادی آلام اور سے لیت نہوں تا ہے۔ مہولتیں نہول گی بکر روحانی تسکین اور ترقی ہی جینی تظر

مقام مردٍ مسلمال وراسے افرنگ است!

اسلامی مبند دستان کی روحانی تاریخ کا مطالع کرنے والے جانتے بھی بند سان کی روحانی تاریخ کا مطالع کرنے والے جانتے بھی بند شان کے مطالع کی الشریک کے زمانے سے بھوا۔ انھوں نے مہند وستان کی موجودہ صرور یات کے لحاظ سے اسلامی مسائل میں اُموگی تبدیلیاں کیں۔ عام علما کی داسے کے خلاف کلام مجد کا ترجمہ نرم وف جائز قرار ویا بلکہ اس کھن اور محنت طلب منزل کوخود مرکبا۔ اس طرح علم تبنید کے تعین اہم مسائل مشلا مستنے یا عالم الا تمال

# 4 ساسا

كے متعلق مدہ اصول اختیار كيے ہو گزشتہ علما كى نسبت نئے طبیقے كے نيالات سے قريب ر میں - امام المنت ہماری مدید مذہبی اور علمی زندگی کے اصل بانی تھے الین ظاہرہے کہ المفين الرسسيلاب كامتعابله كرنانهين مريا البوحد متتعليم مغربي علوم وفنون المشنوليال کے اعر اصات اور سف سیاسی حالات کی وجرسے انیسوں صدی می بندوستاً نی مسلمانوں کی م*ذہبی زندگی میں آیا اور*یس کامقابلہ *سرسی*د ' <del>مولوی چراغ عل</del>ی اور<del>سیدامیرعلی</del> كوكرنا براء مام طور برجد مدعلم الكلام كيتن المم ترين نمائند يسي بزرك تمجه جات مي - ا تبال هي ايك كواظ سے اس گروه مي سے كنا جاسكتا ہے الكن اسلام كى جزيم الى اس فعلی ہے اس میں اور نوم عزار طریقے میں کئی السے اصولی اور تنبادی اختلاف میں ، جن کا تفصیلی ذکرمند وستان می علم الکلام کی ترقی اور منسبی نشو ونما سم<u>حصف کے ملیے خروری ہے</u>۔ <u> مرستی</u>د، مولوی چ<u>راغ ملی</u> اور <u>ستیدامیر علی کے می</u>ن نظرست اہم کام بیتھاکراسلام پر جواعتر اصنات ہوتے میں ان کا جواب دیا جائے ادر اسلام کی ترجمانی اس انداز سے گی جائے کرام پر اعترامنات وارد نر ہوسکیں ۔ بینانچرام مُقعد ر<u>کے دلیے</u> انھول نے اكزاعفى مباحث يرزياده نرورديا بجن يرزياده اعزاصات بوت عقر يمثلاً مشلطلاق تعددِ اندواج ' غلامی مبجر ات 'جها دوغیرہ - انھوں نیے ان مباحث پیفقیل کیا بس <u> مکعیں بھرستید نے ابنی تغییر کس اور سیدامیر علی</u> نے سپرٹ آف اِسلام میں تغیب باطور بران سے بحث کی اور خیال ظامر کوالدان مسائل براسلام کے اصول مجی دی میں بومغر کی حکما کے میں الین جبیباکہ امرار خودی و موزیا بے خودی کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اقبال نے نرقوان مسائل کواتن اہمیّت دی ہے اور نران کی توضیح میں عام اسلامی نظر سے انوان کرنے کی ضرورت سمجی ہے۔ اس انتقلاف کی وجراقبال اور نومتر ولم الما کے متعاصد کا اخلاف ہے ۔ نئے متکلمین کا اصل مقصد مخربی اعتراضات کا جواب دینا تھا۔اس کے مِکُس قبال كالصل مطلب ان الهم اصولول كومبين نظر لانا ہے جن كى بيروى سےمسلمان اپنى كھو (مُولى) دولت بعنی دمینی اور ونیوی مربلندی حاصل کرسکتے ہیں۔

، ین سبع بیمن موحل میں ویر سے ہیں۔ غالباً یہ صحیح ہے کراقبال کواس مروری کام نیں توجہ دیننے کی فرصت بهست کھے

اس ورہسے ملی کومشنرلوں اور مخر لی علما کے اعرّاضوں کو حدید میں کھیں اور عام مناظرین کی مرافعت اوراسمدميم تبنول كيجابي حملول نے كندكر ديا تھا اوراب اس مات كا ڈربہت كم تھا کران کی وجرسے سلمان مرتد عوجائیں کے یا دوسری قوس بین بطر تقارت دکھیں گی - ایک حكومت كايهلافرض بيرونى حملول كوروكناسيح اور دوسراطك كى داخلى اصلاح اورشوونمآ یمی حال ایک قوم کے مرسی اور دوحانی نظام کا سبے ۔ اسلام پر باہرسے ہو چھلے اوراعتراض <u>بوتے تقے ان کی مافوت کا خاطرخواہ انتظام سرشید سیوامی مل مولنامحد قاسم الوتوی الد</u> دورسے بزرگوں نے کر دیا تھا اوراً قبال کواس امرکی فرصت ملی کروہ مذہب کے و ا عملی استحكام اوراصلاح برمتوح مويراس كحي علاوه شايد سيهي درست ہے كدا قبال ميں فلسفيانہ تعتق ادر ظاہری اورغیر خروری باقر ں کو چھوڑ کر بات کی تہ کو نہنچ جانے کی قابلیت ان بزرگوں معاريا دويقى اس فيهرت مبلداس تقيقت كوباليا كرج بمسائل براتنا روزنكم اور زوربان *عرف موربلسبے*' وہ نہ تو اسلام کے اصولی ارکان میں سے ہیں اور نہ اُن کے متعلق نومتر ال<sup>ن</sup>فطاطر اختيادكرف سعةوم كى دوحانى اوراخلاتى حالت مي كولى القلاب بيدا بوجائكا - أسخر ہندوسنان میں کینے مسلمانوں کی ایک سے زیادہ ہویاں ہی اور کھتے مسلمانوں نے لوٹایاں اورغلاً) رکھے ہوئے ہیں یا قرآن میں کیتنے نر قِ عادت واقعات اور مجز اِت رسول کرم سے مسنوب كيسكت بي كران مسائل كي محت وتوضيح بيموني موني كرا بس كعي جائي اوران اصولول كى اشاعست برتوجهي نتهوجواسلام كى حان بس اور خبيس اتيبي طرح اختياد كيه ني سے قوم پھر بام ترتی پر مہنج سکتی ہے!

حدید اسلام کے اعزامات سے متاثر مرکز انفوں سنے زیادہ توجہ سب الکن یہ جے ہے کہ معرفین کے اعزامات سے متاثر مرکز انفوں سنے زیادہ توجہ نسبتاً فروعی اوٹر فروری مسائل برصوت کی سب اور زندگی کے اہم اضولوں کا خیال ہنیں کیا ۔ اقبال اس معلمے میں ان سے بالکل الگ ہے ۔ اس نے فروعی مسائل برسبت کم توجہ دی ہے اور اپنی مادی قابلیت اسلام کے اہم منیا دی اصولوں کے لیے نقاب کرنے پرحرف کی ہے تین سے فابلیت اسلام کے اہم منیا دی اصولوں کے لیے نقاب کرنے پرحرف کی ہے تین سے نہیں نے ملما دکو اختلات میں فرصح زلہ طبقے کو الیکن جو فرمیب کے ظاہر پر درست

ترجمانول كديا تقوس ممل اورب جان بورج عقريني تويد رسالت اورتعليمات قرآني! ا قبالَ نے فرمعتر و خیالات کو بائکل نظر انداز نہیں کیا اسکر اس کا خیال ہے کہ ایک تو اتفوں نے نشو ونما کے اصولوں سے زیادہ تطع و ہر مدیر زور دیا ہے ۔ دو مرب شوق اصلاح میں کئی جگر انحفول في حلدبازي سيه كام ليا بند اوركثي بأنتي يومفيد تصين ترك كردي ميں اوركثي اليي بآني بخفيل جد ميتكلمين تُرك كر حِيكُ ببن زياده غور وتعمق اور تجرب ك لبعد اسلام كو محير سے اخذ كرني پڑیں گی میج است کے تعلق ہم نے علامہ اقبال کو سر کھتے سُناہیے کہ قرآن نے انبیاے سلف کے مجرات کی تردید نہیں کی مکر تصدیق کے ہے الیکن کئی آبات قرآنی الیم بس بن سے معرفرہ کودلیل نبوت سمجھنے کے خیال کی تروید ہم تی سبے اور رسول اکرم کے مہدت کم حجز است کا صراحیاً ذُکر ہے۔ علامرا قبال کا خیال ہے کہ معجزات کے تعلق قرآنی نقطرہ نظر دوسرے تمام ملاہب کے مفاجعين عقل سے فریب ترین ہے اور کم از کم اسلام کے میے حرات کامسلومنیا دی شار نہیں کمراس براتنی بحثیں ہوں۔ بیحثیں آو تہود یوں اور علیہ اٹیوں میں ہونی جاسٹیں جن کیے مراسبب می خلاف عاویت واقعات برمینی می اور جن کے بانیوں کی زندگیاں ان واقعات <u>بسے بھری ہیں - اس کے علاوہ اگر نوبٹ مارکوئی اور آئن مطانن مغربی سائیس کی اہم ترین</u> شخصیتیں ہونے کے باوجود ابینے ملامب بیرقائم ہیں تواسلام میں کموں اس <u>مشکے ک</u>یٹرزیج پراتنا زورِ دماغ صرف کمیا جاسنے . تعد وِاز دواج اور طلاق کیفیتعلق حال ہی میں <del>مشر قلبی</del> نے جوایک مشہود سیاح ہیں اور برسوں عمتا زعہدوں بر المودرہے ہیں کہا ہے کہ اليدرمين اخلاقي نظام سي بوسيحيت بينني بناء مي عرب كا خلاقي معيار كوزياده لمند سمجھتا ہوں۔اس کی وجرا کیب تواسلا می مساوات ہے اور دوسرے روز مترہ کی زندگی مثلاً بياه شادي اورطلاق وغيره كا قائدن " (مسلم وراث )

مقیقت برسید کر ان مسائل کے تعلق جو آن ارشادات ہمی اگر انھیں دیا تداری اور ایمان داری سیم مجھا جائے (سمی نر مبعض بوالهوس لوگدں کی طرح نفس راتی کے حیلے وصور نگرنے کے سیسے اور نہ جدید شکلین کی طرح ان مسائل کے شعلی سیمی قانون اخر کرنے کے لیے اور ان میں کسی اصلاح اور ترمیم کی خرورت نہیں معلوم ہوتی ۔ شادی کے شعلق بالا تحر لیوں کو

وي طريقيه اختياد كرنا برشيه كا' بواصلام كلميديني شادى ايك ذاتى معاهره سيه ندي فرمن نهیں - نیمیج عقید و کرطلاق فقط زناکی ورت میں جا رُسبے -اکثر پر میں ممالک نے ترک کر دیاہے بہال یک تعد دارواج کا تعلق ہے بہند و ثامتروں میں قرآن کے مقابعے میں بهت آزادی ہے۔ بیوبیں کی تعداد پر کوئی روک ٹوک نہیں ۔ قرآن نے تو اس پرطرے طرح کی پابندهاں نگائی ہیں اور اگر فقہا شرع کی صبحے ترجمانی کرتے ہوئے نفس پرستوں کو تیجیلے ومعونتهنف كاموقعه نبروي اور فرآني احكام كي تشيك تثييك بإنبدى كرين توبماري خاتكي اور احتماعی زندگی می کوئی المحمن ندمواورندگسی کواس مراعر اص کرنے کاموقعہ ہے۔ اقبال م بھی کہتا ہے کہ فقداسلامی کی رُوسے ایک اسلامی ریاست کا امیرمجازے کہ شرعی" احاد قول" كمنسُوخ كروسے دبشرطيكه اس كونتين بوجائے كريرا جادتيں محامشرتی فساديديا كرفے كی وات مَال بَهِ اللهِ اللهِ عِلَى مِن اللهِ عَلَى مَن السب ترويج كِيمَتُعَلَى بِي جِهِ الْ مَكُ الْ اللَّ مضلائى اورقر أنى احكام كاتعلق ميدوه دور مفاميب سي كهي بتروي -جهاد كم متعلق اقبال کے کئی اشعار سے خیال ہوا ہے کروہ مبدید تنگلمین کی داسے کا مخالف ہے۔ ا<del>مرا دِنودی</del> میں اس نے بربات واضح کی ہے کر توسیع مملکت اور موس کا کسٹری کے لیے جہاد توام ہے لكِن اس كے موا بالىم م اس كانقطة نظر مُلِيف فقهاسے مماہے اوركنى اسواد ميں اس نے مدرمتكمين كي خيالات براعتراص كيام -

فروی مسائل پرجدیساکریم کی چیک بین اقبال نے بهت کم توجہ کی ہے۔ بیمسائل ایسے
ہیں کر ان پرجمبورسے اختلاف کرنے سے درق آدمی کا فر جوجا آسے اور نہ جدید شکلیں کے
خیالات اختیار کرنے سے بام ترقی پر بہنچ جا آہے ۔ فاہرہ کے ان مسائل کے تعلق شخص
اینے اینے خیالات کے مطابق رائے و مصرت ان بیا تناف ور نہیں دیا۔ وہ حرف ان باقبل
کی نسبت جمہور علم اسے قریب ترمی ملکن وہ ان پراتناف ور نہیں دیا۔ وہ حرف ان باقبل
پرندور دیتا ہے جو فرم ہے اسلام کی جان میں ادر تبضیں پرری طرح اختیار کرنے سے مسلمان

ک مغاین اقبال ص

ابی کھوئی موئی دین اور دنیوی عظرت بھرحاصل کریں گئاں باتوں میں خات ہے ہے۔ بہتنمسیل بھروکیا ہے درتوں کردالت اور اسحام قرآئی کے تعلق اقبال کا نقطہ نظر اسرار ورمور آور دوسری کما بول سے واضح کیا ہے مختصر ہے کہ اقبال کے فلیفے اور اسلام کی ترجمالی کا سے برطم دگئی خودی کی نشوونما ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سلمان اپنے آپ کوس قور زیادہ محمال مال بنائے گا اسی قدر وہ دنیا میں اسلام کی دوئی کا موجب ہوگا اور دنیا ہے اسلام کی ترقی اُسی وقت ہوگی جب اس کے سب اجزالینی سادے سلمان ہر لحاظ سے ابینے آپ کو بہتر اور کمل انسان بنالیں گے سے

> موصداقت کے گیے جول میرنے کی ترب پہلے اپنے سیسکر خاک میں جاں بدیا کرے

نودی کی نیشو دنماکیسے ہوسکتی ہے ؟ اس کے دیے سلمافل کواسلام کے بُنیادی اصولوں کو محکم کرٹناچاہیے :-

(۱) سبب سے دیا وہ روراقبال نے توحید برویا ہے الیکن محض اقلی بالسان و تسالت مالقہ بر نہیں محض اقلی بالسان و تسالت مالقہ بر نہیں بلکہ اس توحید برجو قول اور خیالات سے در کرکر دارکوم تاثر کرئے ہے۔ جومؤن کو بمی ورجا سے علائی دنیا کی ششش سے اور خوف و مالی سے آزادکر کے اخلاقی اور رُوحانی عظمت پر منبی دیتی ہے۔

۲۱) د وسری اہم مرورت دسول اکرم کی سیح اور کمل تقلید سبے

(۳) ۱۱ مرکام قرآن کامطالعرا ورتعکیمات قرآن کی بیروی ہے مومن کے بیے عنودری ہے کو ون قرار دیے ہے کہ وہ ان تام احکام کی وری لوری بیروی کیے جرقرآن نے مسلمانوں برفرض قرار دیے ہیں۔ مثلاً نماز 'ج ، زکواق ' روزہ اور اور سے مفظر خودی اور دُوحانی اور اُفلائی دِبلِن میں مدد طبی ہیں۔ مثلاً نماز کی سے ساتھ ساتھ مومن کے دیسے طروری ہے کہ دہ مرگرم عمل رہے۔ قرآن نے عمل کو خیال بربرت واضح اہمیت دی ہے اور درست اعتقادات وعبادات کے ساتھ ساتھ منیک اعمال کی مزودت بھی پوری طرح واضح کر دی ہے۔ بہم مسلمان کے ساتھ ساتھ منیک اوراس کے ارشادات برعمل کریں گے، اس وقت وہ جودی قرآن کے تھوکر بڑھیں گے اوراس کے ارشادات برعمل کریں گے، اس وقت وہ جودی

# بههما

ا در دُنیا دی توبیوں سے بہرہ ور مہل کے اور خلیفہ اللی کے ممتاز لقب سے سے سرفراز ہونے کے متحق ہم مائیں گئے ۔

یہ جا آبال کی تعلیمات کا ملاصہ! ان کے متعلق دوامور قابل ذکر ہیں۔ ایک تو برکہ ان ہیں روحانی واخلاقی ترقی اور دینی و دُنیاوی فلاح کی دہ باتیں ہیں جن برزمان ہمال میں ان کی اہمیت کے مطابق کر ہی سے جہور علماء اختلات کر سکیں یحقیقت یہ کی یہ ہے کہ ان میں کوئی بات ابسی نہیں 'جن سے جہور علماء اختلات کر سکیں یحقیقت یہ ہے کہ اگر سے بھی زبادہ واقفیت ہے 'سکین اسلام کے دوحانی امراص کے دیا اس سیدام میلی سے بھی زبادہ واقفیت ہے 'سکین اسلام کے دوحانی امراص کے دیا اس سے کہ اگر دوموز سے جوننے تجویز کربا ہے دہ جہور علما کے خیالات کے عین مطابق ہے ۔ امراد و دموز کا کوئی شخرای انہ ہی کہ اگر جو اقبال کی تعلیم مخربی ہے ایک و حانی طور بروہ حضرت می برد و الفت نا ہی اور نواج ہو گرامو می کا جانت ہیں ہے ۔ اس اور غالباً الفت نا ہی اور نواج ہو گرامو می کا جانت میں ہے ۔ اب اور نواج ہو گراموں کی حال اور غالباً الفت نا ہی اور نواج ہو گراموں می کا جانت ہیں ہے ۔ اس اور نواج ہو گراموں میں ہولا اللہ تو کیا خوف

جوہر میں ہولا إله تو کمیا خوف تعسبیم ہو گوفزنگسیانہ!

# مولناعببالترسيدهي دلوبندي

حضرت امام الهندشاه ونی النده کی نسبت ہم مودِ کوثریں اِنتفِسیل بتا چکے ہم کہ اِن کی ایک استیاری خوبی متفالف اور متبائی رجانات کا ہم آئنگ کرناہے - وہ ضخے مصنوں میں جامع المتفرقین مقاوران کی تصانیف میں 'شریعت اور طریقت شافسی اور مفنی 'مقلدا ورغیم تقلد 'وحدت الوجودی اور وحدت الشہودی شیعہ اور مستی خیالات کی تطبیق کی مسلسل اور کامیاب کوسٹ شرہے -

انفول في البند زمان كريم الم مسائل كمتلق يمل جارى ركعا اور انفول في البندى المعالم الم مسائل كمتلق يمل جارى ركعا اور ارباب ديوبندان معاملات مي ان كي خيالات كريم وين البندكي وفات كر بعد حالات في نيا بليا كها يا اور لبن بالك في مسائل بيدا الوسكة بين اجن مي رفع اختلاف كي مزودت محدين جوري بيد -

اگردیوبی معنی شاه صاحب کے خیالات کی نہیں 'بکر ان کے طرق کار گائی ہی ہوتی ہوتی تو ان نئے مرال کے مل کی کوشش سب سے بہلے ہیں سے شروع ہوتی اور جوانولی کے معدیداور قادم اللہ اور جوانولی اور جوانولی کے معدیداور قادم اللہ کے نتا بج فکر کوا ختیاد کیا ہے۔ جس فکری عمل اور جن ذہبی مراحل کے بعد شاہ صاحب ان نتائج کر سینچے ہیں' ان کی بیروی نہیں کی ۔ اس بلیے وہ اس نی شمکش میں حضرت امام المند کی طرح وقتم کی دہم الی منیس کرسکے بھرج کدان کامقصد ایک الیے نظام کی حمایت ہو ایس نے بوابیت زبانے میں جامع المتنوفیر سبی کی کی مراح اللہ نوانہ سے اب مار کی بیرونیک الیے نظام کی مقال نے نوان اختلافات کومٹا نے مقط ایک فریق کا دستورالعمل نوگیا ۔ اس بلیے انتھوں نے ان اختلافات کومٹا نے مقط ایک فریق کا دستورالعمل نوگیا ۔ اس بلیے انتھوں نے ان اختلافات کومٹا نے

کے بجاسے اور وکیٹے کیا ہے اور جو بھر کے مقابعے ہیں قدیم کی ترجمائی کی ہے۔

یر قرصوات دیوبند کی عام رویش ہے کئیں دہاں بھی ایک ایسا عالم بیدا ہُوا ہے کہ بس نے حفرت امام الهند کے نمایج گوری ہیں بلدان کے طرق کاد کی پروی کی ہے اور ان کے قائم کر دہ اصولوں برجل کر قدیم اور جو بیر کے اختلافات کو دور کونے کی کوشش کی ہے ان کی خور کور کوئی کوشش کی ہے مورم خور خطے میں بیدا ہوئے ۔ ان کی نشو و نما زیادہ تر منر بی میں ہوئی اور ان کی الواقع بنجا بی الاصل ہیں اور کلے کہا ہیں بنجاب میں ہوئی اور بہاں کے می وفیان ماحول نے انفیس بڑا متا ترکیا۔ وہ ایک برکو خوا المال می موا تھے ہیاں مولوی عبیدالتہ کی کتاب تعقق الهند دیجھی اور ان کو اسلام کی صدافت کا احماس ہموا۔ اس کے کچھ عوصہ بعد آب نے تقویت الا یمان اور مولوی محکم خوا میں جب آب احوال الآخری پڑھی اور اسلام اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا یک کو عرصہ بعد آب نے اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا یک کو حکم و دیا اور شکل کی تیم بری جا عت میں برخصتے تھے آپ نے اظہار اسلام کے کیا گھر حمور ڈویا اور ملک کو تیم میں برخصتے تھے آپ نے اظہار اسلام کی مداخت کی حصور ڈویا اور ملک کو تیم میں برخصتے تھے آپ نے اظہار اسلام کی میں جب آپ میں بیا تھر کو تھی اور اسلام میں برنینا نام عبدی التدافة یا رکھا ہے کہا تھی تھی اور اسلام کی میں برنینا نام عبدی التدافة یا رکھیا ۔ میں برخوں کے نام براپنا نام عبدی التدافة یا رکھیا ۔ میں تو ب کے نام براپنا نام عبدی التدافة یا رکھیا ۔ میں تعت کے نام براپنا نام عبدی التدافة یا رکھیا ۔ میں تعت کے نام براپنا نام عبدی التدافة یا رکھیا ۔

ترک وطن کے بعد آپ سندھ جیلے گئے اور تھرت ما فطامی صدیق صاحب
( بھری بولی ) کی خدرت میں حاصر ہوئے ۔ ان سے آپ نے قاوری راست دی
طریقے میں بعیت کی اوران کی سنٹ سے سندھ کی میں سکونت اختیار کرئی ۔ اس کے
بعد آپ نے قدیم عربی موادس میں تعلیم شروع کی اور سندھ اور بہاولہ پور کی درسگاہو
میں ابتدائی گیا ہیں بولی صف کے بعد شرک ایم میں حقیق ہے۔ بہاں مختلف اسا تذہ سے
فیف حاصل کیا ۔ جامع تر مذی آپ نے سنٹ خ الهندمولنا محمود الحس سے برطعی اور
سن ابوداؤر کی اورس مولنا رئیسیدا می گئری سے لیا ۔

ادر کمیل تعلیم کے بعد آپ بھر سندھ جلے گئے ادر وہاں امروث مندے سکمر ادر گوتھ برجھ بندا جند میں آپ کی شادی گوتھ برجھ بندا جند میں آپ کی شادی ہوگئ اور آپ نے اپنی والدہ ما جدہ کو بھی اپنے پاس بلالیا ' جو اپنی وفات تک آپ کے ہوگئ اور آپ نے دفات تک آپ کے

پاس دمی ادرانیرعمرک کو فرب برقائم تھیں بالی جمیں آپ نے مولنادات داللہ مسام اسلام اللہ کے میں آپ نے مولنادات داللہ ما مام ساس سال تک جوات اللہ کی مدد سے بیر چھبندا میں ایک مدرسہ قائم کیا 'جھے آپ سات سال تک جوات رہے اور جہال امتحان کے رہے تھے اس کے مورسہ قائم کی 'جھے تھے اس نے جارہ اللہ کو ور بین اللہ میں ایک محد مار کے اور مدرسہ دیوبند کے درمیان تعلق تک جھے یہ الانعمار کو جا یا جس کا ایک مقصد علی کر موکا کی اور مدرسہ دیوبند کے درمیان تعلق برفعان تعلق اور مدرسہ دیوبند کے درمیان تعلق برفعان تعلق المعالف تا میں میں تعلق کی انجمال سال کے جمال سال کی میں تعلق ومواد ن میں میں کے متحقائی ومواد ن سے شنام اکا جائے۔

مند وستان مہنچ کرمولنانے دلو بند کا کرخ کیا ۔جب لوگوں کو آب کی آ مد کی خر

# m(V/A

ہوئی تو دہاں خوشی کی ایک ہرو وڑگئی۔ آپ ہولنا شخ الهند کے ایک قریبی دفیق کارتھے
اس ملیے دیوبند میں ہوان صفرت شخ الهند کی یاد اس درسگاہ کا نهایت قیمتی ہر مایہ ہے اور
بہت سے ایسے لوگ موجود میں 'جفوں نے صفرت سے فیض ماصل کیا تھا۔ آپ کی المر بہ
اس طرح اظہارِ مسرت کیا گیا جس طرح بیرین ایسفی کی آمد بہ برکنجان نے کیا تھا۔ آپ کی
تشریف آوری برشہر میں ایک بُرشوکت مبلوس نکالاگیا اور دادالی دیش کے وسیع ہال میں
ایک مبلسہ عام کرکے آپ کی ضومت میں سے باسنام برش کیا گیا یعبلسہ کے صدر دارالعلم کے
مہم کے اور آپ کی خدوات کا ذکر کرکے 'آپ کی بروقت تشریف اور می براطار توقیات کا
اظرار کراگیا ۔

اظهار کمریاگیا ۔ ديوبندس ايك بهفترك قيام كع بعدآب دبلي تشريف مح كلف اور جامعه ملير مِ مَقِيم مِرِثَ يهال عَبِي آبِ كَاشَانُدارِ خُرِمِقدم مُرُوا ادر جَامَعَهُ مَ مَعَلَيْدَ العَلَى اور دوسرے اسلامی اواروں کے ارائین نے آپ کی آمرکو ماک کے سیے ایک نمایت مبارک فال ظام کیا۔ علمان موانا عبيدالله كابرك براس ورتياك سداستقبال كياعقا الكي بجلدي اس جرش میرشندگری اوس میشنی منزوع برگئی- ان بزرگون کا خیال تقاکه مولنا فاک کے مرتبے بُرانے علمانیں سے من انفول نے اس صدی کی بستری سیتیوں سے فیف حاصل کیا ہے اور سینے متقدات کے لیے عظیم الشان قربانیاں کی ہیں ۔ وہ والیس ایس کے تو محفل علمار كے مدر دستين مني كے اورس وطنع بر مهال كے علما جارہے ميں است قائم دكھيں كے بكرتى دىركے اليكن مولنا نے اتنے ہى اپنى تقادىر ميں اليى باتى كہنى شروع كرد ہر جنس مُن كرعلما چِركِنْ مِركِثُ بِرسَتِ بِرُحد كرا تحيين ميرت اس ابت بريقي كرايك إبها منرسي عالم حبس في مغرت شخ الهندكي صحبت سعد برسول فين مامل كياسيد اوصح انور و درواثيول كي ذار كي بسرى ہے انصرت يوريب كى مادى ترقى كولائق الشهزاوقابل نفرين نهيں جيتا مكراس مادى ترقى كے تصول كو قوم كى سب بلى مزورت قرار ديا ہے اور اس كے تصول كے ليے وہى داستہ اختياد كرنا جا ستاسي ومعطف كمال باشاف وكمايا بدا

فِهِ اسْاسْتِيعَ فِي الْفَصْطَعْ لَمَالَ فِإِنْهَ الْسِعِ وَلَمُعامِا سِبِعِ ! مولنا کی ان اسِّدا کی تقریرِ ول کا بیراثر مُواکد ان کی آمد برِطبقهٔ علما کی طرف سے خوشی

اور نیمقدم کے بیج بدیات ظاہر کیے گئے تھے 'وہ بہلے حیرت اور استعجاب اور بھیراخالات و مخالفت میں بدل گئے 'لیکن مولنا براس کا کیا اثر موسکتا تھا ۔ ان کے خیالات اور محتقلات لوگوں کو نوش کرنے نے بیا بھی اسکتے سے بچنانچر احفوں نے جامحہ میں بہتا ہمکت اسکتے سے دیانچر احفوں نے جامحہ میں بہتا ہمکت اسکتے مول کرا بینے خیالات کی اشاعت بشروع کی ۔ وہ یہ اس وریس ویتے اور گاہے گئے ہم اسک قلم سے ملک کے موقر رسائل میں کوئی محمول شائع بھوتا ۔ ان کا بہلا طویل علمی مقالہ' جو ہماری نظر سے گزرا الفرقان بریلی کے شاہ ولی الشر بھی سے مولیات کی ایک کتاب "شاہ ولی الشود کی حکمت کا اجمالی تعارف" اس کے بعد لا ہور سے آب کی ایک کتاب "شاہ ولی الشود ان کی سیاسی تحریک "کے نام سے شائع ہوئی اور اب حال میں مولیا عمیر الشر سندھی نامی حالات نہ نظر کی تعلیمات اور سیاسی افکار کو بڑنے سیلیقے سے مولیا عبیرالشر سندھی نامی ایک کتاب میں نرتیب دیا ہے ۔

مولنا عبیداللہ سندھی کی تعبق باتوں سے اختلاف کرنا دُشوار نہیں۔ وہ صرف مذہبی معاملات ہی میں نہیں بکدسیاسی امور میں بھی ولی اللہی طریقے کو ابنا اساسس کار بتائے ہیں اور مجاہدین بالاکوٹ کے اختلافات کو بڑا نشکی اور سٹالین کے اختلافات کی روشنی میں دیجھے ہیں۔ نیتجہ ہے ہے کہ ان کے خیالات و افکار میں بساا و قات تکلفت نظر آتا ہے اور ان کی تصانبیت میں ایسی جزیر بھی لل جاتی ہیں ہے خوصول کی مہلی ہوگی باتمیں کہ رسکتے ہیں۔ مولنا کے کئی نظر ہے محل نظر میں اور ان کے جندا کے سیات کی معلق انفول کی محمد ہے بالا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صاد قبوری بار بی کے متعلق انفول کی حدیث خیالات کا اظہار کیا ہے 'ان میں بھی وہ کسی حد تک جاوہ کو اعتدال سے خوف ہوگئے ہیں و مولنا کے مخالف کو بھی ان کے جمیق تفکر 'ان کے تی محملی اور ان کی ذہمی قورت انتخال ج کی واد دینی پڑتی ہے۔ ہوگئے ہیں ان کے اسی متعالہ کو لیا جائے بھی انتخال جادہ کی واد دینی پڑتی ہے۔ اس کے اس کے اسی متعالہ کو لیا جائے بھی انتخال سے نظر و عکر کے اس کے اسی متعالہ کو لیا جائے بھی انتخال نے بھی انتخال نے بھی انتخال سے نظر و عکر انتخال سے نظر و عکر ان کے اسی متعالہ کو لیا جائے بھی انتخال نے بھی انتخال نے بھی انتخال سے نظر و عکر ان کے اسی متعالہ کو لیا جائے بھی انتخال نے بھی انتخال نے بھی انتخال نے بھی انتخال سے نظر و عکر کے اسی متعالہ کو لیا جائے کہ بھی انتخال نے بھی انتخال نے بھی دی خور نے انتخال کے اسی متعالہ کو لیا جائے کا بھی انتخال سے نظر و عکر کے اس کے اسی متعالہ کو لیا جائے کہ بھی انتخال کے انتخال کے اسی متعالہ کو لیا جائے کی دور دینی پڑتی ہوئی کی دار دینی پڑتی ہوئی کے اس کی دور دینی پڑتی ہوئی کیا ہوئی کی دور دینی پڑتی ہوئی کی دور دیا ہوئی کی دور دینی کی دور دینی کی کی دور دینی کی دو

ك مثلاً بربيان كراكبر خواجه باقى بالندخ كامريد موكياتها ( خطبات عبيدالترسندهي )

۲۵ - اکتوبر کوخم کیا اور جو اب کتاب کی صورت میں شاہ و لی اللہ کی حکمت کا بھائی تحارف اللہ کے نام سے شاخ ہو ایک ہورت میں شاہ و کی اللہ کا تو شاید کیا ہم منعے سے دائد نرم و الکی مولئا نے اس مختصرت محالی مستعملی الدیخ اور علم وحکمت کے کیسے کیسے مخت خوا نے بھر دیم ہو الکی نظر ہے سے اختلاف ہو یہ کی خوا نے بھر کی محت مشتبہ ہو الکی خور کے بھر کی محت مشتبہ ہو الکی نام مقالہ نگار کی دم نی تابید اور علی تا ہے کہ اللہ خوا ہوں کے مقالے کے ایک مقالہ نگار کی دم نی محت مشتبہ ہو الکی مقالہ نگار کی دم نی تابید ہو اور جی جا ہما ہے کہ ال نقروں کو مستقل عنوان قراد و سے الک فقرے میں ایک جمان مقالہ کے ایک مقالہ کے ایک فقرے میں ایک جمان مقالہ کے ایک مقالہ کے اور انو کھے ہیں ۔ اسکی ان بوطلہ موائی درسائل کھے جا بی سب المیسے ہیں کہ ایک غیر جا نبوار ناظر کا ذہرن این کی درسی کو ایک خوا نشینوں کی تعلیمات اور کیا کا ڈول کو تعلیمات اور کیا کا ڈول کو تعلیمات اور کیا کا ڈول کے سے گو گھری اور وابع واقعیت نظر آتی ہے وہ بھی آج کی علمی فنیا میں ایک نئی جیزے۔

# مغربي اذبت اورشرقي روحانبت كالمتزاج

مولنا کے مرجر کے افکار اور نظر فی ک نام سے ترتب دیاہے۔ برکتاب ایک دعوت التراکتاب میں ہے۔ کا ب ایک دعوت التراکت کے درمیان اور طوقت و دیانت کے ایک دعوت التراک ہے۔ برکتاب ایک دعوت التراک ہے۔ شربیت اور طرفقت کے درمیان اور طوقت و دیانت کے ایم ایک دقت کے درمیان اور طوقت و دیانت کے ایم ایک اور کر کے اس میں ایک فرم کی طوف سے قوم کو مبید وقت کورپ کی ادی تقی اور محالتی تنظیم اور طرفقت اور طرفقت اور طرفقت اور و دیانت کا امزاج بالحل نیا مہیں۔ ہمارے کئی ابن کوراس وادی میں قدم بھائی کر ہے۔ ہمارے کئی ابن کوراس وادی میں قدم بھائی کر ہے ہمیں الیکن ایک فرمین عالم کی طوف میں میں میں کے دیواس کی ایم تیت کا افدازہ کرنے کے دیواس میں کے دیواس کی ایم تیت کا افدازہ کرنے کے دیواس میں کا میں کا میں کا دیواس میں کا میں کوران کی ایم تیت کا افدازہ کرنے کے دیواس میں کورب کی میں میں کورب کی کورب کے دیواس میں کے دیواس میں کا میں کورب کی کورب کورب کی کا دوران کی کیا ہمیات کورب کیا ہمیات کیا کہ کیا ہمیات کیا دیواس میں کا کرب کیا کہ کورب کیا کہ کورب کیا گورب کی کورب کیا گورب کی کورب کیا کہ کورب کیا گورب کی اوران کی کرب کیا گورب کی کورب کیا گورب کیا گورب کیا گورب کیا گورب کیا گورب کی کورب کیا گورب کورب کیا گورب کی کیا گورب کی کیا گورب کیا گورب کی کورب کیا گورب کورب کورب کیا گورب کورب کیا گورب کی کورب کیا گورب کیا گورب کیا گورب کیا گورب کی کورب کیا گورب کیا گورب کی کورب کیا گورب کیا گورب کیا گورب کی کورب کیا

علی کر مرد مارک بدر مهارے قومی را مناؤں کے جو <u>صلقہ بنے ہیں</u> ۔ ان کے مركزتين مقع عَلَى كُرُوهُ وليربنداور مدوه - ان مي سے ارباب على كُراه و بالخصوص رسيدكا مادى ترتى كے تعلق جونقطة نظر تهاوه اظهرمن الشمس بے على گرطيه كى ماسليس كامقصدي مسلمانوں کے مادی تنزل کوروکنا تھا اورانھیں حکومت میں حصر لینے کے قابل بنایا۔ اس مقصد كحريب مرستيدكوتقليدم فرب سيكوني عارنه عقا بلكه وه اسع ناكزير قرار ويت عض دلكن أتناكها يُر ما ب كرستدك مادى ترقى كى معراج كم اركم عمام ورت میں آکر محکرود موگئی ۔ و دکھی کھی بینواب دیجھاکستے تھے کر تجارت کو کھی ترقی دینی بچاہیے اورا کیمضمول میں کھھتے ہیں اس ہم کواابیا لائق ہونا جاہیے کہ .... ہم قباطی کیسی وکانداری سے نکلیں ہماری تجارت کی محرّد ن اینڈ سند و کمبنی کے نام سے کو تھیاں لنندن میں ایڈ نبرامیں و لبن میں برسلز میں سینٹ بیٹرز بڑے میں برلن میں وی آنامی ا · تسطنطنسيس بيكن بيرُ واشنگش مين اور ُونيا كه نمام حسّول مين قائم بول يسلي عملي طور پر على ره من مسلمانون من نجارت كوتر تى نهير : ى بكدر يا ده ترمر كارى ملازمت كے شيئے براتصادى ترقى كافقط ايك صيغه اورمه رب الكول مي نهايت ب وتعت سحمام الا ہے'ان کوتیادکیا۔اس سے بھی زیادہ قابل افسوس تقیقت بہہے کرمخربی سائٹن کے تقامے میں بومخرنی ترقیوں کی اصل بنیاد ہے علی گر صدمی مغربی ادب اورفلسفہ اور دوسرے نظری علوم کوزیادہ اہمیّت دی گئی ادر قومی ترتی کا وہ محکم استر ، جوجایان نے ایک صدی پہلے اختياركياتقا 'نظراندار بروكيا ـ

دلویتد - ملی مرف کے بعد ہمارے راہماؤں کا دور امرکز ولی بندہ ہم کے بعد ہمارے راہماؤں کا دور امرکز ولی بندہ ہم کا ملک میں میں کہ مثارہ وقے مقے۔ ان کے والد شاہ عبدالرحم مالمگر میں خارباد شاہ کے مالم میں ان کے والد شاہ عبدالرحم مالمگر میں ان کے والد شاہ عبدالرحم مالمگر میں ان کے والد شاہ میں ہمایت تھوڑ سے اس دور میں جی وزیا کی طوت آنکھ انحق انحق اندوں کے سیسلے میں دربارسے دابستہ رہے انکین مالیت کا میں مالمگری کی تدوین کے سیسلے میں دربارسے دابستہ رہے انکین فالدہ کے حکم سے مجوز موکر۔ ادر حبب بیتحل ختم موکم یا نو مالیت کا میں مالی والدہ کے حکم سے مجوز موکر۔ ادر حبب بیتحل ختم موکمیا نو

انفول في خلاكا شكرا واكيا- ان كے بھائى اورشاہ ولى الله كے دوسرے اُستاد شيخ الورمنا كوُدنياسنے ادر بھى كم دلچىي بھى -شاە ولى النسينے ان دونوں بزرگوں كى بروى كى ادراگرىر انفول نے انسانی معیشت اورمعارشرت کے متعلق ابنی تصانیعت میں بڑی عمیق اور عملى باتيس بيان كى بين ليكن دنيا دارى سے انفين عبى كوئى دليسى نرعتى - ديوبند صفرت امام الهند كفترش قدم برجلتا ہے -اس كيے وال تھي دُنياداري سے بُعرصاف طور پر نظرآ تا ہے۔ ماجی امراد النہ کے وقت سے یہ رنگ اور بھی گھرام دگیا مولنا رشید احمد كُنْكُوبِي عام طورير دُينياسيدالك تحلك رسب مولنا مخرقاتم كو دُنيا داروں سے زياده علنے مُجلنے کا مُوقع ملّماً کیکن وہ بھی فقط عالم نہ تھے۔عارف بالنّد بھے۔ان کے شرکی کارُ مولنا مخرّ بعقوب ان کے ایک زمانے کے حالات کا ذکرکرتے ہوئے مکھتے ہیں :۔ "موادى صاحب كى صورت برجنب كى حالت برتى تقى . بال مرك برود كرات ي نروهونا نركنگهی ترتیل . فرکترے نر دربرمت رہیے ..علمالی ومنے کاعمامہ ایکر ترکھے نر رکھتے تھے ايميشن آب فواقي تقفي كرام علم نے خراب كيا ورندائي وفينج كوابييا خاك ميں ملا ما كركوني جي زجا تيا " ان بزرگول كى متّال اورتعليمات كابراز بمُواجه كم اب ديوبند فقط ابل علم كامدرسه نہیں بلکرالل الشداور تارکان دنیا کی خانقا ویھی ہے۔ گونیاان بزرگوں کے نرویک ایک مُروار سے بڑھ کرنمیں - انھول نے عیسا کی کام بول کی طرح ونیا بالکل ترک نہیں کی کیکن اس میں سے اینا جصتہ اس قدر محقور الیا ہے کرزنرگی اور دُنیا داری کے مؤثر دومعیار سے ان کی حالت قريب قرب مار كان وُنياكى سے اوران بزركوں كا جوما حول سے وہ يفيناً دنيوى نمين اس طریق کاریف و لوینبد میں ایک روحانی سرطبندی بیدا کر دی ہے لیکن ظاہر سے کران بزرگول کواس قوم کے عام خیالات و روزوابت کا کیسے احماس ہوسکتا ہے جس نے اس ملک میں صدروں عکومت کی سیانے اور جو نہیں جامتی کرونیوی امور میں بھی برادران واسے ييهيرب إجرارك وُنيا كو تجور دين الفين دنيادارول كي شكلون اورالجمنون كاكياب ؟

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

که د<del>یوبترسے</del>فیضیاب برنے کے باوج دمولٹا عبیدائٹرسندھی اس محلطے میں ایکسنی کا ہ اس بہیے دمیونٹرسکے کرقوم کے دنبری جاہ وجلال کی بھی ان کے ول میں قدرومز است بھی -اس مواطعیں آت ( باتی کے صفحیر )

رجہان دردمندان تو مگوجہ کار داری ؟

تب وقاب ماشناسی ؟ دلِ بقرار داری ؟

حیر خر تر از اسٹ کے کہ فروج کار داری ؟

حیر بگریمت زجانے کنفس نعمل شمار و دم مُستعار داری ؟ غم روز گار داری ؟

مدوه - ہمارے اللہ فکر کا قیر اربٹرا مرکز ندوه (اور اعظم گرفی ) ہے - ان بزرگو کا قدم کی دو حالیہ اور حدید کے میں میں جیسا کہ ہم بنا چکے ہیں 'نہی ان میں قدیم کی دوحانیت آئی اور نرجدید کی اوریت بلکہ اسلامی ہند درستان کو ماقری ترقی سے بنان میں کرے اور اس کے تمام جرید اور قابل عمل طریقوں سے دو کتے میں جوسی بلیخ اعظم گرفی کے بزرگوں نے کہ ہے ' ارباب دیو بند نے بھی مہیں کی -

اس کے متعد واسباب عقے۔ایک توشیل کے جانشین سیدسلیمال ندوی کو دنیا سے کوئی لگاؤیا محبت بنیں۔ان کے والد مہآر کے ایک مشہور صُونی کقے۔ اور یہ درویش طبعی انھیں ورانت میں گی۔ وہ برسلے درسیج کے قانع انسان ہیں بلکہ ان کی قناعت سے ذہنی رئببانیت کی گرآئی ہے۔ نصوب انھیں نود و نیاسے کوئی لگاؤ بنیں بلکہ وہ ان دنیا داروں کا نقط م نقلم من منہ سی مجھ سکتے جنسیں اپنے باتوی فامرے کی خاطر مادی ترقی کا مصوب انقاد سے کہ خاطر مادی ترقی کا مصوب انقاد سے کہ خاطر مادی ترقی کا مصوب کی نابر ندوہ علی گرام کا حرایت کی خالفت بن کی ان اور جو کم علی گرام مادی ترقی کا ترجیان تھا 'اس علیہ اعظم کر معدنے مادیت کی مخالفت کی انا طریق کا رئیا اور جو کم کا کر نیا یا۔

کرنے کے قابل عمل طریقے ہیں۔ ان کی مخالفت نہ کرنا م<del>مارت</del> اسپنے اصول کے خلاف مجھتا میں رست پرسلیمان ندوی نے (شاید سفر بیررپ سے والبی کے بعد ) محادث میں ایک میم خوان مخا : مضمون دنیا سے اسلام میں دمنی انقلاب "کے نام سے لکھا تھا۔ اس میں ایک عنوان مخا : ماقتھا دیات کی طرف ترجہ" اس خمن میں موانا کھتے ہیں :۔

اقتعا دیات برتوج دینے کی ضرورت اس مرژ طریقے سے م<del>مارت میں ادر کھی نہیں</del>
بیان کی گئی کین بیدب اورام کیا کے ان مختر دولتمندوں کا ذکراکٹر آجا آہے، جن کی دادور ہش سے علم وفن کی شمعیں جلتی ہیں ۔ <del>معارف</del> علمی دنیا کی اس صرورت سے پُرسی طرح باخرہہ کیزکر اگر جہوہ جا و ہے جا کا دی دُنیا بِرِسْنِ اور نفرت کے تیر جینی کتا ہے اسکی اسے معلیم ہے کر سیرق آلبنی کی اشاعت بھی دنیا داروں کی مددا ور اعانت کے بختر کیمیں بنیرین ہوتی ! ابتدا کے ایک برسے میں کھا ہے:۔

امراکا کی ایک شہور لوٹونسٹی شیا لیزوسٹی ہے بیندروز ہوئے اسسایک مسطی سراسٹونگ کی وصیّت کے مطابق ۱۳۹ لا کھ فی بنگر (جار کروٹر نوے لا کھ دوہیہ) کا ترکی حاصل مجالہہ ! مغربی لوٹونسٹیوں کے لیسے می طبیرائی نوعیت میں اور منیں ۔ انھیں اس قسم محطایا برابر حاصل ہوتے دہتے ہیں ۔ اس فیفی رُوح القدیس "سے اگران میں آعجاز میرانگ بیدا ہوگیا ہو تو نیم مُردہ ہندوستان کو چرت نہونا جاہیے ۔ فیقی و الوالفعنل کی تعانی

لیکن <del>محادث</del> نے بیسوینے کی تکلیف تھی گوارا نہیں کی کر د ورجا عزمیں کو <u>نی آ</u>کم ماکو کی اسمرنک کس طریقے سے پیدا ہوسکتا ہے بسیدسلیمان ندوی ایک اور نمبرس امریکا کے مشہور ملک التجار اینڈر یوکاریکی کی سفاوتوں کا ذکر کرتے ہوئے کعظیم ، امر کم ویورپ کے ہزار ہاکتب خانے اسی کی فیامنی کے بل برجل رہے ہیں۔ حال میں اندازہ کیا گیا تومعلوم مُواکہ صرف اسی ایک دکتب خانه کی ) مدمی اس نے عطایا کی میزان ۲۰۰۱ کروڑ تک مینج<u>ی سے پیم</u>ر بمبئی وکلکتهٔ اورسورت وزگون دبلی وکانپوریے سلمان تا جروں کوغیرت دلانے میں کروہ اس مثال سے کیسبت لیں الکین کائٹ مولناغور فرط تے کمبنی دکلکتہ اور سورت ورنگون کے بی مآجروں كوو<mark>ه كارنگ</mark>ى اور راك فيليك تشش قدم بر ميلانا جائتے م ان كى اين بساط كتنى ہے! ب تشک وه عام غرب مسلمانول کے مقابلے میں اہل تروت تنمار ہوتے ہیں ( اور انھیں کا پی بساط کےمطابق علم دفن کی خور خدمیت کرنی چاہیے ) میکن ننگی کیا نہائے اور کیا نجوڈے ' کانیگی اور <u>راک فیلر ک</u>ے مقابعے ہی میں نہیں ' ملکم مندوستان کے اہل تردت '<del>' آنانا</del> آور بر<del>لا</del> اور وادُّيا اور والميا كم مقلط بين ميسلمان تجار ايك بركاه كي ميثيت مركفته با اگرمہاری آرزُوہے کمسلمان اہل تروت علم وفن کی سرمبیتی مغربی اہل تروت کے بمان بركري ترسي بهلى ضرورت برسي كرابل ثروت كى تعداد اوران كى ثروت بى اضافه ہوںکین افسو*س سبے ک*راسی کی <del>محارف</del> ضرورت نہیں سمجنتا اوراسی کی داہ میں روڑ سے الکا تلہے۔ اگر معارف کی نوامش ہے کہ قوم میں اسٹر ننگ اور کار نیکی پیدا ہوں تو اسے سوئیا پڑے گا کر انفول فابین کروڈوں روبیکس طرح کمائے تھے ؟ کیا تجارت کی توسیع تنظیم کے الیے انفس كارد باركے جدید طریقے اختیار كريئے براعترامن تھا ؟ كيا انھوں نے اپنے مال داسباب اورابني كلول اور فىكير لويل كالبميركراف اور البينه مالى خطرات كوكم كيسف مبر كعبى كولى بيحكيابه ط محسوس کی ؛ کیاان کے کاروبار کے طریقوں رائس طرح کی فقہی یا بندیاں تھیں ہوسین مسلمان علما، بالخصوص نووسلیمان ندوی اوران کے دفقامسلمان تا برول برعائد کر اچاہتے میں؟ لیکن واقعریہ سے کرنھون محارف ان ضرور توں سے بے خرسے جن کا پوراگرنا منعت وحفت کود ورج دیدے وسیع ہمانوں ری قائم کرنے کے بیے ضروری ہے بلکہ

وه تراس تمدّن اوراس طرزم عائرت می سے بزار ہے جس نے اسر انگ اور کاریکی بیدا کیے۔ معارف کی جلدول کی جلدیں ان خیالات سے بُرین کو مغر فی نقد ن کی تفلید کرنے والے سراب " کو "آب " اور سعور و مشتا دسالہ " کو خور دسال اور حن و شباب و رابی و زاکت کی تصویر " کھر سے میں ۔ ایک غمری " دیل ' جماز ' معدنیات' تاربرتی دُخانی کارخانول گیس اور ٹی ہے تیل کے تالابوں " اور اسی قبیل کے مبیدوں وگراب اب سے کشترگان ومجود میں برکات ممدن" کاذکر کی کے مکھا ہے:۔۔

"تمذن جدید کی سیسے بڑی برکت ہی بان کی جاتی ہے کر وہ موت وہلکت کے مقابلہ میں ایک بڑی سیسے بڑی سیسے بڑی سی کے مقابلہ میں ایک مقابلہ میں ایک استے بڑا منامن ہے ایکن اس وعوے کی تقیقت بھی مبیار ان صفحات پر بار مار ظاہر کیا جا جا جا ہے۔ اس سے زامد کمچھن میں کر تمثیر ہے بہا ہ کا نام میر زم قال کا نام آب جیات اورافی کا نام تراق بڑگیا ہے۔

ہندوستان کے دل میں اگراس کا ارمان ہے کر اپنا اخلاق ابنا مذہب ابنی معاشرت ابنا تعریف ابنی معاشرت ابنی دے ابنی معاشرت ابنی دو مانیت ابنی تعلیم میکی تیبترہے۔ اس فشا عربیات طولی العمری اور حواوت دہرہے تحقظ فرید کرسے تو ہترہے۔ اس کا بھی تجربہ کر دیکھیے تیجہ وی نظلے گا ' جواب تک ہر ولک میں ' ہر زمانہ میں ' ہر والت میں نکا دہتا ہے ۔ میں نکا دہتا ہیں ابنا میں ابنا میں

غلط سی اثر آء و نالر پر ناطستم ریے زدل میں ہم من آؤیر بھی کر کھیں ا مادی ترقی کے محسول کا بہلا زیرنہ جدید سائنٹیفک تعلیم ہے۔ اس کے ہور صنعت وحرفت سنجارت وسیاست کے سنعتوا نول "۱۶) کے متعلق سیدسلیمان ندوی کے دلی خیالات ملاحظ مربول ،--

"تىلىم كابك مغهوم بەسبے كەنساندارلىكچ يال مول من بوتھىروا يوان شامى كادھوكا موتا بورىرىغىك سلسلۇعمادات بور فرخرۇ كىتىپ كى فابىي مىں دولىت قاروك كاد جوراماندە كىم مشام رو بەسبے دریغ دریاشی چوتى بورىككىمول دوبېرسالان فونچ

اس تعلیم کامقعد بہنیں ہم تاکہ بڑے بڑے مدیدے اور مناصب حاصل ہوں
یاصنعت وحرفت تجارت وسیاست کے ختر ان مرکبے جائیں ، یا بجر تحب دلن
کی آڈ کیٹرکریم سایرا قوام کے گلے رہے چی کا لئی جائے ۔ بہتعلیم و نیا دہتی نیش کیتی کے ان تمام شعبول کی قاطع ہے ۔ اس علم کامقعد موفت نفس ہوتا ہے نرکر
گردو بیش کے نعوش فانی میں علو وانہ ماک "۔

مولناف اس مضمون میں علم لدنی "کاشر بلالگ چیم فرکز تجربه گاموں اور آلات"
سفام رہ واقیت "ن زرود ولت اور سامان دنیوی "سقیم کوس طل بنظن کرنا جا ہا ہے اور الات اور الات کی اور الات کے بقول الوافضل قوم کے داستے میں ایک جا جا و فرانی " کھو دا ہے ۔ شابد اسی طرح کے نویا لات سے متاثر مو کر ایران کے ایک جد بدشناع اشر آئی آئی تھا !!

اسے فرنگی امسلمانیم اجنت تالیاست در قناعت می کوروغل نا نونومت الیاست اسے فرنگی آنفاق وعلم وصنعت مالی قو معلی تو مسلمانیم اسے فرنگی آنفاق وعلم وصنعت مالی قو معلی وہنگ میالست مالی تو معلی وہنگ میالست مالی تو معلی وہنگ میالست مالی تو مسلم وہنگ میالست مالی تو

عب الما جدوط مادی استیسلیمان کے دفعاے کارمیں ایک بزرگ می موانا عبدالماجد وریابادی ۔ دہ ایک زمانے میں محارف کے جائنٹ ایڈریٹر تقے ۔ اب ابنا اخبار صدق نكافية بين جومعارت كى براورى مين ايك گران بهاا عنافرى -

تهمارے فاضل فلسنی احدلائی انشا بردار دوست کا خربی دنگ روز بروز بخت ہوتاجاتیے۔
یمان تک کرو مکیس کمیس صوفیان تر داداری اور صلح کل "کی وسیع شاہراہ سندکل کوفیہانہ
تشد دکے تنگ کو چیم کھڑے نظرائے میں سے کیا عجیب بات ہے کہ ایک بُرانی
تعلیم کا دکا مولی دوست نی تعلیم کا دیکر کیجیٹ دوست کی حدسے زیادہ مولویت
کی شرکایت کرتاہے "۔

كرمام ولناع بدالماجدكونه بيط اعتدال اورتوازن صاصل تقا اور شراب سيد إ

وه مولنا محرط کی کے بڑسے نمص مدّاج اور ان قابل تحرفیت وفادار مہتبوں میں سے ہیں اس خصوں نے مولنا محرک ایم میں معی جب ترکوں کی شیخ خلافت کے بعد ترثیراتی مسلمان عام طور بران سے ول برواشتہ ہوگئے تھے 'ساتھ نہ تھے وٹرا میں عبد الماجد صاحب کی نسبت مولنا محراع کی سبت مولنا محراح کی محلات میں اور الماح کی سبت مولنا محراح کی محل اور المحراح کی محراح کی محل المحراح کی محل المحراح کی محراح کی محراح کی محل المحراح کی محل المحراح کی محراح کی محراح

"آپ جی طرح نوبہ کے بارسے میں مراط مستقیم پر ڈرٹر سکے اور آپ کی زندگی ہوا گئے پہلے مستے کی فلسفیت کے خلاف ابھی کک وقیعمل جاری ہے اور آپ ما بُن کو موام مجھے ہیں ۔ اس طرح …. تہذیب مزب کی بہو گھیوں اور منو بی استعماد کے خلاف ابھی دقیمل جاری ہے ہے۔

اس اندراج پرعبدالماجد صاحب فی حاشیر پرطیحایا ہے کہ سائیس کو وام سمجھنا پیمون مولنا کا خیال تھا۔ واقعر بہنس سے شاید مآجد صاحب کا کہنا ہے کہ انحوں نے جانج قرل کر اور شری باقاعد کی سے سائیس کے حوام ہونے کا فتولے نہیں دیا۔ ( اور بیمی صح ہے کہ تیک ملیمان ندوی کی طرح وہ بھی کہ بیکا رسال میں ایک آوجد دفیر سلمانوں کی طمی اور اقتصادی کی کی نبیت

ہم اس امر برتیم وغیضروری سجھتے ہیں کہ مولنانے تناسب الاشیاء می عمدہ ی مدد مدد مدد مدد مدد مدد کا کرس مدتک خیال رکھا ہے ایکن اگر سائیس اور سائیس کے عمل شواہد کی نسبت ماجد صاحب کے وہی خیالات ہیں ہو ایک مکالمر سمی بیان ہوئے ہی اور اور کی ساوہ دل انھیں بڑھو کر سر سمجھ کران کے نزدیک دیل شیطان کا برخ رہے اور سائیس دنیا کی سب بڑی دست کو اس رمولنا کو حربت کیوں ہو؟

نىي دْدَاكْس بْسِيغْتْ دْاكْرْسى تْدِيجْدِ دْيْجِيهِ "

جوط زعمل مولنا کامائنس کی طرف ہے وہی تہذیب مغرب کے متعلق ہے میمادت کے قادئین جاننے ہی کہ ایک فرط نے میں اس کے شدرات مغربی تمدّن کی ایک نها یت محونڈی ا درا بک رخی تصویر میٹ کرنے کے رہیے وقت تھے۔ اب اس معاطع میں صدق معادت کے نعش قدم برمیل رہا ہے اور جو نکمولنا عبدالما مدکی تحربی اثراف شرىني ستيسلىمان مدوى كے انداز تحرب سے زمادہ ہے اور انھيں مغربي كتب ورس كل سع بقى زياده واقفيت سب -اس مليه اس بارس ميں صدق ابنے پينروس بهت بره كيا ہے-موجده مخرتى تمترن كى ايك نمايان صوصيت أزادي كاسا ورخود مغرب مين اليعافراد كاوجروب برابنے كردومين كے حالات برنا قلانه نظروال كان كے نقائص سے لينے ہم وطنوں كوخردادكرت رستيم عورس دكيما جائة توميخود احتسابي ( مسمع عامل معرفي تمكن کے دریا باہونے کا فررتیے ہوگی کیوئل کرمیٹر فی معاشرت اور تمدّن میں نعالص میں الیکن چونکہ ان پر نكتة حيني كى عام احازيت ہے بلكه عام طور مربي حا تُرزيكت هيني كو قدر و قبرلميت كى نظروں سے د كھھا ، جامات اس مليدان تقائص كاوالكي في وكت ش سائقسا عقر بوتى رسى - بينايخ لورب می سینظر کی نوال مغرب ( Decline of the West) مبیم مرکز الآراک بی شائع ہوتی میں بہمارے دہنماؤں فے اس روس سے بدونہیں سیکھاکداین کو اسول برنا قدانہ نظر والیں الین الم مغرب کی ان کتاب ل كومغربي تمدّن كے زيادہ بدنام كرنے كاذريجر بناليا ہے اور اس مسلک میں صدق سے بیش میں ہے ۔اس کے صفی ت میں اکثر آپ تهذیب لندن كى كهانى (ايك دندني كى زماني)" اور" ايك منزني كى شرفيت" يااس طرح كے دوس عنوانات وكمييس كي عن كاعمل متيرسوات اس كي كيدنهيس كرمندوستاني مسلمان" اساك نیاں "سے غافل موجائیں اور دومرول کو تھراور قابل نفرت مجھ کر ہمچواد گیے سے نیست " کے ننظمیں رشار دہی۔

ین موسی کے گاکر مستق کی اکثر باتیں قابل تحسین نہیں ا ادر محارت کے احانات میں کسے کلام ہے ؟ )۔ مغربی تمدّن کی ٹی باتیں اسی ہیں ' جن سے خور گرز کرنا جا ہیے اور ہمارے بعض نوجوانوں کے اخادق واعمال میں بھی کئی باتیں الیمن نظر آجاتی ہیں ' جن پر ایک حسّاس دل کے آفسوا بل بڑھی ہیں ' میں محارف اور محدق اور ان کے بہنال طبقے میں میں ہوت ہے کہ ایٹ گریبان میں بھی مُند ڈالا جائے اور قدیم طبقے کی اصلاح کا بھی خیال ہو۔ انھیں لندل کی بے پردگی اور بے حیانی کا قربرا اکر دستا ہے الیک ماریاں کے ایک میں ایک کا قربرا اکر دستا ہے۔ الیک شار بات کی اور ان کے اور تعربی کے اور تاری اور شراب نوستی کے اور تاری کے ایک کے ایک کا تو بیت اس کے ایک کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی کا تاریخ کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی کا تاریخ کی کا تاریخ کا تاریخ

موجود جين ان ميان کی نظر نهيں مجائے۔ وہ بچھتے جي که انگلتان ميں از دواجي زندگی کی ترش بالکاعنقا ہوگئي جين" (حالا فکہ اکٹر شريف انگريز گھرانوں کی نسبت مير بيان غلط ہے ) ليکن آخيں ان مهندوستان گھروں کا خيال نهيں آنا جن ميں خا وند کے تلکم وستم سے بيری کی زندگی جہتم کا نوب نوب کو جامل ہے !) اس کے علادہ عام سلمانوں کا افلاس خوشہ عام ہمالت گوں طوف تو جرکز امجى ہمادے دام نا وُل کا فرض ہے مسلمانوں کا افلاس خوشہ عام ہمالت گوں مير محمولي حذوريات زندگي کا فقد إن غلاظت اور مماری ، قيم اور مُحضر رسيس - كيا يہ جزي کوئی محمد علی محالت کا حدث تعریب کوئی آف کہ نمان کی اصلاح کے ديے کوئی عملی داہ شرط حصور ملی کا محالے ؟

مولنا علیداندرستدهی: قوم کے بااتر حلقول میں اس وقت مغربی تمدن ادر درب کی ادی ترقیوں کی نسبت جوخیالات محق ان کا فرکسی کرسی دین الات کم و بیش سازی قوم بر جیائے موٹ محصلی جب مولنا عبیدالتدرسندهی نے ایک نئی لاگنی چیموی !

ہمارے بزرگوں کے نزدیک مغربی تمدّن اور بوربی کی مادی ترقیوں سے زیادہ قابلِ نفرت کوئی میزید بھی سکن مولٹا کا بینیام بھاکہ ان میزوں سے نفرت کرنا تو ایک طرف سمیں تو ان کو اخذ کرنا بیا ہیں۔ ان کی موجوت "کا خلاصہ <del>سرور میام ب</del> کی زبان سے شینیے :۔۔ "ان تمام تغصیلات کے بعد ناظرین آبسانی مجرسکتے ہیں کرس طرح بورمین انسانی

بورب کی ادی ترتی اورموانتی تغییم اورفلسفه ولی اللی کوبک قت قبول کرنے سے بهندوستانی مسلمان ابنی دنیا بھی بهتر کرسکتے بہن اور اپنے دین کوبھی بجا سکتے بہن

که ہمادے علماری موس طرح بوش اور نظری ننگ خالب آرا ہے اور واقعیت بسندی تصست ہوری ہے اس کا اخاذہ سُروکے مشلے سے ہوسکتا ہے ۔ آج سے سواسوسال بیلے شاہ عرائی وارالحوب میں غیر مسلموں سے سود لینا بالوضاحت ماکز قرار ویا الکین آج اسس مستلے برموانام ودودی کی داے رہے۔ اور ہمارے فقی ریجانات کا اعرازہ لگائے ! وه لورب كى موائق اور اوى ظيم قبل أكري كرة صحست في المد في المحصول ملى نبير المحصول ال

ایک اُور مگر ادی ترقی کی ضرورت کوزیاده وضاحت سے بیان کیاگیا ہے:-

"مراناكار كهنام كراورب كرموجرده مادى اورمعائنى نظام كوممين البُرى طور برقبل كرائن كار يكن كار بنائيل المن كريت المراد المعن ورب كار بن كار بنائيل بني المراد المعن ورب كار بن كار بنائيل بني المراد المعن ودورة بلا آرا م مع مرقب المراد وقت من تبخير كما مرا محرف المراد على المراد على المراد على المراد على المراد المرد المر

مولناف علما سے بنگال کے جلسم ب کہا تھا:-

اله بقول اقبال في افريك المرقريسيد فردوس كم انتدا

یورپ ادر گیورپ زوگی "کی بایس ہم بهت من چیکے تضنے اور یورپ کے بارے بیس ہم بهارے اخبارات ارسائل اور ابا قلم کی کما ہوئے مطالاسے حِتَصَوْد عام طور رپر مرکھے پیصے مسلمان کے دماغ میں ہو ماہیے و مقعود ان مسلمان کے دماغ میں ہو ماہیے و مقعود ان مسلمان کے دماغ میں ہو ماہیے و مقعود ان مسلمان کے دماغ میں ہو ماہیے و مقعود ان مسلمان کے خیالات و افکا سے استعادہ مواج کمال بہتے ۔ یورپ والوں نے بنی فوع انسان کی تہذیب تمدن اور گھریں کئے کہ معلاج کمال بہتے ۔ یورپ والوں نے بنی فوع انسان کی تہذیب تمدن اور گھریں کئے در در اصل بر بات بھی کو تحصیل علم کے در در اصل بر بات بھی کو تحصیل علم کے مسلم میں صاحب موصوف کی کوششیں مون یورپ کے علام و فرن اور اس کے تقوال کی فاہری تراش خواش کی فوش جہنے تک محکود د خر در بہت تھیں ۔ امخوں نے اپنے تھی مال کے تقوال میں بورپ کی مورپ کی مورپ

ہم شروع میں کہ چکے میں کہ مولنا عبدالشرسندھی کے بعض خیالات غرابت سے خالی ہنیں۔ وہ اتناع صرب بندوستان سے باہر رہے ہیں کہ انتقیل کے خیالات وحالات اور بہاں کی مشکلات کا اعلام نیون نے مقبلے نے تعلقت تحریح ل سے متاثر مو نے ہیں آئی کمت روس کی انتراکیت اور ترکی کی کمالی تحریک - ان مینوں نے ان کے اصلوب خیال براز ڈالا

سبوب سرکام حامد بھی ایسا ہی ہے عمامہ اور بھٹ ان ہی کی چینے ترک کروسے سے ایک سلمان کافر نہیں ہو بھا آ ، لیکن ندان میں کسی ایک کے اضلیاد کرنے ہی سے انسان بام ترقی پر بہنچ جا آ ہے ۔ اگر آج مشرقی ایشیا میں جاپانی اور مبند وستان میں گجراتی این قومی بہاس کی پاسلادی کو تے ہوئے ایسے ہمسالیل سے مادی اور تجارتی ترقی میں بڑھ گئے ہیں تو مسلمان صلمین کے لیے کمیوں ضروری ہے کہ وہ مجزئیات اور اختلانی باقول میں بڑکرانی اس منزل (قوم کی دینی اور دنیوی ترقی ) سے فافل ہوجا میں ؟

مولنا تووہ بی یا مجدوی نہیں ' مسلک و لی اللی کے بیرو تھے 'جس میں جزوی اور فروی اور فروی امریمی مسلک مسلک و لی اللی کے بیرو تھے 'جس میں جزوی اور فروی امرومی مسلمت اور قرمی روایات کا خیال کیا جا آسے۔ انھیں مسلمت برامراد کرے اپنے سیاح مسلم جیاسے و اِنی ' یعنی مرستی سے ' مریم مسلمات میں اپنے خیالات پرامراد کرے اپنے سیاے کس طرح و شوامیاں بیدا کریس اور ا پنے نخالفین کے ہاتھ میں کیسے تھیاروے و سے ' لیکن

#### m40

انفول في اين خيالات كافهاريس كم صلحت ببني كور وانهيس ركعاء

مولنانے قوم کو اور مواشی اصلاح کی دعومت دمی - ایکسا بیسر مکسمی جال باتردامنا ادى ترتى كے تمام قابل عمل كيستول سے قدم كو بدهن كرد جيموں اور ماتى ترتى كو نناه کی صورت میں بیش کرتے ہوں۔ بیٹو دایک بطی منزل کا مطے کرنا ہے میکن ظاہر ہے کاس سے ترفقط کام کی سم اللہ موتی ہے تکمیل نہیں ہوجاتی ۔ قوم کی اقتصادی ترقی اب زیاد و تنکل مِوكَى بيدين زمارن مي محارف "صنعت وحرفت عجارت "كي مفتر انول" كالمذاق الرارع عقا اور ولنا عبد الماجديج اور صدق من مكدر سب عف "اسلاى نظام حكوست فأم موجانے کے بعد اول قریر بڑے بڑے کار فائے یہ برطی بڑی میں خرد می زیادہ نردہ جائی كى " اس دقت المحداكباد المبلى اور جشيد توريس برهم مرسه كادخاف اور برسى برشى فیکٹریاں قائم ہورہی تھیں - معارف میں سنگر <del>قرمت سٹو</del>د بیمضاین کے سلیلنگل رہے عقداور بمسالير قومي ملك كے طول وعرض مين ملول كا ايك وسيع نظام قائم كررى تقيين جرتجازت اورصنعت وحرفت کی رقی کے مصے ریاح کی بدی کاکام دیتے ہیں۔مادی ترقی ك داست مي آج مسلمانول كواب قدم جمانا زياده مشكل بوگادر قرى داسماد سكرتيزاد موثر ترب وصور السنة بلي سك الكن اس معمولنا كي خطمت من كمي منين بموتى والخطول نے تومی فلاح کے معوس دُنیا وی اصولوں برائس وقت زور دیا ، جب ان کی بگرری ترحمانى سے اقبال معى بيجي ياتھا ادمران كى تلقىن كرنام مرعوب " اور منرب روگى" کے الزام لینا تھا۔

مولناعبدالتدسند مادی رقی کے رسمان عقد الکین دہ مولوی "بہلے تھے۔ ادر باتی جو کچر ہوئے 'بعد میں ہوئے ۔ ان کی نظروں میں شعسسندَ فی الدُنیا "جس قدر ضروری تھا 'اُسی قدر محسسسندہ بی الآخدہ ہے 'کی ضرورت ہے ۔ اس معاہم میں ان کی تعلیمات کا نجر مہم دے بچکے ہیں ۔ مولنا کے اپنے الفاظ شینیہ بر

" من جاہتا ہوں کر اورب کی اس مادی ترتی کوسیم کر ایا جائے ۔ امین عالم دیرانی کی رقبوں کو ہم زندگی کے اساس کی میڈیت دی، ایکن یہ نرکھیس کرسٹ من ف

سادی زندگی ۱۷ ماطد کرلیا ج - سین شک سائٹس نے مادی و نیامی جوا کمشافات کیے میں وہ سب صبح میں اکسی زندگی حرف مادہ کک ختم مہیں ہوجاتی بلکر یہ اق کسی اُور وجود کا برقویے اور اِس و تجد کا حرکز ایک اُور واس ہے ، جوخرو زندگی سب اور زندگی کا مہادا اور باعث ہی ..... زندگی کا مادی تصویریات اس کا ظرے ناقص ہے کہ وہ زندگی کے حرف ایک مہلوکی داسمان کرتا ہے الین زندگی کا خوجے اور کم آتھ ہو گئی المد فیا کھیے کے حرف ایک مہلوکی داسمان کی تاریخ الین زندگی کے موت ایک مہلوکی داسمان کی تابعہ الین زندگی کے موت ایک مہلوکی داسمان کی تابعہ اللہ فیا کھیے کہ دور قر حک مند قد " ہے - اور کی تعدید ہو کہ کا میں تعدید کی مدادی کا کا تات پر حادی موسک کے ہو

مولنا 'بعض رہبانیت کیسند طبیقوں کی طرح ادّے کا انکار نہیں کرتے اور نہ مغرب کی طرح مادّے کی پیستش ہی کرتے ہیں۔ ان کا مطمح نظرادے کی تبخیر کرنا اور بھرآگے قدم بڑھانا ہے۔ بینی بقولِ اقبال سے

ُ فزنگ سے بست آگے ہے منزل مومن قدم اُسطا! بیمقام انتہائے راہ نہیں!

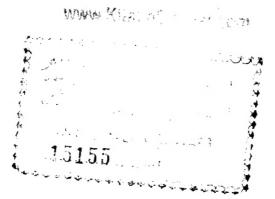

منی و سر ج امحاً قاسم نا فه قدی آن سرستارج

مولنا محكر قاسم نا توتوى اورسرستيار المحكر قاسم نا توتوى اورسرستيار المحكر التي التي الموتوى المرسرسيار المحكر قاسم الموقع المرسون المعلى المرسون الم

افسوس ہے کہ جاب معرض محرت مولانا قاسم الوقوی نے ۱۰ اپریں ۱۹۰۰ کو کوشن النمس کی بمیاری میں برعام دو این برخان کا میں برخام دو اور آندہ ہمی بہتوں کوروے گائیکن الیستی کے دلیے روفاج کے بعدام کا کوری برخان النے کا کہ دو الرخا کہ دو الرخا کہ دو الرخان کا باعث برقام ہے ۔ ایک دوازی کا کہ علماء بیسے بعض کوک جیسے کہ اپنے علم اور تقوی و ورع میں مروث و شہور نظے ۔ ایک میں مرابی ورمادہ جیسی اور سکینی میں بھٹل مجھے ۔ لوگوں کا محیال مقالہ جد جناب مولوی اسماق کے کوئی تنفس اُن کی مل ان تمام صفات میں بریام و اور میں میں موجوم نے اپنی کھل کی اور ویزیداری اور تقوی اور ورع اور سکینی سے بریام و ایک اور میں ان سے زیادہ ہے ۔ اور سکینی سے جہ کم جن ہوا تھے ۔ اور سکین ایک اور خوجی تھا نے بریا کیا ہے ۔ جب جب کم جن ہوا تھے ۔ اور سکی تعریف کو بھی تھا نے بریا کہا ہے ۔ ایک میں ہوئی تعریف کو بھی تھا ہے ۔ ایک سے جب کم جن ہوائی میں ان سے زیادہ ہے ۔

ابھی ہمت سے لوگ زندہ می تجنوں نے مولوی محکر قاسم صاحب کو نہایت کم بھری میں دتی میں تعلیم بات کے میں دتی میں تعلیم بات دیکھا ہے۔ انھوں نے بجناب مولوی مملوک علی صاحب تمام کتابیں پڑھی تھیں۔ ابتدا ہی سے آرتوی اسکا اور اطوار سے نمایاں تھے اور بیٹنے اُن کے حق میں بالکل معادق تھا ہے۔ بالاے مرش بروش مزدی

انتھا**ے** بالا*ئے سرش زبوش مند*ی می قاف*ت س*تارہ کمبلندی

دمان بخصیل علم میں جیسے کروہ و کانت اورعالی دماغی اورنم و فراست میں مووت و شہور پھتے ہیںے ہو نئی اور خلامیت میں بھی زبان نواہل نغمل و کمال تھے۔اُن کو جناب مولوی خلومین صاحب کا ند ہوی کی موسلے آبل مُنتت رہبت زیادہ داغب کر ویا تھا اور حاجی اعلاد النّد کے نیم صحبت نے اُن کے دِل کوایک نہایت

ہ بڑھ منت پر بستادیا مہ در عب کر دیا تھا اور حاجمی املاد اسٹر نے معرف معبان کے دل کوایک نہایت علل رتبر کا دل بنادیا تھا منود بھی بابنر پر ربیعت تھے اور دو رہے اوگوں کو بھی بابند منت شریب کرفین زامران صد

کوسٹ شکرتے تھے۔ بایں ہم عام مسلمانوں کی بھلائی کا ان کوخیال تھا۔ اُن ہی کی کوشش سے علم دینیہ کی تعلیم کے بیے نہایت تعبید مدرسہ داوبند میں قائم ہوا اور ایک نہایت عمدہ مسجد بنائی گئی ۔ علاؤہ اس کے اور جندم عامات میں بھی اُن کی سمی وکوسٹ ش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے ۔ وہ کچھ خوا ہش بروم شد بنے کی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمندوستان میں اوز عسوماً اضلاع شمال ومغرب میں ہزار ہا آدمی اُن کے مستقد تھے اور اُن کو اینا بیشوا و منفذ لم جانتے تھے۔

اس زمانے میں سب لوگ تسلیم کے مہمل کے کہملی محکّر قائم اس دنیا میں ہے تاریخ ہا ہے۔ اس زمانے میں شاہد معلوماتی علم میں شاہ عبدالعزیز سے کھیم ہو۔ الآ ادر تمام باتوں میں ان سے بڑھ کرتھا۔ مسکینی نکی اور سادہ مزابی میں اگران کا پایم لوی اسحاق سے بڑھ کرنے تھا آدکم بھی نہتھا۔ وہ در حقیقت فرختر میں اور مکو فی تصلت کے تخص تھے۔ ادر ایسے آدئی کے وجود سے زمانے کا خالی ہوجانا اُن لوگوں کے دہیے ہواں کے بعد زمندہ چیں نہایت رہے اور افسوس کا باعث سے۔

دلیربند کا مرصراتی کی ایک نهایت عمده ما دگارہے اورسب لوگوں کا فرض ہے کہ الی کوشش کریں کو وہ مرصر بہیشہ قائم اور ستقل رہے اورائس کے ذریعے سے تمام قوم کے دل بران کی یادگاری کا نقش جمارہے ،

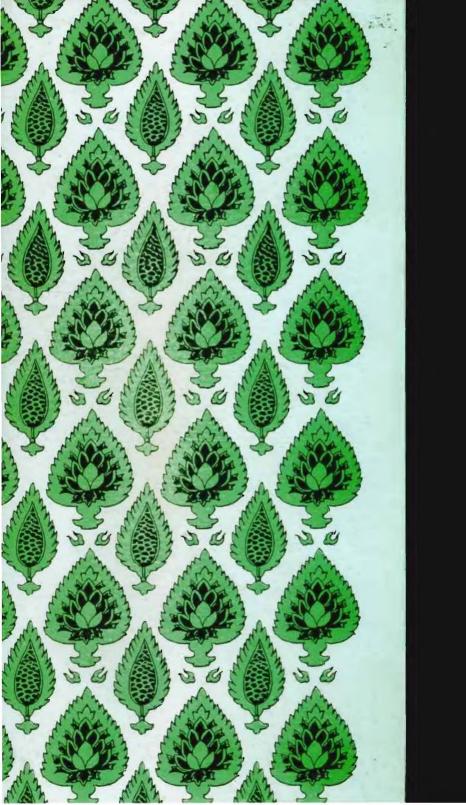